www.KitaboSunnat.com





## معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com







#### COPY RIGHT (All rights reserved)

Exclusive rights by Nomani Kutab Khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### NOMANI KUTAB KHANA

Haq Street Urdu Bazar, Lahore-Pakistan Tel: 042-37321865 E-Mail: nomania2000@gmail.com





شروع الله ك نام سے جو بڑا مہران نہايت رحم والا ہے

|                  | فهرست |                                                                                                       | فهرست                                                                              |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       |                                                                                                       |                                                                                    |
|                  |       |                                                                                                       |                                                                                    |
|                  |       | و مضامین                                                                                              | فه                                                                                 |
|                  |       |                                                                                                       | \ \(\cdot\)                                                                        |
| المسلم           |       | عِلد دوم )                                                                                            | ·)                                                                                 |
| (7) (1)          |       | ۲ طهارت کا بیان                                                                                       | ٢. كِتَابُ الطَّهَارَةِ                                                            |
|                  | 17    |                                                                                                       | ١٩ ـ بَابُ النَّهْي عَنِ الْاسْتِنْجَاءِ بَالْيَمِيْنِ                             |
|                  | 18    | باب: طهارت وپا کیزگی وغیره میں دائیں طرف<br>بعد                                                       | ٢٠- بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطَّهُوْرِ وَغَيْرِهِ                                  |
| مَحْجَج مِنْ الر | 40    | ے آغاز کرنا                                                                                           | ٢١- بَـابُ الـنَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّى فِي الطُّرْقِ                               |
| مستمر            | 19    | ہاب. راسمہ اور سما ہید ۔ ل قضائے جاجت سے ممالعت                                                       | ١٠ ـ ب ب ب ب هي عمل التحقيق في الطرق<br>و الظّلال                                  |
| روم ا            | 20    | ہاب: قضائے حاجت کی صورت میں مانی ہے استنجا کرنا                                                       | ٢٢ ـ بَابُ: الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ                            |
|                  | 21    | باب: موزول رمسح<br>باب: موزول رمسح                                                                    | l '                                                                                |
|                  | 27    | باب: بیشانی اور پگڑی پرمسح                                                                            | ٢٤- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيةِ وَالْعِمَامَةِ                               |
|                  | 30    |                                                                                                       | ٢٥ ـ بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                           |
| **               | 31    | باب: ایک وضو سے سب نمازیں ادا کرنا (لیعنی                                                             | ٢٦ ـ بَابِ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ                                 |
| e De             |       | پانچوں نماز دن کا جواز )<br>. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                   |                                                                                    |
| , (C)            | 32    |                                                                                                       | ٢٧- بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّيُ وَغَيْرِهِ                               |
| (1)              |       | جائز ہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو جبلہ اس کے پلید  <br>ہونے کا شبہ ہو، تین دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے | يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ<br>غَسْلِهَا ثَلاثًا    |
|                  | 34    | ہوتے 8 سبہ ہو، ین دفعہ د نوے بیر برن یں دانے  <br>باب: کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کا حکم               |                                                                                    |
|                  | 37    | 1                                                                                                     | ٠٠٠ عَارِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ٢٩ مِن الْمَاءِ الرَّاكِدِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ ا |
|                  | 39    | <u> </u>                                                                                              | ٠٣- بَابِ النَّهْيِ عَنِ أَلْإِغْتِسَالِ فِي الْمَآءِ الرَّاكِدِ                   |
|                  |       | ,                                                                                                     | •                                                                                  |

| ہرست | <b>;</b>                                               | فهرست                                                             |                                         |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 40   | ماب:مىجدىمى بىيثاب يا كوئى اورنجاست بردى ہوتو          | ٣١ ـ بَابِ وُجُوبٍ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ               | ***                                     |
|      | اس کا دھونا ضر دری ہے اور زمین پانی سے پاک ہو          | النِّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ              |                                         |
|      | I                                                      | الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَآءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلْي حَفْرِهَا |                                         |
| 42   | باب: شیرخوار بچے کے بول کا حکم اور اس کو دھونے         | ٣٢ ـ بَاب حُكْم بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ                       | 100                                     |
|      | کی کیفیت                                               | وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ                                            | کفت                                     |
| 45   | باب:منی کا حکم                                         | ٣٣ ـ بَاب: حُكْمِ الْمَنِيّ                                       | ھلسْل                                   |
| 49   | باب: خون کی نجاست اوراس کے دھونے کی کیفیت              | ٣٤ ـ بَاب: نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ               |                                         |
| 50   | ہاب: بول کے نجس ہونے کی دلیل اور اس سے                 | ٣٥ ـ بَاب الدَّلِيلِ عَلْى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ                    |                                         |
|      | بچاؤ اور تحفظ کا ضروری ہونا                            |                                                                   |                                         |
| 55   |                                                        | ٣. كِتَابُ الْحَيْضِ                                              |                                         |
| 55   | باب: تهبند کے او پر حاکضہ عورت سے مباشرت               | <u> </u>                                                          | ىيىلىم<br>سىلىم                         |
| 57   |                                                        | ٢- بَابِ الْاضْطِ جَاعِ مَعَ الْحَايِّضِ فِي                      | جلد  <br>  دوم                          |
|      |                                                        | لِحَافِ وَاحِدِ                                                   |                                         |
| 58   | باب: حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہوہ اپنے خاوند         | ٣- بَــاب جَـوَاذِ غَسْلِ الْحَـآئِضِ رَأْسَ                      | Ť                                       |
|      |                                                        | زَوْجِهَا وَتَرْجِيَلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْدِهَا                    |                                         |
|      |                                                        | وَالِاَتِّكَآءِ فِي حِبْرِهَا وَقِرَآئَةِ الْقُرْآنَ فِيهِ        |                                         |
| 64   | باب: ندى كاحكم                                         | ٤ ـ بَابِ الْمَدْيِ                                               |                                         |
| 65   | باب: نیندے بیدار ہوکر چېرہ اور دونوں ہاتھ دھونا        | ٥ ـ بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ        |                                         |
|      |                                                        | مِنَ النَّوْمِ                                                    |                                         |
| 66   | باب: جنبی کے لیے سونا جائز ہے کیکن اگر وہ کھانا،       | ٦- بَسَابِ جَوَاذِ نَوْمِ الْجُنْبِوَا سُتِحْبَا                  |                                         |
|      | پینا، سونا یا دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو بہتر | بِالْـوُضُـوءِ لَـهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ        | 2                                       |
|      |                                                        | يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ                |                                         |
| 70   |                                                        | ٧ ـ بَـاب وُجُـوبِ الْـغَسْـلِ عَـلَى الْمَرْأَةِ                 |                                         |
|      | اس پرنہانالازم ہے                                      | و و ه پ س ه ب                                                     | *************************************** |
| •    | •                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |                                         |

|                      | برست | <b>.</b>                                         | فهرست                                                    |
|----------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                      | 73   | باب: مرد اورعورت کی منی کی کیفیت ہے اور یہ کہ    | ٨- بَاب بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ   |
| <b>₹</b> ₹           |      | بچہ دونوں کے پانی کے ملاپ سے بیدا ہوتا ہے        | وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَّآتِهِمَا             |
|                      | 76   | _ i                                              | ٩ ـ بَابِ: صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ                    |
|                      | 80   |                                                  | ١٠ ـ بَـابِ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَآءِ فِي   |
| 7.65<br>7.05         |      | · '                                              | غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي |
| المسلم               |      |                                                  | إِنَاءَ وَاحِدِ فِسِي حَالَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّغُسْلِ       |
|                      |      | نهانا<br>نهانا                                   |                                                          |
|                      | 86   | باب: سر اور دوسرے جسم پر تین دفعہ یانی بہانا     | ١١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَآءِ عَلَى         |
|                      |      | [ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلاثًا                             |
| )                    | 88   |                                                  | ١٢ ـ بَابِ خُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ              |
| <b>مندنم</b><br> جلد |      | (چوٹی، زلف) کا حکم                               |                                                          |
| (66)                 | 90   | باب عنسل حیض کرنے والی عورت کے لیے مستحب         | ١٣ ـ بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُعْتَسِلَةِ     |
|                      |      | ہے کہ وہ خون کی جگہ پرخوشبو میں معطر کپڑایا روئی | مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِّسْكِ فِي مَوْضِعِ        |
|                      |      | استعال کرے                                       | الدَّمِ                                                  |
| 1                    | 93   | باب:متحاضه کاغسل اوراس کی نماز                   | ١٤ ـ بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلُوتِهَا     |
|                      | 98   | باب: حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی        | ١٥ ـ بَـابِ وُجُـوبِ قَـضَـآءِ الصَّوْمِ عَلَى ا         |
| *                    |      | نهين .                                           | الْحَآئِضِ دُونَ الصَّلُوةِ                              |
|                      | 100  | باب عسل کرنے والے کا کیڑے وغیرہ سے پردہ کرنا     |                                                          |
|                      | 102  |                                                  |                                                          |
| <b>3</b>             | 103  | باب: تنہائی میں برہند نہانا جائز ہے              | , i                                                      |
|                      | 104  | باب: شرم گاه کی حفاظت پر توجه دینا               | ١٩ ـبَابِ الاعْتِنَآءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ              |
|                      | 106  | باب:قضائے حاجت کے لیے کیے پردہ کیا جائے گا؟      | ٢٠ ـ بَابِ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَآءِ الْحَاجَةِ      |
| Ž                    | 107  | باب: پاکتانی نسخه کی رو سے ترجمہ: آغاز اسلام     | ٢١ ـ بَـابُ بَيَـانِ أَنَّ الْجِمَاعِ كَانَ فِيْ أَوَّلَ |
| .                    |      |                                                  |                                                          |

الْإِسْكَامِ لَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ الْآاَنْ يُنْزِلَ إِين، جب تكمنى نَنْكُلّى جماع كرنے سے خسل الْمَنِيُّ وَبَيَانَ نَسْخِهِ وَ أَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ الازمَ بين ها، اس حَم كُنْخ كابيان اورغسل جماع سے لازم ہو جاتا ہے'' عربی نسخہ میں ان احادیث کو بِالْجِمَاع دو بابوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پہلا باب ہے (باب المغسل منی کے نکلنے سے واجب ہوتا ہے) ٢٢ ـ بَـ أَب نَسْخ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ وَوُجُوْبِ إِبِنِ إِنْ مِنْ النَّالِ سِي) منوحْ بِ 110 اورمرد وعورت کاعضو ملنے سے عسل ضروری ہوجاتا ہے الْغُسْل بِالْتِقَاءِ الخَتِأَنَيْنَ ٢٣ ـ بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ اباب: آگ پر کی چیز ( کھانے ) ہے وضو کرنا 113 ٢٤ ـ بَابُ نَسْخ الْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ الب: آگ ير كي چيز \_ وضوكرنا منسوخ موجكا ب و ٢٥ ـ بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ اباب: اونٹ کے گوشت سے وضو 119 ٢٦ ـ باب الدَّليل عَلْمي أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ إِلِ: لِقَنِي طہارت كے بعد بے وضو موجانے كے 120 الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَ فِي الْمَحَدْثِ فَلَهُ أَنْ أَرْكَ كَ صورت مِن بَهِلَى يَقِنَى طهارت بي سے نماز يُّصَلِّيْ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ ایڑھ لی جائے گی ٢٧ ـ بَابِ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ البين مردارجانورك چرك كرتكنے ياك موجانا 121 ٢٨ ـ بَابُ التَّيَمُّم اباب: تيتم كابيان 126 ٢٩ - بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ إِب: مسلمان كے بليدنہ ونے كى وليل 133 ٣٠ بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ إِبِي: جنابت وغير باك صورت من الله كا ذكر كرنا 134 ٣١ - بَابِ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ إبابِ: بِ وضوكَهانا كهانا بلاكرابت جائز ب اور ا 135 وَ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةً فِي ذَٰلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوٓءَ لَيْسَ إِضْ وَاقُورِي طور رِكْمَ الازمَنهِين ہے عَلَى الْفُورِ ٣٢ ـ بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلاءِ إِبِ: جب بيت الخلاء مين جانے كا ارادہ موتو ا 137 انسان کونسی دعا پڑھے گا؟

|               | هرست | <b>;</b>                                                      | فهرست                                                              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|               | 138  | باب: بیٹھے بیٹھے سونے والے کی نیندسے وضونہیں                  | ٣٣ ـ بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا            |
|               |      | نوشأ                                                          | يَنْقُضُ الْوُضُوءَ                                                |
|               | 141  | ۴.نماز کا بیان                                                | <u> </u>                                                           |
|               | 141  |                                                               | ١ ـبَابُ بَدْأَ الْأَذَانِ                                         |
| گفة<br>المسلم | 142  | باب: اذان کے کلمات دو دو مرتبہ اور تکبیر اکبری<br>کہنے کا تھم | ٢ ـ باب الامر بشفع الاذان وايتار الاقامة                           |
| (20)          | 144  | ' '<br>باب:اذان کی ہیئت وکیفیت                                | ٣ ـ بَاب صِفَةِ الْأَذَانِ                                         |
|               | 146  |                                                               | ٤ ـ بَــاب أَسْتِحْبَـابِ اتِّـحُــاذِ مُؤَذِّنَيْنِ               |
|               |      | •                                                             | لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ                                            |
|               | 146  | باب:اندھے کے ساتھ جب بینا ہوتو اس کا اذان                     | ٥ ـ بَاب جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمٰى إِذَا كَانَ مَعَهُ             |
| مسلم          |      | دینا جائز ہے                                                  | ؠۘڝؚڽڒۨ                                                            |
| جلد<br>  دوم  | 147  | باب: دارالكفر كے لوگوں سے اذان سننے كى صورت                   | ٦- بَابِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ               |
|               |      | میں حملہ کرنے سے رک جانا                                      | فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ                |
| Ĭ             | 148  | باب: اذ ان من کر، اذ ان دینے والے کے کلمات ہی                 | ٧- بَاب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ                       |
|               |      | , , ,                                                         | الْمُؤَذِّن لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى                   |
|               |      | گا، پھرآپ کے لیے وسلہ کی درخواست کرے گا                       | النَّبِيِّ النَّيْمِ مَنْ أَمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ |
| *:            | 153  | باب: اذان کی فضیلت اور شیطان کا اذان س کر                     | ٨ ـ بَابِ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ           |
|               |      | بھاگ کھڑے ہونا                                                | , -                                                                |
|               | 157  |                                                               | ٩ ـ بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ                   |
|               |      |                                                               | الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ         |
|               |      |                                                               | وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا     |
|               |      |                                                               | رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ                                             |
|               | 160  | 1                                                             | ١٠ ـ بَابِ إِنْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ                 |
| · **          |      | جائے گی، مگر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ کمن حمدہ،             | وَّرَفْعِ فِي الصَّلُوةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنْ الرُّكُوعِ           |
| - 1           |      |                                                               |                                                                    |

فَيَقُولُ فِيهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

خَلْفَ إِمَامِهِ

بالسمكة

لَّهُمْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوٰى بَرَآئَةٍ

٥١ - بَاب وَضْع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إب بَهِيرِح يمد ك بعددايان باته باكين يرسين 175 بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ كَ يَنْجِ اور ناف ك اوير ركها جائ كا اور (سجده وَوَضْعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مِن اللهِ اللهُ وَنُول المَصَرَمِين يِ كَنْرُهُول كَ برابر مول كَ ١٦ ـ بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلُوةِ

١٧ ـ بَابِ الصَّلْوةِ عَلَى النَّبِيِّ مَالِيُّمْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْبَابِ: تشهد ك بعد نبي مَاليَّمْ يروروو بهيجنا

١٨ - بَاب: التَّسْمِيع وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ البنسمة الله لمن حمده ربنا لك الحمد اور

١٩ ـ بَاب: ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ

بَالتَّكْبِيْرِ وَغَيْرِهِ

٢١ ـ بَاب: اسْتِخْلافِ الْإِمَامِ إِذَا عُرضَ لَهُ إِب: جب مض، سفر ياكى اور وجه سے امام كوعذر 201 يُّصَلِّى بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامِ لليكى كواپنا جانشين (خليفه) بنانا اور جوامام ك

کہا جائے گا

١١ -بَاب وُجُوبٍ قِرَائَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلّ إب: برركعت مين سورة فاتحد يرصا فرض بهاور الم 163 رَكْعَةِ وَّإِنَّهُ إِذَا لَهُ يُحْسِن الْفَاتِحَةَ وَلا الرسورة فاتحه الحجى طرح نه راه سكتا مواورنه بي أَمْكَنَهُ تَعَلَّمَهَا قَرَأً مَا تَيسَرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا الله كاليكامكن موتو سورة فاتحدك سواجو پڑھناممکن ہو، پڑھ لے

١٢ - بَابِ نَهْى الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَائَةِ إِب: مقترى كوامام كے پیچے بلند آواز سے قراءت کرنے کی ممانعت

١٣ ـ بَابِ حُبِّةِ مَنْ قَالَ لا يُجْهَرُ إبابِ: ان لوگوں كى دليل جو كتے ہيں بسم الله بلند | ١٣٥ ـ آ واز ہے نہیں بڑھی جائے گی

١٤ ـ بَابِ حُبَّجةِ مَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ إباب: ان لوگوں كى دليل جن كے نزديك، بسمله، | 175

صورۂ براءت کے سواہر سورۃ کا جزو ہے۔

ا باب: نماز میں تشہد 178

186

191 آيين کہنا

باب: مقتدی کاامام کی اقتدا کرنا 194

٠ ٢ - بَابُ: النَّهْي عَنْ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ إِب: تَكبير وغيره مين المم سسقت لے جانا 199

ناجائزي

عُـذُرٌ مِّنْ مَرَضِ وَسَفَرِ وَغَيْرِهِمَا مَنْ لِيشَ آجائ تواس كالوُول كونماز يرصاني ك

نمازیر ھے گا، اور بیٹھ کرنمازیر ھانے والے کے پیچیے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت رکھنے والے کے لیے بیڑھ کرنماز پڑھنامنسوخ ہے سی کو جماعت کے لیے آ گے کر دینا حائز ہے اسبحان الله كهيس اورعورت ہاتھ كى بشت ير ہاتھ مارے مل کر کھڑے ہونے اور اکٹھے کھڑے ہونے کا حکم

جَالِس لِعِجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا لَيْم سے عاجز ہونے کی بنا پر اس کی بیٹنے کی قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي صورت مين اس كى اقتدا كرے گا، وہ كھرا ہوكر حَقّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

٢٢ ـ بَاب: تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّى بِهِمْ إباب: جب المام كي آمديس تاخير موجائ اوركى كو إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَهُ يَخَافُوا مُفْسِدَةً آكَ كُرن بين فتذ وضاد كا خوف نه موتو لوگول كا بالتَّقْدِيم

٢٣ بَاب: تَسْبِيح الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِبِ: نماز مين الرَّكُونَى بات پيش آ جائ تو مرد 217 إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلُوةِ

٢٤ ـ بَاب: الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلُوة إباب: نماز كواجِهي طرح ممل اور خثوع (عاجزي) | 218 ے پڑھنے کا تھم وَإِتْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا

٥ ٢ ـ بَاب: تَحْرِيم سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوع أَوْ إباب: المم سے بہلے ركوع اور بجدہ وغيره كرنامنع ب 221 سُجُودٍ وَّنَحُوهُمَا

٢٦ ـ بَاب: النَّهْ ي عَنْ رَفْع الْبَصَوِ إِلَى إباب: نماز مين آسان كى طرف و يكف كى ممانعت السَّمَاءِ فِي الصَّلُوةِ

٢٧ ـ بَابِ الْأَمْرِ بِالسُّكُون فِي الصَّلُوةِ إلى بناز مين سكون اختيار كرنے كا حكم اور سلام كے 225 وَالنَّهْ عِن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ وَتَ اللَّهِ عَن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ وَتَ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّكَامِ وَإِنْمَامِ الصُّفُوفِ الْآوَّلِ وَالتَّرَآصِ الممانعت اور يبلى صفول كوكمل كرنا اوران ميس بالهي فِيْهَا وَالْأَمَرِ بِالِاجْتِمَاعِ

٢٨ ـ بَاب: تَسْوِيَةِ الرَّصُّ فُوفِ وَإِقَامَتِهَا إب: صفول كو برابر اورسيدها كرنا اورصفول كى 228 وَفَضْلِ الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَالْأُوَّلِ مِنْهَا وَالازْدِحَامِ إِبالرَّتِيبِيلِي پُراسِ كَ بعدوالي كى فضيلت اور پہلى عَـلَـى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْـمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا صف مِين شركت كے ليے سابقت كرنا، اصحاب وَتَقْدِيم أُولِي الْفَصْل وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ الْفَل كومقدم كرك،ان كوامام حقريب كرنا

الرُّكُوع وَالسُّجُودِ

یرد هنا)ممنوع ہے

|                | ہرست | <b>,</b>                                           | فهرست                                                               |
|----------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| *              | 284  | باب: رکوع اور تجدہ میں کیا کہا جائے گا             | ٤٣ ـ بَابِ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                  |
| <b>₹</b>       | 291  | ماب:سجده کی فضیلت اوراس کی ترغیب                   | ,                                                                   |
| £ \$ \$ \$     | 293  | باب:سجدے کے اعضاء، کیڑوں اور بالوں کے اکٹھا        |                                                                     |
|                |      | کرنے اور نماز میں سر پر جوڑا ہاندھنے کی ممانعت     | الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاةِ              |
| #35°           | 297  | باب: سجده میں اعتدال، اور دونوں ہتھیلیوں کوز مین   | ٤٦ ـ بَابِ الِاعْتِـ ذَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ                  |
| المشام         |      | پر رکھنا اور سجدہ میں دونوں کہنیوں کو دونوں پہلوؤں | الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنَّ ا       |
|                | ,    | ہے دور رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا         | الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَحْذَيْنِ فِي السُُّجُودِ |
|                | 298  | باب: نماز کی جامع صفت اور جس سے نماز کا            | ٤٧ ـ بَـابُ: مَايَـجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا                   |
|                |      | افتتاح ہوتا ہے اور جس سے اختتام ہوتا ہے اور        | يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُبِخْتَمُ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَإِلا             |
|                |      | رکوع کی کیفیت اور اس میں اعتدال، تحدہ اور اس       | عْتِدَالِ نِنْهُ وَالسُّجُ وْدِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ              |
| معالم<br>مدسلم | •    | میں اعتدال، چار رکعت والی نماز میں ہر دو رکعت      | وَالنَّشَهَٰ لِهِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّيَاعِيَّةِ وَ |
| ا جلد          |      | کے بعد تشہد اور دو تجدول کے درمیان بیٹھنے اور      | صِفَةَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي ا                    |
| ا دوم)         |      | پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ وصورت                |                                                                     |
|                | 302  | باب: نمازی کے لیےسترہ<br>۔                         |                                                                     |
|                | 310  | باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کورو کنا           |                                                                     |
|                | 313  | باب: نمازی کاسترہ کے قریب کھڑا ہونا                | -                                                                   |
|                | 315  | باب: نمازی کےسترہ کی مقدار                         | -                                                                   |
|                | 317  | باب: نمازی کے سامنے لیٹنا                          | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                             |
|                | 321  | باب: ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے پہنے        | ٥٣ ـ بَـاب الصَّلُوةِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَّصِفَةِ                 |
|                |      | كاطريقه                                            | لبسِه                                                               |
| <b>(9</b> )    | 327  | ۵. کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان        | ٥. كِتَابِ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ                      |
|                | 327  | باب:مسجدین اورنماز کی جگههیں<br>سریق               | ¥ -                                                                 |
|                | 334  | باب:مبجد نبوی کی تغییر                             |                                                                     |
| <b>*</b>       | 337  |                                                    | ٣- بَابِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى                 |
| :              | 1    | ( کعبہ) کی طرف پھرنا                               | الْكَعْبَةِ                                                         |

| فهرست |                                                                                                                          | فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 340   | باب: قبروں پرمسجدیں بنانے اوران میں تصوریں                                                                               | المَّهُ عِنْ بِنَآءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْمَسَاجِدِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|       | ر کھنے اور قبروں کو تجدہ کرنے کی ممانعت                                                                                  | الْـُقَبُـورِ وَاتِّـخَـاذِ الصُّورِ فِيهَا وَالنَّهْيِ عَنْ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|       |                                                                                                                          | اِنْخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 345   | باب:متجد بنانے کی فضیلت اوراس کی ترغیب وتثویق                                                                            | أ ٥- بَابِ: فَضْلِ بِنَآءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 347   | باب: رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا پبندیدہ ہے اور                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ` تحفۃ<br>اا <sup>م</sup> ار |
| !     | جوڑ کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنامنسوخ ہے                                                                              | الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ الْتَّطْبِيقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المساو<br>الوفرن             |
| 351   | باب: ایر ایوں پرسرین رکھ کر بیٹھنا جائز ہے                                                                               | ٧- باب: جوازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 352   | باب: نماز میں گفتگو کرنا حرام ہے اور اس کی                                                                               | ٨- بــاب: تـحـرِيـم الـكلامِ فِـى الصلوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ,     | اباحت وجوازمنسوخ ہے                                                                                                      | وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 359   | باب: نماز میں شیطان پر لعنت بھیجنا اور اس ہے                                                                             | ٩- بَاب:جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلُوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|       | پناہ جائز ہے اور نماز میں عمل قلیل بھی جائز ہے                                                                           | الله المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة الصلوة المسلطة ا | عبد ا                        |
| 362   | باب: نماز میں بچوں کواٹھانا جائز ہے                                                                                      | ١٠ ـ باب: جوازِ حملِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلُوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اروم                         |
| 364   | اب: نماز میں ایک دوقدم چلنا درست ہے                                                                                      | ١١ ـ بَـاب جَـوَازِ الْـخُطُوةِ وَالْخُطُوتَيْنِ إِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|       |                                                                                                                          | فِي الصَّلُوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 366   | اب: نماز میں کمر ( کوکھ) پر ہاتھ رکھنا نا جائز ہے                                                                        | ١٢ - بَابِ كَرَاهَةِ ٱلْاخْتِصَارِ فِي الصَّلُوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ų:                           |
| 367   | اب: دوران نماز تنگریاں پونچھنا اور مٹی برابر کرنا<br>۔                                                                   | ١٣- بَابِ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|       | مگروہ ہے                                                                                                                 | النَّرَابِ فِي الصَّلُوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                           |
| 368   |                                                                                                                          | ١٤ ـ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|       | 25                                                                                                                       | فِي الصَّلُوةِ وَغَيْرِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 374   | ب: جوتے پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے<br>منتوب                                                                                | ١٥- بَابِ جَوَازِ ٱلصَّلُوةِ فِي النَّعْلَيْنِ إِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (10)                         |
| 375   | ب: منفش بیل بوئے دار کپڑوں میں نماز پڑھنا  <br>ر                                                                         | ١٦ - بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلُوةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْكُمُ إِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|       | گروہ ہے                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 376   | ب: وه کھانا جس کو انسان فوری طور پر کھانا چاہتا   <b>6</b><br>سرک سرک سے میں کا انسان کوری طور پر کھانا چاہتا   <b>6</b> | ١٧ - بَابِ كَرَاهَةِ اللصَّلْوةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ لِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                           |
|       | ، اس کی موجود کی میں نماز مکروہ ہے، اس طرح                                                                               | الَّـٰذِي يُرِيدُ أَكْلَـهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ إِب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |

| ا<br>نهرست |                                                 | قهرست                                                        |                       |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 440        | باب: نماز کے لیے وقار ومتانت اور سکون واطمینان  | ٢٩- بَسَابِ إِسْتِحْبَابٍ إِنْيَانِ الصَّلُوةِ بِوَقَارٍ     | <b>\$</b>             |
|            | سے آ نامتحب ہے اور دوڑ کر آ نامنع ہے            | وَسَكِينَةٍ وَالنَّهِي عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا             |                       |
| 443        | باب: لوگ نماز کے لیے کس وقت کھڑے ہوں گے         | ٠ ٣- بَابِ مَتْى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلْوةِ                |                       |
| 446        | باب: جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے          | ٣١- بَابِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلُوةِ فَقَدْ      |                       |
|            | اس نماز کو پالیا                                | أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلْوةَ                                   | 202                   |
| 450        | باب: پانچ نماز وں کے اوقات                      | ٣٢ ـ بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ                  | س <b>ائم</b><br>زوترن |
|            | باب: شدید گرمی میں (جبکه راسته میں گرمی ہو،     | ٣٣ بَاب: اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي           |                       |
| 460        | جماعت کے لیے جانے والوں کے لیے )ظہر             | شِيَّةِ الْحَرِّ                                             |                       |
|            | ٹھنڈے وقت میں پڑھنا بہتر ہے                     |                                                              |                       |
| 464        | باب: گری کی شدت نه ہوتو ظہر اول وقت پڑھانا      | ٣٤ بَاب: اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ                   |                       |
|            | بہتر ہے                                         |                                                              | نداخم<br>مارا         |
| 466        |                                                 | ١٣٥- باب استِحبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ                 | وم<br>دوم             |
| 471        | باب: نماز عصر فوت کرنے پر تغلیظ وشدت            | ٣٦- بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلْوةِ الْعَصْرِ       |                       |
| 473        | باب: اس بات کی دلیل که صلوة وسطی (درمیانی       |                                                              |                       |
|            | انماز) سے مرادعصر کی نماز ہے                    | الْوُسْطَى هِيَ صَلاَّةُ الْعَصْرِوْ                         |                       |
| 478        | باب: صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اور ان کی     | ٣٨- بَابِ فَضْلِ صَلُوةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ               |                       |
|            | م <sup>3</sup> لمهداشت                          | وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا                                 | ş                     |
| 483        | باب:مغرب كااول وقت سورج كے غروب ہونے            | ٣٩ ـ بَابِ بِيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ   |                       |
|            | پہے                                             | غُرُوبِ الشَّمْسِ                                            |                       |
| 484        |                                                 | ٤٠ ـ بَابِ وَقْتِ الْعِشَآءِ وَتَأْخِيرِ هَا                 |                       |
| 492        | باب: نماز صبح جلد ہی اس کے اول وقت یعنی غلس     | ٤١- بَابِ اِسْتِحْبَابِ النَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ فِي         | 12                    |
|            | (رات کی آخری تاریکی) میں پڑھنا اور اس میں       |                                                              |                       |
|            | قراءت کی مقدار کا بیان                          | •                                                            |                       |
| 498        | اب: ونت مخار (بہتر پیندیدہ) ہے نماز کوموخر کرنا | ٤٢ ـ بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلْوةِ عَنْ وَقْتِهَا ﴿ | <b>2</b>              |
|            | •                                               | •                                                            |                       |

|             |             | فهرس <b>ت</b> | <b>;</b>                                                               | فهرست                                                                   |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| \$          | ,           |               | مکروہ ہے ادر اگر امام نماز مؤخر کرے تو مقتدی کو                        | الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا             |
| ***         | ζ           |               |                                                                        | الْإِمَامُ                                                              |
|             | 5-1<br>).   | 502           |                                                                        | ٤٣ ـ بَابِ فَضْلِ صَلْوةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ                        |
| 100         | 8           |               | رہنے پرشدت اور یہ کہ وہ فرض کفایہ ہے                                   | التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا وانها فرض                         |
| 200         |             |               |                                                                        | كفاية                                                                   |
| سامها       | <b>-6</b> 1 | 508           |                                                                        | ٤٤ ـ بَابُ يَجِبُ إِثْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ                      |
|             |             |               |                                                                        | سَمَعِ النَّذَاءَ                                                       |
|             |             |               |                                                                        | ٤٥ ـ بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى                    |
|             |             | 511           | باب: اذان کے بعد معجد سے نکل کرجانا جائز ہمیں                          | ٤٦ بَابُ: النَّهْي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ                                 |
| حرثم أذو    | <br> -<br>  |               |                                                                        | الْمَسْجِدِ إِذَا ٱذَّانَ الْمُؤَذِّنُ                                  |
| ملىم<br>جلد | ·           |               |                                                                        | ٤٧ ـ بَابُ فَضْل صَلاةِ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ                          |
| روم         | ן ל         | 512           | تضیلت                                                                  | فِيْ جَمَاعَةٍ                                                          |
|             | 9           | 514           | *                                                                      | ٤٨ ـ بَسَابُ الرَّخْصَةِ فِيْ التَّخَلُّفِ عَنْ                         |
|             |             |               |                                                                        | الْجَمَاعَةِ بِعُذْرِ                                                   |
|             | ,           | 519           |                                                                        | ٤٩ بَابِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ                          |
|             |             |               | بوریئے اور کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے                             | وَالصَّـٰلُـوـةِ عَـٰلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَّتُوْبٍ                   |
| Į<br>Š      |             |               |                                                                        | وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ                                          |
|             | <b>ક</b>    | 523           | •                                                                      | ٠٥ بَـاب: فَـضْلِ صَلْوةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ<br>تَـــ            |
|             |             |               | لیے نماز کا انتظار کرنا                                                | •                                                                       |
| <b>13</b>   | 5           | 526           | باب: سنجدوں فی طرف جانے نے لیے زیادہ قدم<br>اٹھانے کی فضیلت            | ٥١ - بَابُ فَـضْـلِ كَثْرَةِ الْخُطَاءِ إِلَى الْمُسَاجِدِ الْمُسَاجِدِ |
|             |             | E30           | <b></b>                                                                | المساجِدِ<br>٥٢ ـ بَابُ الْمَشْي إِلَى الصَّلاَةِ تُمْحَى بِهِ          |
|             | y<br>H      | JJ0           | باب. جدیں مارے سے پن کرائے سے ناہ<br>منتے ہیں اور در جات بلند ہوتے ہیں | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [                                 |
| <b>**</b>   | 7           | 532           |                                                                        | ٥٣ ـ بَابِ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ                      |
| 1           |             | JJE           | بنب ن مرد کے بحد، پن مردہ دیا ہے۔                                      | ۱۰۰۰ به به حسن المبلوش یی مسار د بادد                                   |

| رست | į                                                 | فهرست                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | فضيلت اورمسجدول كى فضيلت                          | الصَّبْح وَفَصْلِ الْمَسَاجِدِ                                         | 6 <b>3</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 534 | باب: امامت کا حقدار کون ہے؟                       |                                                                        | 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 539 | باب: جب مسلمان تسى مصيبت مين مبتلا ہوں تو         | ٥٥ ـ بَـاب اسْتِـحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيع                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | تمام نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنا بہتر ہے          | الصَّلُوةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 549 | باب: فوت شده نمازون کی قضائی اور قضائی میں        | ٥٦ ـ بَاب: قَضَاءِ الصَّلوةِ الْفَائِتَةِ وَإِسْتِحْبَابٍ              | کفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | جلدی کرنا بہتر ہے                                 |                                                                        | المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 565 | ۲.مسافروں کی نماز اور اس کے قصر کا بیان           | ٢. كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَ قَصْرِهَا                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 565 | باب: سفر پر نکلنے والوں کی نماز اوراس کا قصر کرنا |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 575 | باب:منی میں نماز قصر پڑھنا                        | ٢ ـ بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 579 | باب: بارش میں گھروں میں نماز پڑھنا                | ٣- بَابِ الصَّلُوةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ                       | ا<br>مُحْجَد عند مُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 583 | باب: سفر میں نفل نماز سواری پر پڑھنا چاہے اس کا   |                                                                        | مَشَّلُمُ<br>املا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | رخ کسی بھی طرف ہو، جائز ہے                        | •                                                                      | جلد  <br>  دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 588 | باب: سفر میں دونمازیں جمع کرنا جائز ہے            | ٥ ـ بَابِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فِي السَّفَرِ        | - The Control of the |
| 591 |                                                   | ٦ ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي الْحَضرِ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 596 |                                                   | ٧ ـ بَابِ جَوَازِ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلُوةِ عَنِ                    | i<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | د ونوں طرف پھرنا جائز ہے                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | باب:امام کی دا نمیں طرف ( کھڑا ہونا)متحب ہے ۔     |                                                                        | ₹ <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 599 |                                                   | ٩ ـ بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِيْ نَافِلَةٍ بَعْدَ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                   | شُرُوعِ المُوَّذَّنِ فِيْ إِقَّامَةِ الصَّلُوةِ سَوَآءٌ السُّنَةُ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                   | الَّراتِبَةُ كَسُنَّةِ الصَّبْحِ وَالظُّهْرِ وَغَيْرِ هِمَا            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                   | وَسَوَآءٌ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| į   | ( پہلی ) رکعات پالے گایا ہے علم نہ ہو             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | باب: مسجد میں داخل ہوتے وقت کون می دعا پڑھے گا    | ١٠ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 604 | باب: دو رکعت تحیة المسجد پڑھنامستحب ہے اور یہ     | ١١ ـ بَاب إِسْتِحْبَابٍ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ                          | ad s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



: بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلْوتِهِمَا كَعْتِس يرْجِ بَيْرِ بَيْضَا كَرُوه بِ اور يه شرعاً تمام ١٢ - بَابِ إِسْتِ حْبَابِ السرَّ كْعَتَيْن فِي إباب: سفرت واليس آن والے كے ليے سفر سے ا ١٣ - بَابِ اِسْتِحْبَابِ صَلْوةِ الضُّحْي ، إباب: نمازِ عاشت پنديره عمل ب جوكم ازكم دو 608 وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَان ، وَأَكْمَلَهَا تَمَان اركعت بكمل آثه ركعات اور درمياني صورت عاريا وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا وَتَحْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةِ |دينا ان كومختر رير هنا اور ان كى يابندى كرنا اور ان | 616 ١٥ - بَاب فَضْل السُّنَنِ السَّ الْبَوَاتِبَةِ قَبْلَ إباب: فرضول سے پہلے اور بعد والى سنن راتبكى 622 الْفَرَ ائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانَ عَدَدِهِنَّ فَعَيات اوران كي تعداو ١٦ - بَابِ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَآئِمًا وَقَاعِدًا إبِ نَفْلِ نَمَازَ كُرْب مِورَاور بِيهُ رَرْه نااور ركعت كي وَفِعْل بَعْض الرَّكْعَةِ قَآئِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا لِيَحْقِرْاءَت بِيهُ رَاور يَحْكُرُ عِهِ وَرَكَزنا جائز ب ١٧ - بَابِ صَلْوةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ إلى: رات كي نماز اور رسول الله تَالِيْمُ كي رات كي ا النَّبِيِّ تَاتِيْمُ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ صَلَاةٌ إنمازي ركعات كي تعداد، اور وتر ايك ركعت إور ایک رکعت نمازیز هناصحیح ہے

وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ اوقات بين يراهى جاسكتى بين الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَوَّلَ قُدُومِهِ آتے ہی مجدین دورکعت نماز پر هنامتحب ہے رَكَعَاتِ، وَأَوَسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْسِتُ، إَي رَكَعَات بِي اور آپ نے اس كى محافظت وَالْحَثُ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ويابندى كى ترغيب دى ہے ١٤ - بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ الْفَجْرِ إلى: فجرى دوسنوں كامسحب مونا، ان كى ترغيب عَلَيْهِمِا، وَبَيَان مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ فِيهِمَا مِي كِيارٍ هنا ينديده ب



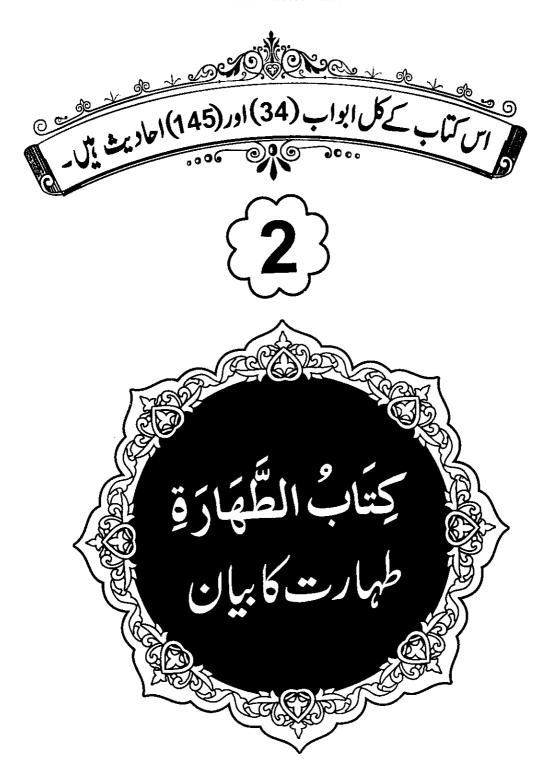

حدیث نبر 613 سے 678 تک



# ا النَّهُي عَنِ الْأَسْتِنْ جَاءِ بَالْيَمِيْنِ بَالْ سَتِنْ جَاءِ بَالْيَمِيْنِ بَالِ سَتِنْ جَاءِ بَالْيَمِيْنِ بِاللهِ بَالِمُ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهِ بَاللّهِ بَاللّ

[613] ٦٣ ـ (٢٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيْ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَاتَيْمُ ((لَا يُسْمُسِكُنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلاَةِ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلاَةِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَقَّسُ فِي الْإِنَاءِ))

[613] -عبداللہ بن ابی قادہ اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیْم نے فرمایا: تم میں سے کوئی بیشاب کرتے وقت اپنا ذکر (عضو تناسل) واہنے ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ واہنے ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں (یانی پینے وقت) سانس لے۔

[614] ٤٤٦ [ ٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَاثِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَيْجٍ إِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه))

[614] -عبدالله بن الى قناده النه باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سُلَیْمُ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوتو اپنا عضو مخصوص ، اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوے (اس کو ہاتھ نہ لگائے)۔

[615] ٥٠-(...) حَدَّنَ خَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ



[613] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الوضوء، باب: النهى عن الاستنجا باليمين برقم (١٥٤) مطولا وفى باب: لا يحسك ذكره بيمينه اذا بال برقم (١٥٤) وفى الاشربة، باب: النهى عن التنفس فى الاناء برقم (١٥٠) ومسلم فى (صحيحه) فى الاشربة، باب: كراهية التنفس فى نفس الاناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء برقم (١٥٥) وابوداود فى (سننه) فى الطهارة، باب: ما جاء فى كراهة الاستنجا باليمين برقم (١٥) وقال: حديث حسن صحيح والنسائى فى (المجتبى من السنن) فى الطهارة، باب: النهى عن مس الذكر باليمين عند الحاجة باب: النهى عن الاستنجا باليمين وابن ماجه فى (سننه) فى الطهارة وسننها، باب: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجا باليمين برقم (٣١٠) بلفظ قريب منه انظر (التحفة) برقم (١٢١٠)

[615] تقدم تخريجه (٦١٢)



عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَيْمِ اللَّهِ مَا لَيْكِمُ نَهْ مِ أَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ وَأَنْ يَّمَسَ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَأَنْ يَّسْتَطِيبَ بِيَمِيْنِهِ

[615] - حضرت ابوقیادہ والنظ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ساتھ نے منع فرمایا ہے کوئی برتن میں سانس لے، یا یہ کداین فرکواپنا دایاں ہاتھ لگائے، یا یہ کداین واکیں ہاتھ سے استنجا کرے۔''

فَاقُورَةً الله الله الله الله وقت سانس برتن كاندرنيس لينا جابي بلكه برتن كومنه سے دوركر لينا جا ہے۔ ٢٠ .... بَابُ: السَّيْمُّنِ فِي الطَّهُوُّ رِ وَ غَيْرِ هِ

باب ٢٠: طهارت وياكيزگي وغيره مين دائين طرف سے آغاز كرنا

[616] ٦٦-(٢٦٨)وَ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّهِيمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَّسْرُوقِ عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمُ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِى مَنْ تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِى انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ

۔ [616] - حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا وضو میں جب وضوفر ماتے کنگھی کرنے میں جب کنگھی کرتے اور جوتا پہننے میں جب جوتا پہنتے دا کیں طرف ہے آغاز کرنا پہند فر ماتے تھے۔

مفردات الحديث التحديث التيمن وائي طرف ت أغاز كرنا، ال فعل كاتعلق باته به يا باول ي يا

جانب سے۔ 2 مَرَجُّل: كَنْكُمى كرنا۔ 3 إنْتِعال: نعل (جوتا، چل) سے ب، جوتا يہنا۔

[617] ٦٧-(٠٠.) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ ٱلْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَّسْرُوقٍ

[616] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: التمين في الوضوء والغسل برقم (١٦٨) وفي الصلاة، باب: التمين في دخول المسجد وغيره برقم (٤٤٦) وفي الاطعمة، باب: التمين في الاكل وغيره برقم (٥٣٨) وفي اللباس، باب يبدا بالنعل اليمين برقم (٥٨٥٤) وفي باب: الترجل والمين فيه برقم (٢٦٩٥) وابوداود في (سننه) في اللباس، باب في الانتعال برقم (١٤٤٠) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، ما يستحب من التمين في الطهور برقم (٨٠١) وقال: هذا حديث حسن صحيح- واخرجه النسائي في (المجتبي) ١/٧٨ في الطهور في الطهارة، باب: باي الرجلين يبدا بالغسل وفي الغسل والتميم، باب: التيمن في الطهارة أر ٥٠٠- وفي الزينة، باب التيامن في الترجل ٨/ ١٨٥- وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: التيمن في الوضوء برقم (١٠٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَبُّلِهِ وَطُهُودِهِ [617] - حضرت عائشہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ طَائِمَ اللہ عَلَیْمَ اللہ عَمَامِ کاموں میں واکیں طرف سے ابتدا کرنا پہند فرماتے تھے، اپنے جوتے پہننے میں، اپنی کنگھی کرنے میں اور اپنے وضوکرنے میں۔

فائل کی ہے۔ اور ان سے صن وکام، جن کا تعلق نظافت وطہارت وپا کیزگ سے ہے، اور ان سے صن وکھار یا عزت وشرف کا اظہار ہوتا ہے، ان میں عام طور پر آپ وائیں طرف سے آغاز فرماتے تھے، بعض جگہ آپ نے بائیں طرف سے بھی آغاز فرمایا ہے، جیسا کہ جوتا پہلے بایاں اتارتے، مجد سے پہلے بایاں پاؤں نکالتے، بیت الخلاء میں پہلے بایاں یاؤں واض فرماتے تھے۔ بیاں یاؤں واض فرماتے تھے۔

٢١ .... بَابُ: النَّهُي عَنِ التَّخَلِّى فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ السَّابِ ٢١ : راسته اور سايه بين قضائ حاجت عممانعت

[618] ٦٨-(٢٦٩)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ إِ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلاَّءُ عَنْ أَبِيهِ

عَـنْ أَبِـى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ثَالِيَّا قَالَ ((اتَّـقُوا اللَّاعِنَيْنِ)) قَـالُـوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((الَّذِى يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ))

[618]۔ حضرت الوہریہ ڈائٹوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیوًا العنت کا سبب بننے والے دوکام کون ہے ہیں؟
کاموں سے بچو، لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول تائیوًا! لعنت کا سبب بننے والے دوکام کون سے ہیں؟
آپ نے فر مایا: ''جوانسان لوگوں کی گزرگاہ یاان کے سایہ میں قضائے حاجت کرتا ہے (لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے)۔''
مفردات الحدیث اللہ کے اللہ عنین: یعنی وہ کام جولعنت وطعن کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہنے پر آمادہ کرتے ہیں یا اس کی دعوت دیتے ہیں، یعنی عادتا لوگ ایسا کام کرنے والے پر لعنت ہیجتے ہیں۔
کہنے پر آمادہ کرتے ہیں یا اس کی دعوت دیتے ہیں، یعنی عادتا لوگ ایسا کام کرنے والے پر لعنت ہیجتے ہیں۔

الشخیلی: تفاع حاجت کرنا۔ طریب گا النّاس: لوگوں کی گزرگاہ جس جگہلوگ آئیں جا کیں۔ ﴿ فِیْ اللّٰهِ مَان کے سامیر کی جگہ ہوں، مشہریں، پڑاؤ کریں، قبلولہ کریں (ہرسایہ دار جگہ مراوئیس)
طلّلہ مُن ان کے سامیر کی جگہ ہوں یا سامیر کی جس جگہ آ دام کرنے کے لیے بیضتے ہوں، آگر کوئی گوار اور فائن قال کا عاجت کرے گا تو لوگوں کو اس سے اذبیت اور تکلیف بنجے گی جس کے باعث وہ اس کو باعث وہ اس کو نادان آ دی وہاں قضائے عاجت کرے گا تو لوگوں کو اس سے اذبیت اور تکلیف بنجے گی جس کے باعث وہ اس کو باعث کر باعث کو باعث کو

[618] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: المواضع التي نهي النبي ﷺ عن البول فيها برقم (٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٧٨)

www.KitaboSunnat.com







برا بھلا کہیں گے اور اعنت کریں گے اس لیے اس حرکت سے بچناچا ہے، بعض حدیثوں میں ایک تیسری جگہ موار د (پانی کی گھاٹ) جہاں لوگ پانی کے لیے آتے جاتے ہوں، کا ذکر ہے مقصدیہ ہے کہ اگر انسان کو گھرسے باہر قضائے حاجت کرنا ہوتو وہ ایس جگہ بیٹھے جہاں لوگوں کی آمد ورفت نہ ہواور لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہ بے۔ مناسے حاجت کرنا ہوتو وہ ایس جگہ بیٹھے جہاں لوگوں کی آمد ورفت نہ ہواور لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہ بے۔ ۲۲ سنہ باک : اللاستین بحالے عبال کی استرز

باب ۲۲: قضائے حاجت کی صورت میں یانی سے استنجا کرنا

[619] ٦٩ـ(٢٧٠) حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّمُ دَخَلَ حَآئِطًا وَتَبِعَهُ غُلامٌ مَعَهُ مِيضَاةٌ هُوَ أَصْغَرُنَا فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمْ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَآءِ

[620] ٧٠-(٢٧١) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ آنَهُ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ آنَهُ سَمِعَ أَنَا سُعْبَةُ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ آنَهُ سَمِعَ أَنَا سُعْبَةُ عَنْ عَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ سَلَّيْمٌ يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِى إِذَا وَةً مِنْ مَّاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَآءِ

[619] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: الاستنجا بالماء برقم (١٥٠) وفي باب: من حمل معه الماء لطهور برقم (١٥١) مختصرا وفي باب: حملة العنزة مع الماء في الاستنجا برقم (١٥١) وفي باب: غسل البول برقم (٢١٧) بنحوه وفي الصلاة، باب: الصلاة الى العنزة برقم (١٠٠) وابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: في الاستنجا بالماء برقم (٤٣) والنسائي في (المجتبى) ١/ ٤٢ في الطهارة، باب: الاستنجا بالماء برقم (٤٥) انظر (التحفة) برقم (١٠٩٤) ١٥٤ [620] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢١٨)

[620]۔ حضرت انس والٹنؤ بیان کرتے ہیں رسول الله طالبی قضائے حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میرے جسیالڑکا، پانی کا برتن اور نیزہ اٹھاتے تو آپ پانی سے استنجا کرتے۔

مفردات الحديث النحلاء: خال جكر جهال كوئى نهور و عَنزة: دُاعُداجس كيني كال الله والمراد

[621] ٧١-(٠٠٠) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ نَا إِسْمُعِيلُ يَعْنِي

ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ يَتَبَرَّ زُ لِحَاجَتِهِ فَأْتِيْهِ بِالْمَآءِ فَيَغْتَسلُ

لے جاتے اور میں آپ کے لیے پانی لاتا تو آپ اس سے استخاکرتے۔

مفردات الحدیث العدیش کی متبرز: برازی کھی جگه، جہاں انسان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکے، لینی قضائے حاجت کے لیے آپ آبادی سے دور تشریف لے جاتے تھے تا کہ اس حالت میں آپ پرلوگوں کی نظر نہ بڑے۔ کے یعتسل به: پانی سے استنجاکی جگہ کودھوتے ،مقصد استنجاکرنا ہے۔

٢٣ .... بَاب: الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْخُفَّيْنِ بِاللهِ الْمُعْقَيْنِ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[622] ٧٧ـ(٢٧٢) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبِ جَمِيعًا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

[621] تقدم تخريجه برقم (٦١٨)

[622] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف برقم (٣٨٧) بنحوه والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: في المسيح على الخفين برقم (٩٣) بلفظ قريب منه والنسائي في (المحتبي من السنن) ١/ ٨٢ في القبلة باب: الصلاة في الخفين وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ماجاء في المسيح على الخفين برقم (٥٤٣) بنحوه انظر (التحفة) برقم (٣٢٣٥)

ا جلد ا دوم ا دوم

21

عَنْ هَـمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هٰذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ طُلِيْمُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلامَ جَرِيرِ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَآتِدَةِ

[62:2] - ہمام بیان کرتے ہیں حضرت جریر بھاٹھ نے بیشاً ب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا، تو ان کی است کہا گیا، آپ نے سے کہا گیا، آپ نے جواب دیا: ہاں، میں نے رسول الله طاقیم کو دیکھا، آپ نے بیٹا ب کیا، آپ کیا، آپ بیٹا ب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا، ابراہیم بیان کرتے ہیں لوگوں کو بیرحدیث بہت پندھی، کیونکہ

جریر ٹائٹٹا سورہ ماکدہ کے نازل ہونے کے بعدمسلمان ہوئے تھے۔

[623] (...) وحَدَّثَنَا السِّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا آنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ آنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ آنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَشِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسْي وَسُ فَيَانَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثُ لِآنَ إِسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ وَسُ فَيَانَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثُ لِآنَ إِسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُول الْمَآثِدَةِ

[623]۔امام صاحب مختلف اساتذہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کے شاگر دوں کو بیر حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جربر سور ہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

[624] ٧٣-(٢٧٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ

[623] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٢١)

[624] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط برقم (٢٢٥) وفي باب البول عند سباطة برقم (٢٢٥) وفي باب البول عند سباطة برقم (٢٢٦) وفي المظالم، باب الوقوف والبول عند سباطة برقم (٢٢٦) وابوداود في ﴾

فَخْتِج مِنْهُ إِذَار

عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ النَّبِي النَّهِ فَانْتَهْ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَوْمٍ فَبَالَ قَآئِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

[624]-حضرت حذیفہ بڑائش کی روایت ہے کہ میں روں امند ٹائیٹرا کے ساتھ تھا، آپ کچھ لوگوں کے کوڑا جھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہوکر پیشاب کیا،تو میں دورہٹ گیا،آپ نے فرمایا:'' قریب آجا۔'' تو میں قریب ہوکر آ پ کے چیچے کھڑا ہوگیا ( فراغت کے بعد ) آپ نے وضو کیا اورموزوں پرمسح کیا۔

فاسم المساس مدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہ ملے اور پیثاب کی ضرورت لاتن ہوجائے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاسکتا ہے، کیونکہ بیٹھ کر پیشاب کرنا تہذیب وشائشگی کی علامت ہے اور اس کا تعلق آ داب واخلاق سے ہے، اس لیے بھی بھار، ضرورت کے تحت ایسے کرنا جائز ہے، آپ کی عام عادت دور جانے کتھی اوراس وفعہ آپ دور بھی تشریف نہیں لے گئے اور پردہ کے لیے حضرت حذیفہ وہا اللہ کواپنے پیچھے کھڑا کیا۔ [625] ٧٤. (. . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ آنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورِ

عَنْ أَبِي وَآثِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوْسٰي يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبُكُمْ لَا يُشَدِّدُ هٰذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مَا يُثَمَّا شي فَاتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَآئِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَى فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبهِ حَتَّى فَرَغَ

[625]۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں حضرت ابو مویٰ اشعری ڈاٹٹڑ بول کے سلسلہ میں تشدد کرتے تھے اور بوتل میں بول کرتے تھے۔ اور بیان کرتے کہ بنواسرائیل کے کسی آ دمی کے جسم پر بیثاب لگ جاتا، تو وہ کھال کے اتنے جھے کومپنجی سے کاٹ ڈالٹا، تو حذیفہ ڈاٹٹو نے کہا، میں چاہتا ہوں تمہارا استاداس قدر سختی اختیار نہ کرے، میں نے آپ ٹاٹیا کودیکھا کہ میں رسول اللہ ٹاٹیا کے ساتھ جارہا تھا، آپ ایک دیوار کے چیچے کوڑے کے ڈھیر پر پہنچے،

﴾ (سننه) في الطهارة، باب: البول قائما برقم (٢٣) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: الرخصه في ذلك برقم (١٣) والنسائي في (المجتبي) ١/ ٢٥ في الطهارة، باب: الرخصه في البول في الصحراء قائما وفي باب الرخصه في ترك ذلك وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في البول قائما برقم (٣٠٥) و (٣٠٦) وفي باب: ما جاء في المسح على الخفين برقم (٤٤٥) انظر (التحفة) برقم (٦٢٣)

[625] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٢٣)

اورتمہاری طرح جاکر کھڑے ہو گئے اور پیشاب کرنا چاہا، میں آپ سے ہٹ گیا، آپ نے مجھے اشارہ فرمایا تو میں خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے عقب میں کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ آپ فارغ ہوگئے۔

فائل المستحى متله مين تشدديا انتباء بيندى مناسب نبيس ب، اسلام مين انساني ضرورتون اورمجوريون كالحاظ رکھا گیا ہے، اس لیے بعض مقامات پر عام عاوت کے خلاف، کسی عذر کو لحوظ رکھ کرسہولت اور رخصت کی مخبائش

رتھی گئی ہے اور افراط وتفریط سے بچتے ہوئے میاندروی کو اختیار کیا گیا ہے۔

[626] ٧٠-(٢٧٤) حَـدَّتَـنَا قُتَيْبَةُ بْـنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ۖ ثَاثَيْمُ أَنَّـهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَآءٌ فَصَبُّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِي روَايَةٍ ابْنِ رُمْح مَكَانَ حِينَ حَتّى۔

مركالا [626] - حضرت مغيره بن شعبه والني سعبه والني عمر فوع روايت ب كه رسول الله مكافياً فضائ حاجت كي لي ك، اس پانی کا برتن لے کرآپ کے پیچھے گیا، جب حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے پانی ڈالا اورآپ نے وضو فر مایا اور این موزوں برمسے کیا ، ابن رمح کی روایت حسین کی جگہ "حَتَّی فَرَغَ" ہے۔ [627] (. . . ) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا عَبْدُالْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ

يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ [627] امام صاحب ایک اورسند سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا، پھرموزوں برمسح کیا۔

[626] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: الرجل يوصى صاحبه برقم (١٨٢) وفي باب: المسح على الخفين برقم (٢٠٣) وفي باب: اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان برقم (٢٠٦) وفي المغازي برقم (٤٤٢١) مطولا ـ وفي اللباس، باب: جبة الصوف في الغزو برقم (٥٧٩٩) مـطـولا ـ والمولف [مسلم] في الصلاة، باب: تقدم الجماعة من يصلي بهم اذا تاخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم برقم (٩٥١) وابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: المسح عملى المخفين برقم (١٤٩ و ١٥١) والنسائي في (المجتبي) ١/ ٦٢ في الطهارة، باب: صب الخادم الماء على الرجل للوضوء - وفي ١/ ٦٣ باب: صفة الوضوء غسل اكفين برقم (٨٢) مطولاً وفي ١/ ٨٢ بـاب: الـمسح على الخفين وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في المسح على الخفين برقم (٥٤٥) انظر (التحفة) برقم (١١٥١٤) [627] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٢٥)

[628] ٧٦-(. . . )و حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى قَالَ انَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ النَّمِيمِي قَالَ انَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هَلَالِ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ثَاثِيمٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَآءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِى فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

[628]۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ میں ایک رات رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کے ساتھ تھا، آپ اترے اور قضائے حاجت کی ، پھر آئے تو میں نے اس برتن سے جومیرے پاس تھا، آپ کے اعضاء پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسح کیا۔

[629] ٧٧-(...)و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَ أَبُوبَكُرٍ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِمْ فِي سَفَرِ فَقَالَ ((يَا مُغِيرَةُ حُدِ الْإِدَاوَةَ))
فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِي فَقَضَى حَاجَتَهُ فَلَمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ شَامِيَةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَمَّ فَاغُوضًا وُضُونَهُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَشْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَشْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَشْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن أَشْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى فَاعَرَ مَعْ مَنْ أَنُوا لَهُ مَا يَعْمَ وَاللَّهُ مَعْ مَعْ مَا يَعْ مَعْ مَا يَعْ فَلَا يَهُ مَا يَعْ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا عَمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ لَلْكُ عَلَيْهُ مَعْ مَا يَوْلُ مَا يَعْ فَا لَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَوْمَ لَيْ وَاللهُ مَا يَعْ فَا لَا لَا وَالْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ مَنْ وَاللهَ وَصُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا وَاللّهُ مَا يَعْ مَا يَعْ مُولُولًا مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ مَا يَعْفُولُهُ الْمَا عَلَى عَلَيْهُ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ مَلْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مُولِمُ مَا وَلِا وَصُولُوا مِلْ مَعْ وَاللهُ مُولُولُ اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَا وَاللهُ وَاللّهُ الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ

[628] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٤٨٨)

[629] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية برقم (٣٦٣) وفي باب: الصلاة في البجة في السفر والحرب برقم باب: الصلاة في الخفاف برقم (٣٨٨) مختصرا وفي الجهاد، باب الجبة في السفر والحرب برقم (٢٩١٨) وفي اللباس، باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر برقم (٥٧٩٨) والنسائي في (المجتبى ١/ ٨٢ في الطهارة، باب: المسح على الخفين، وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصيب عليه برقم (٣٨٩) انظر (التحفة) برقم (١١٥٢٨)

مراز مسلم اجلد دوم احد



[630] ٧٨-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

[631] ٧٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا زَكْرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي ثَالِيَّمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي ((أَمَعَكَ مَاءٌ)) قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَالَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِي ((أَمَعَكَ مَاءٌ)) قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَالَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِي ((أَمَعَكَ مَاءٌ)) قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَالَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَاءً فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فِغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ لِيَسْتَطِعْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ وَجُهُمُ اللهِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا طَاهِرَتَيْنَ )) وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا فَاتِي أَمْ وَيْتُ لِلَانُوعَ خُفَيْهِ فَقَالَ ((دَعْهُمُ ا فَاتِي أَنْ أَدْ خَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنَ )) وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا فَالَى الْتُعْلَقُ فَي اللهِ وَقَالَ (الْمَعْهُمَا فَالِيْنُ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنَ )) وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

[631] - حفرت عروہ بن مغیرہ ڈٹاٹھ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات، ایک سفر میں، میں نبی اکرم سکھ کے ساتھ تھا، تو آپ نے پوچھا: کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھرچل دیے، یہاں تک کہ رات کی سیابی میں مجھ سے جھپ گئے، پھر واپس آئے، تو میں نے برتن سے اترے، پھرچل دیے، یہاں تک کہ رات کی سیابی میں مجھ سے جھپ گئے، پھر واپس آئے، تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چرہ وھویا، اور آپ اون کا جب پہنے ہوئے تھے، آپ اس سے (تھ ہونے کی وجہ سے) اپنے ہاتھ نہ نکال سکے، جی کہ دونوں ہاتھوں کو جبے کے بینچ سے نکالا، اور اپنے (کہنیوں سمیت) ہاتھ دھوئے اور اپنے سرکام کی کیا، پھر میں جھکا تا کہ آپ کے موزے اتاروں، تو آپ نے فر مایا: ان کوچھوڑ ہے،

میں نے دونوں پاؤں دھونے کے بعد پہنے تھے،اوران پرمسح فربایا۔ ۔۔۔

[630] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٢٨) [631] تقدم تخريجه برقم (٦٢٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ادر وہ وضوکا پانی بھی اعضائے وضو پر ڈال سکتا ہے۔ موزے اس وقت پہننے چاہئیں، جب وضوکمل ہو چکا ہو، ادر وہ وضوکا پانی بھی اعضائے وضو پر ڈال سکتا ہے۔ موزے اس وقت پہننے چاہئیں، جب وضوکمل ہو چکا ہو، اگر کسی نے دایاں پاؤل دھونے کے بعد موزہ پہن لیا، پھر بایاں پاؤل دھویا اور موزہ پہن لیا، تو بیفل درست نہیں ہے۔ امام ابوصنیفہ واللہ کے نزدیک بیفل صحیح ہے اور اس صورت میں موزوں پرمس کرنا درست ہوگا۔ (شرح نووی: ۱۳۳/۱)

[632] ٨٠(. . . ) و حَـدَّثَـنِـي مُـحَـمَّـدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَآئِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ آنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ثَالَيْخِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ ((اِتِي أَدُخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))

[632]۔ حضرت مغیرہ ڈٹائٹانے نبی اکرم مُلَاثِیَّا کو وضو کروایا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا،مغیرہ نے موزے اتارنے کا اشارہ کیا، تو آپ نے فرمایا: میں نے ان کو یا وَں دھو کریہنا تھا۔''

۲۲ .... بَابُ: الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ بِيثَانَى اور پَكُرَى يِمْسَحَ بِابِ ٢٤: پيثانى اور پَكُرَى يِمْسَحَ

[633] ٨١-(٠٠) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ نَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ طُلْيَمْ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَطْی حَاجَتَهُ قَالَ ((أَمَعَكُ مَآءٌ)) فَ اَتَیْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَیْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَیْهِ فَضَاقَ کُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَی الْجُبَّةَ عَلی یَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَیْهِ فَضَاقَ کُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَی الْجُبَّةَ عَلی مَنْ کَبَیْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَیْهِ وَمَسَعَ بِنَاصِیتِه وَعَلَی الْعِمَامَةِ وَعَلی خُفَیْهِ ثُمَّ رَکِبَ مَنْ كَبَیْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَیْهِ وَمَسَعَ بِنَاصِیتِه وَعَلَی الْعِمَامَةِ وَعَلی خُفَیْهِ ثُمَّ رَکِبَ وَرَکِبْتُ فَانْتَهَیْنَا إِلَی الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِی الصَّلُوةِ یُصَلِی بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ وَرَکِبْتُ فَانْتَهَیْنَا إِلَی الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِی الصَّلُوةِ یُصَلِی بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُوا فِی الصَّلُوةِ یُصَلِی بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَنْ اللَّهُ وَقَدْ رَکَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِي عَلَيْمُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ فَصَلَی عَوْلَا الرَّعْعَةَ الَتِی سَبَقَتْنَا اللَّهُ مُا سَلَمْ قَامَ النَّیِی عَلَیْمُ وَقُمْتُ فَرَکُعْنَا الرَّکْعَةَ الَّتِی سَبَقَتْنَا

[632] تقدم تخریجه برقم (٦٢٥)

[633] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم اذا تاخر

27

[633] - حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ پیچے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچے رہ گیا، تو جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، پوچھا: کیا تیرے پاس پانی ہے؟'' تو میں آپ کے پاس وضو کرنے کا برتن لایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا، پھر دونوں باہیں (کلائیاں) کھولنے گے، تو جب کہ آسین تک پڑ گئیں، آپ نے اپنا ہاتھ جبہ کے نیچے سے نکالا اور جبہ کندھوں پر ڈال لیا، اور اپنی دونوں باہیں (کلائیاں) دھوئیں اور اپنی بیٹانی اور پڑی اور موزوں پرمسے کیا، پھر آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا اور ہم لوگوں کے پاس اس حال میں پنچے کہ وہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتدا میں نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور عبدالرحمٰن نے ایک رکعت پڑھا دی تجب انہوں نے نمی اگرم ٹاٹٹٹ کی تشریف آ وری کومسوں کیا، تو پیچے عبدالرحمٰن نے ایک رکعت پڑھا دی گھرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کے، آپ نے اسلام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کے سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کے، آپ نے اے اشارہ کیا (نماز پوری کرو) تو انہوں نے نماز پڑھا دی، جب سلام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کے سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کے اسلام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کے سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کو سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کے سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹ کے سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹٹ کی سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹ کے سالام پھیرا، نبی اگرم ٹاٹٹ کے سالام پھیرا، نبی اگرم ٹیٹٹ کی سالام پھیرا، نبی اگرم ٹیٹٹ کی سالام پھیرا، نبی کی اگرم ٹیٹٹ کی سالام پھیرا، نبی کر سالام پھیرا، نبی کر سالوں کی کی سالوں کی کو سالوں کی کر سالوں کی کر سالوں کی کر سالوں کو سالوں کی کر سالوں کر سالوں کی کر سالوں کر سالوں کر سالوں کی کر سالوں کی کر سالوں کی کر سالوں کر سالوں کی کر سالوں کر سالوں کر سالوں کر سالوں کر سا

کوئی کواتارکرسرکامسے کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام ابوصنیفہ، امام مالک اور امام شافعی مجھنے کے خود پری کے اوپری کرنا جا ہوئے۔

گرٹی امام احمد اور بعض حفزات صرف گرٹی پرمسے کے جواز کے قائل ہیں، گر حدیث کی بات مقدم ہے۔ سرکے کوئی امام احمد اور بعض حفزات صرف گرٹی پرمسے کے جواز کے قائل ہیں، گر حدیث کی بات مقدم ہے۔ سرکے کوئی مصلہ کرام ٹی ٹیٹی کی مصلہ کرم ٹی ٹیٹی کی محصلہ پرمسے کرنا چاہیے کوئکہ صحابہ کرام ٹی ٹیٹی نے نماز کواول وقت میں شروع کر دیا، آپ کی آمد تک انتظار نہیں کیا۔ (شرح نووی: ۱۳۳۱) کی حضرت ابو بر دی ٹیٹی نماز کواول وقت میں شروع کر دیا، آپ کی آمد تک انتظار نہیں کیا۔ (شرح نووی: ۱۳۳۸) کی حضرت عبد الرحمٰن پیچھے ہیں اگرم ٹاٹھا کی آمد پر چیھے ہیٹ گئے تھے۔ کوئکہ انہوں نے ابھی نماز کا آغاز کیا تھا، لیکن حضرت عبد الرحمٰن پیچھے منبیں سے کیوئکہ وہ مسے کی نماز کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ اس لیے اگر بھی ایسی صورت پیش آ جائے تو امام نہیں بونا چاہیے۔

[634] ٨٢-(٠٠٠) حَدُّتَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَانَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

عَنِ اَبْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ تَاليُّكُمْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِه وَعَلَى عَمَامَتِه

→الامام ولم ..... برقم (٩٥٢) والنسائى فى (المجتبى من السنن) ١/ ٧٦ فى الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية وفى باب: المسح على الخفين فى السفر - انظر (التحفة) برقم (١١٤٩٥) المسح على العمامة مع الناصية وفى باب: المسح على الخفين برقم (١٥٠) وقال: [634] اخرجه ابوداود فى (سننه) فى الطهارة، باب: ما جاء فى المسح على العمامة برقم (١٠٠) وقال: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح - والنسائى فى (المجتبى) ١/ ٧٦ فى الطهارة، باب: المسح على العمامة مع الناصية ـ انظر (التحفة) برقم (١١٤٩٤)













[634] - ہمیں امیہ بن بسطام اور محمد بن عبدالاعلیٰ دونوں نے معتمر کے واسطہ ہے، اس کے باپ کی بکر بن عبداللہ سے حضرت مغیرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُٹائٹیڈ ہے موزوں، اپنے سر کے سامنے کے حصہ اورا پی پگڑی پرمسے کیا۔

فائل ہے اللہ اللہ میں حدیث سے معلوم ہوا، سر کے سطح کا آغاز سر کے سامنے والے حصہ سے کیا جائے گا اور اگر سر پر پریس کی جانے گا۔

پھڑی بھی ہوتو سامنے کے حصہ کے ساتھ پھڑی یرمسے کیا جائے گا۔

[635] (. . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْا عَلْى قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ مَا لِيَمْ بِمِثْلِهِ

[635] ہمیں محمد بن عبدالاعلیٰ نے معتمر کے واسطہ سے اس کے باپ کی ، بکر سے حسن کی ، مغیرہ کے بیٹے سے اس کے باپ کی روایت اوپر کی طرح بیان کی۔

[636] ٨٣-(. . . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ يَخْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ

حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ التَّيْمِيّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ

عَنِّ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ تَاتَيْمُ تَوَضَّا فَمَسَحَ بِنَاصِيتِه وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ۔

[636] -حضرت مغیرہ والنظامیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مظافیظ نے وضو کیا، اور اپنی پیشانی اور بگڑی اور موزوں پرمسے کیا۔

[637] ٧٤-(٢٧٥) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا

إِسْلِحْ قُ قَالَ آنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ،

عَنْ بِلَالِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ. وَفِيْ حَدِيْثِ عِيسى: حَدَّثَنِي بَلَالٌ:

[637]-حضرت بلال والتنزيب روايت ہے كه رسول الله مَاللَيْمُ نے موزوں اور پگڑى پرمسے كيا، عيسىٰ كى حديث ميں عن الحكم اور عن بلال كى جگه حدثنى الحكم حدثنى بلال ہے۔

[635] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٣٣)

[636] تقدم تخريجه (٦٣٣)

[637] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في المسح على العمامة برقم (١٠١) والنسائي في (المجتبى) في الطهارة، باب: المسح على المعمامة ١/ ٧٥ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة، وسننها، باب: ما جاء في المسح على العمامة برقم (٥٦١) انظر (التحفة) برقم (٧٤٧)

ا جلد ا جلد ا دوم ا دوم



[638] وَحَدَّتَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّتَنَا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهٰذَا

الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلْيُمْ إَ

[638] اور یہی روایت مجھے سوید بن سعید نے علی بن مہر کے واسطہ سے اعمش کی مذکورہ بالاسند کے ساتھ سنائی، اس میں ان رسول الله شائیم " ہے۔ اس میں ان رسول الله شائیم " ہے۔

مفردات الحدیث اس مدیث میں گری کے لیے عمامہ کی جگہ نمار (اور هنی) کا لفظ آیا ہے، کیونکہ گری کم مفردات الحدیث اس مدیث میں گری کے لیے عمامہ کی جگہ نمار کی طرح سرکوڈ ھانپ لیتی ہے۔ (شرح نووی: ۱/۱۳۵)

۲۵ .... بَاب: التَّوْقِيتِ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِابِ٢٥: موزول يرمس كالحكيد

[639] ٨٥-(٢٧٦)و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ انَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انَا التَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ

الله عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ثَالِيَّةٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ثَالِيَّةٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ثَالِيَّةٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

[639] - شریح بن بانی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ ڈھٹھ کے پاس موزوں پرمسے کے بارے میں پوچھنے کی خاطر حاضر ہوا، تو انہوں نے کہا، علی بن ابی طالب کے پاس جا واوران سے پوچھو، کیونکہ وہ رسول اللہ ظاہر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ ظاہر کے لیے میں دن رات اور مقیم کے لیے ایک دن رات مقرر فر مایا عبد الرزاق کہتے ہیں، سفیان (توری) جب عمروکا تذکرہ کرتے تو ان کی تعریف کرتے ۔

ایس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عاکشہ عالم احضرت علی عاملا کا نام لینے یا ان کا ذکر خرکر نے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عاکشہ عالم احضرت علی عالم کا نام لینے یا ان کا ذکر خرکر نے

میں کوئی انقباض محسوس نہیں کرتی تھیں ، اس لیے نبی اکرم ظافر کا مرض الموت میں جودوآ دمی آپ کومسجد میں

[638] تقدم

[639] اخرجه النسائي في (المجتبي) ١/ ٨٤ في الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفيس للمقيم وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر برقم (٥٥٢) مطولا له انظر (التحفة) برقم (١٠١٢٦)











سہارا دے كر كے محے، ان ميس سے ايك كا نام لينا اور دوسرے كا نام ند لينا اس بنا پرنبيس تھا كرآ پ اس كا نام لينا پندنہیں کرتی تھیں۔آ کے سراحنا حضرت علی رفائظ کا نام آ رہا ہے۔ 😉 اس حدیث سے ثابت ہوا، مت مح (موزوں پر) مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ہے اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے، ہال عسل کی صورت میں موزے اتار نے ہوں گے، اس لیے امام مالک کی طرف منسوب قول کہ مسح کے لیے کوئی مرت مقرر نہیں، درست نہیں ہے۔ 🛭 جب سی عالم سے کوئی مسئلہ یو چھا جائے اور اس سے بہتر بتانے والا موجود ہو، تواسے سائل کواس سے پوچھنے کے لیے کہنا جاہے۔

> [640] (. . . )و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ آنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

> > [640] امام صاحب ایک اور سندسے نم کورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[641] (. . . ) و حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ آنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكمِ عَنِ الْقَاسِمِ

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ اثْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنِيْ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ طَالِيًّا بِمِثْلِهِ

[641] شریح بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے موزوں برمسے کا مسلد حضرت عائشہ وہ اللہ اسے پوچھا، تو انہوں نے کہا علی ٹٹاٹٹوا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ یہ مسئلہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ،تو میں علی ٹٹاٹو کی خدمت میں حاضر ہوا،تو انہوں نے مذکورہ بالا مسلد، نبی اکرم مُثَاثِيمًا سے بيان فرمايا۔

٢٢..... بَاب:جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ

**باب ۲۶**: ایک وضو سے سب نمازیں ادا کرنا (لینی یا نچوں نماز وں کا جواز )

[642] ٨٦-(٢٧٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ح و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ

[640] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٣٧)

[641] تقدم تخريجه برقم (٦٣٧)

[642] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: الرجل يصلي صلوات بوضوء واحد بـرقم (١٧١) مختصرا ـ والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد برقم (٦١) والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/ ٨٦ في الطهارة، باب:←



عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ شَلَيْمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْح بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَّمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ ((عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ))

[642] - سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّلِیْمُ نے فتح مکہ کے دن سب نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موزوں پرمسح کیا، تو حضرت عمر پڑھٹنا نے آپ سے پوچھا، آپ نے آج ایسا کام کیا، جوآپ نے پہلے بھی نہیں کیا، تو آپ نے جواب دیا: اے عمر! میں نے عمداً میاکام کیا ہے۔

ادا کرسکتا ہے اور بیصدیث سے ثابت ہوا جب تک انسان بے وضو نہ ہوتو وہ متعدو فرائض ونوافل ایک وضو سے ہی ادا کرسکتا ہے اور بیصدیث آیت مبارکہ: إِذَا قُبُتُ مُ إِلَى الصَّلُوفِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَ کُمُ الآیة کے منانی نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ کامعنی بیہ ہے اگر تہارا وضو نہ ہواور تم نماز کے لیے اٹھوتو وضو کرلو، تاہم ووسری روایات سے معلوم ہوتا ہے وضو کی موجودگی میں وضو کر لینا، نور علی نور ہے، کیونکہ آپ عام طور پر ہرنماز کے لیے وضو کر سے معلوم ہوتا ہے وضو کی تقاضا کہی ہے۔ (شرح نووی: ج/ ۱۳۵)

٢٧ .... بَاب: كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّيُ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْمُسَاتِهَا فِي الْمِنْ اللهِ اللهُ ا

باب ۲۷: وضوکرنے والے یا دوسرے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو جبکہ اس کے پلید ہونے کا شبہ ہو، تین دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے

[643] ٨٧-(٢٧٨) و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالانَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيق

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ طَلِّيْمَ قَالَ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنُ نَّوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَآءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ))

[643] - حضرت ابوہرمیرہ دلائٹیئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلائیئے نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار

﴾ الوضوء لكل صلاة وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد برقم (١٩٢٨) والصلوات كلها بوضوء واحد برقم (١٩٢٨) [643] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٥٦٧)

ہوتو اپنا ہاتھ اس وقت تک برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے تین دفعہ دھو نہ لے کیونکہ پتانہیں ہے اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔''

[644] (...) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَانَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى رَزِينٍ وَأَبِى صَالِح

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللهِ طُلَيْمَ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ

[644] امام صاحب مذكوره بالا روايت مختلف اساتذه سے بيان كرتے ہيں۔

[645] (...) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ح و حَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْظٍ بِمِثْلِهِ

[645] امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ ہے ابو ہریرہ ڈائٹٹا جیسی روایت بیان کرتے ہیں۔

[646] ٨٨-(. . . ) و حَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ نَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر

عَـنْ أَبِـى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِى شَلِّا قَالَ ((إِذَا اسْتَيْـ قَـظُ أَحَـدُكُمْ فَلْيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنْآئِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ))

[646] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹا نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی بیدار ہوتو وہ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر تین دفعہ پانی ڈالے پیشتر اس سے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے برتن میں ڈالے کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس حالت میں رات گزاری۔

[647] (...) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الْآعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح

[644] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها برقم (١٠٣) انظر (التحفه) برقم (١٢٥١٦ و ١٤٦٠٩) ٤٢٨

[645] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٤٢)

[646] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٢٣٣)

[647] انفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (١٢٢٢٨ و ١٣٨٩٧ و ١٤٠٨٩ و ١٤٥٣٣)

ا جاید ا

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرُّيْبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاَ ءَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ هُ مُرَيْرَةً حِو حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِح و حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَابْنُ رَافِع قَالَا نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

اَبُ جَوِيدُهُ عَبِرُ بِنَ جَرِيعِ الْعَبِرِي رِيدَانَ نَائِعَ مُولِى عَبِدِالرَّحْمَنِ بِنِ رِيدِ الخبره الله سمِع أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيَّاعِ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى

يغْسِلَهَا وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ ثَلاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي

سَلَمَةً وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِى صَالِحٍ وَأَبِى رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاثِ [647] المام صاحب الني مختلف الماتذه سے بيان كرتے ہيں، سب كى روايت ميں ہے كه ابو مريره وَالنَّا نَ

نی اکرم مَنْ الله است مذکورہ بالا حدیث بیان کی، سب نے کہا یہاں تک کہ ہاتھ کو دھوئے، ان میں سے کسی ایک نے شلاشا (تین دفعہ) کا تذکرہ نہیں کیا،لیکن جوروایت ہم پہلے جابر، ابن المسیب، ابوسلمہ،عبداللہ بن شقیق، ابو

ا [ ] کے صرف ریس میں ہے۔ انتخاب اسلام صالح اور ابورزین سے بیان کر چکے ہیں ،ان سب کی حدیث میں تین دفعہ کا ذکر موجود ہے۔ | جلد | | دوم | فائدی اسلام اوریث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان سوکر اٹھے تو اسے یانی کے برتن می

فائل کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیں جہاں ہاتھ کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیں ڈالنا چاہیں ہوتا ہے کہ اگر انسان سوکر اٹھے تو اسے پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں ہمتا اور اگر کسی جگہ حقیقا نجاست کی ہواس کو تو ہرصورت میں تمین وفعہ دھوتا پڑے گا کیونکہ اس جگہ محض اندیشہ اور اگر کسی جگہ حقیقا نجاست کی ہواس کو تو ہرصورت میں تمین وفعہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ اگر انسان نے پانی سے استنجا کیا ہے تو اعضائے خصوص پرکوئی ظاہری نجاست نہیں گی ہوتی اور ڈھیلے سے صفائی کی صورت میں بھی ،نجاست کا جرم یا مواد باتی نہیں رہتا، اس کے باوجود ہاتھ کو تمن دفعہ دھونا چاہیے اور اس حدیث کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مواد باتی نہیں رہتا، اس کے باوجود ہاتھ کو تمن دفعہ دھونا چاہیے اور اس حدیث کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ برتن قبیل پانی والا ہو یا کثیر پانی والا، بلکہ اس میں سوکر اٹھنے کے بعد پانی کے استعال کے لیے ایک ادب و تہذیب کی راہ بتلائی گئی ہے۔

٢٨ .... بَاب: حُكْمٍ وُلُوعِ الْكُلْبِ

باب ۲۸: کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کا حکم

[648] ٨٩-(٢٧٩) و حَدَّثَنِي عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ نَاعَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

أَبِى دَذِينٍ وَأَبِى صَالِحٍ

[648] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: الامر باراقة ما في الاناء اذا←

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَاتَيْمُ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَيُرِقَهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَار)) لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَار))

[648]-حضرت ابو ہریرہ دفاتی سے روایت ہے کہ رسول الله مناتی نے فرمایا: جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال کریی لیے تو اس چیز کو بہا دو پھر برتن کوسات دفعہ دھولو۔

مفردات المحديث في وَلَغ الكُلبُ الاناء يافى الاناء: كَ كابرتن مِن مندوال كرچرُ چرُ كرك بانى ميار ق فليوقهُ: الكوبها وع، الكور اور المراق الماء: بانى كراويا-

[649] (. . . ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُرِقَّهُ

[649] امام صاحب نے ایک اور سند سے مذکورہ روایت بیان کی فلیرقد الفاظ بیان نہیں کیے۔

[650] ٩٠[(...) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَيْا قَالَ إِذَا شَوِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَوَّاتٍ مَ

[650]-حفرت ابوہریرہ ڈھٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله ملٹھ کے فرمایا: ''جب کتاتم میں سے کسی کے برتن سے پی لے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے۔''

[651] ٩١.(...)وو حَـدَّثَـنَـا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ

عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَـنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((طَهُورُ إِنَآءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ))

[651] - حضرت ابو ہرمیرہ واللہ کی روایت سنائی کہ رسول اللہ طالیہ اند میں ہے کسی ایک کے برتن کی طہارت جب اس میں کتا منہ ڈال دے ہیے کہ وہ اسے سات دفعہ دھوئے ، آغازمٹی سے کرے۔''

﴾ ولغ فيه الكلب ١/ ٥٣ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، وباب: غسل الاناء من ولوغ الكلب برقم (٣٦٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٠٧)

[649] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٤٦)

[650] احرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الانسان برقم (١٧٢) والنسائي في (المجتبي) في الطهارة، باب: سؤر الكلب ١/ ٥٢ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب غسل الاناء من ولوغ الكلب برقم (٣٦٤) انظر (التحفة) برقم (١٣٧٩٩) الفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥١)

مع المرا اجلم ا دوس المعرف

**35** 

٩٢ [652] ٩٢ [ . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((طَهُورُ إِنَآءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ))

[**652**]۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلائیا نے فرمایا: تم میں سے کسی ایک کے برتن کی

ُ پاکیز گی جبکہاں میں کتا منہ ڈال دے بیرہے کہ وہ اسے سات دفعہ دھوئے۔ ( ۲۸۸۷ ) میں گئا کہا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا میں کاری کا ایک کیا گئا ہے کہ وہ میں کا ایک کا ساتھ

[653] ٩٣ ـ (٢٨٠) و حَدَّلَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ

مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللهِ يُحَدِّثُ

عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ ((مَا بَالُهُمُ وَبَالُ اللهِ عَلَيْمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَعَيْدُوهُ التَّامِنَةَ فِي التَّرَابِ))

[653]- حضرت ائن المغفل ولافؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مالیوم نے کوں کوفل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: ان کا کتوں سے کیا ربط وتعلق؟ پھر شکاری کتے اور بکر یوں کے لیے کتے کی رخصت دی اور فرمایا: جب کتا برتن

میں منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھوواور آٹھویں بارمٹی سے صاف کرو۔

[654] (. . .) و حَدَّنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِى هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ

فِيْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ

[652] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٤٣)

[653] اخرجه مسلم [المولف] في المساقاة، باب الامر بقتل الكلاب برقم (٩٩٧ و ٩٩٨) وابوداود في (سننه) في الطهارة، باب الوضوء بسور الكلب برقم (٧٧) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ٥٤ في الطهارة، باب: تعفير الاناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب وفي المياه باب: تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ١/ ١٧٧ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: غسل الاناء من ولوغ الكلب برقم (٣٦٥) مختصرا وفي الصيد، باب: قتل الكلاب الا كلب الصيد او زرع برقم (٠٠٦٣ و ٢٠٢١) انظر (التحفة) برقم (٩٦٦٥) تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٥١)

[654] امام صاحب مذکورہ بالا روایت مختلف اساتذہ ہے بیان کرتے ہیں۔ یجیٰ بن سعید کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی حفاظت، شکار اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، یجیٰ کے سوا زرع (کھیتی) کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔

فائں کا ہے۔۔۔۔۔ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال کر کوئی چیز جائے لے، پی لے تو اس کو گرا دیا جائے گا، برتن کو پہلی دفعہ مٹی سے مانچھا جائے گا اور پھر سات دفعہ یانی سے دھویا جائے گا۔

عفروہ الثامنہ بالتراب کا مقصد ہے کہ ٹی سے صفائی کو ثار کرنے سے تعداد آٹھ دفعہ ہوجائے گی، یہ مقصد نہیں ہے کہ پہلے سات دفعہ پانی سے دھوکر، آٹھویں بار ٹی استعال کرو، کیونکہ اس طرح تو برتن کو بعد بھی پھر پانی سے دھونا ہوگا اور تعداد آٹھ سے بڑھ جائے گی اور یہ معنی او لا ھن بالتر اب کہ آغاز مٹی سے کرو کے بھی منافی ہوگا۔ اور جہور ائمہ کے زد یک برتن سات دفعہ دھونا ضروری ہے اور یہ تھم صرف کتے کے جو تھے کے لیے ہے کیونکہ اس کے جراثیم، انتہائی مہلک ہوتے ہیں، صرف امام ابوضیفہ تین دفعہ دھونے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس کے حضرت ابو ہریرہ ٹواٹٹ کے فعل کو دلیل بناتے ہیں حالانکہ مرفوع روایت کی موجودگی میں کسی صحابی کا فعل ولیل نہیں بن سکتا، نیز حضرت ابو ہریرہ ٹواٹٹ سے سات دفعہ دھونے کا تھم بھی ثابت ہے، لہذا ان کا وہی فعل و تول رائح ہوگا، جو ان کی مرفوع روایت کے مطابق ہے اور کتا جمہور کے زد کی نجس ہے، اس لیے اس کا جو تھا نا پاک ہے، لوگوں کی کتار کھنے کی اجازت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاک ہے جیسا کہ امام ما لک دالتے سے ایک تول طہارت کا فقل کیا جا تا ہے کہ سات دفعہ دھونے کا تھم تعبدی ہے، وگاک ہے جیسا کہ امام ما لک دالت نے بی کتا پاک ہے لیکن بعض ما کئی کتے کو نجس انعین قرار دیتے ہیں۔

۲۹ ..... بَاب: النَّهِي عَنِ الْبُوْلِ فِي الْمَآءِ الرَّاكِدِ بِاب ٢٩: تَشْهِر عِهِ مِن يَان مِين بِيثَاب كرنے كى ممانعت

[655] ٩٤-(٢٨١) و حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَانَا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ كَالِيْمُ أَنَّهُ نَهِى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَآءِ الرَّاكِدِ

[655] - حضرت جابر والنُونايان كرتے ہيں كه رسول الله مَالَيْزَا نے كھڑے پانی ميں پيشاب كرنے سے منع فرمايا ہے۔

[655] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ٣٤ باب: النهى عن البول في الماء الراكد وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: النهى عن البول في الماء الراكد برقم (٣٤٣) انظر (التحفة) برقم (٢٩١١)

تفعة الأسطا الأشاء

اجد ا





[656] ٩٥ـ(٢٨٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْكُمْ قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ ثُمَّ يَغُتَسِلُ فِيهِ )) [656] - حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹو کا نے فر مایا: تم ہے کوئی ایک ہرگز تھہرے ہوئے

یانی میں پیثاب نہ کرے کہ پھراس میں نہانے لگے۔

] پاکستانی نسخہ میں الدائم (ساکن) ہے پہلے الرا کد (تھہرا ہوا) کا لفظ موجود ہے جو بیروتی نسخہ میں نہیں ہے۔ بُسُكِ ] [657] ٩٦[. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَـمَّامِ بْنِ مُنَّبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ تَلْيَتُمْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُلَّيْمُ ((لَا تَبُّلُ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ))

[657] - حضرت ابو ہررہ ڈلٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیف نے فرمایا: "ساکن یانی جو چاتانہیں ہے، میں بپیثاب نه کرو که پھراس ہے نہانے لگو۔

مَشْنِ المَّنِ الْمُ اللهِ ال مشہرے ہوئے یانی کے لیے قلیل یا کثیر مقدار بیان نہیں فر مائی۔ بلا قید فر مایا ہے کہ ساکن یانی میں پیشاب نہ کرو۔ کین اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ بہتے پانی میں پیٹاب کرلیا کرو۔'' چونکہ عام طور پر بیصورت حال مفہرے ہوئے یانی کے سلسلہ میں پیٹ آتی ہے اس لیے آپ نے اس کی تصریح فرمادی، اس طرح پیٹاب برتن میں کرنے کے بعد، اس میں ڈالنا یا مچینک دینا بھی مقصد اور روح شریعت کے منافی ہے، اس لیے یہ بات انتہائی حیران کن ہے جوداود ظاہری کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ممانعت پیشاب کرنے سے خاص ہے پاخانہ کرنا یا برتن میں بیشاب كركے كورے مانى ميں مجينك وينامنع نہيں ہے۔ (شرح نووى: ١٨ ١٣٨)

اس مدیث کاتعلق بھی آ داب واخلاق سے ہاس کے تحت پانی کے قلیل وکثیر ہونے کی بحث چھیڑنا، مدیث کے اصل مقصد کے منافی ہے، اس لیے تھہرا ہوا پانی قلیل ہو یا کثیر، ہرووصورت میں اس میں پیشاب و پاخانہ نبیس کرنا عاہیے، کیونکہ اس پانی سے اس کونہانے کی ضرورت بھی پیش آسکتی ہے، پھر کہاں سے نہائے گا۔ امام نووی کھے ہیں، اس میں پیثاب کرنا ہرصورت میں منع ہے، نہانا ہو یا ند (شرح نووی: ١٣٨١) مقصدتو يہ ہے یانی میں پیشاب کرنا آ واب واخلاق کے منافی ہے، را کد تھہرے ہوئے کی شخصیص تو محض اس لیے کر دی کہ اگر نہانے

[656] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥١٣)

[657] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد برقم (٦٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٧٢٢)













[658] ٩٧ ـ (٢٨٣) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰي جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هَارُونُ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْا شَجِّ أَنَّ أَبَاالسَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

عَـنْ أَبِـىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيَّمُ ((لَا يَغْتَسِـلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)) فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا

[658]۔ حضرت ابوہریرہ ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابی نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی ایک ساکن تھہرے ہوئے پانی میں نہ نہائے جبکہ وہ جنبی ہوابوسائب نے پوچھا: اے ابوہریرہ! وہ کیسے نہائے؟ تو انہوں نے صلا جواب دیا، یانی لے کر باہر بیٹھ کرنہائے۔

فائل کا اسلام تعلیم و بتا کے منافی ہے کہ اسلام تعلیم و بتا کے منافی ہے کہ اسلام تعلیم و بتا ہے کہ منافی ہے کہ انسان کو اس خرص ہوئے پانی کے اندر بیٹھ کرخسل جنابت کرے، انسان کو اس خرص کے لیے کی برتن میں الگ پانی لے کر نہانا چاہیے، یا اگر برتن نہ ہوتو اس طرح پانی استعال کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ای پانی میں شامل نہ ہو جائے ظاہر ہے تعوڑے پانی کے اندر بیٹھ کر کوئی نہیں نہائے گا، استعال کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ای پانی میں شامل نہ ہو جائے ظاہر ہے تعوڑے پانی کے اندر بیٹھ کر کوئی نہیں نہائے گا، اس لیے حدیث میں قابل وکیٹر کی قید نہیں لگائی گئی اور پانی کی قلیل وکیٹر تعداد کے بارے میں شوافع اور احتاف میں بہت اختلاف ہے، شوافع نے ایک صحیح حدیث کی بنیاد پر دو ہوئے مثلوں سے کم پانی کوئیل قرار و یا ہے اور زیادہ کو کیئر، احتاف کے پاس چونکہ اس مسئلہ کے بارے میں صحیح اور صریخ روایت نہیں ہے، اس لیے ان کا ایک مقدار پر انفاق نہیں ہے، حنابلہ کا موقف امام شافتی والا ہے، امام مالک کے نزدیک قلیل وکیٹر مقدار کا اعتبار نہیں ہے، واصاف ٹلا شر (رنگ، بو اور ذاکفہ) میں ہے کسی ایک کے بدلنے کی صورت میں (نجاست کے گرنے کی صورت میں) یانی نجس ہوگا، وگرنہ پلید نہیں، محدثین، شوافع یا امام مالک کے موقف کو ترجے دیتے ہیں۔

[658] اخرجه النسائي في (المجتبى) ١/ ١٢٤ في الطهارة، باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: الجنب فيغمس في الماء الدائم ايجزيه برقم (٦٠٥) انظر (التحفة) برقم (١٤٩٣٦)

اس .... بَاب: وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النِّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ
وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطُهُرُ بِالْمَآءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

باب ۳۱: مسجد میں پیشاب یا کوئی اور نجاست پڑی ہوتو اس کا دھونا ضروری ہے اور زمین پانی

سے پاک ہوجاتی ہے اس کے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے

[659] ٩٨ـ(٢٨٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَا اللهِ عَلَيْهِ ((دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ)) قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَّآءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

[659]۔حضرت انس خالفۂ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، بعض لوگ اس کی طرف اٹھ کر چلے (تا کہ اس کوروک دیں) تو رسول الله مُلَّاتِيْنَ نے فرمایا: اسے جھوڑو، اس کا پیشاب درمیان میں

نے ایٹ ایٹ اور اسے اس پر ڈال دیا۔ بنیال میں مت روکو، جب وہ فارغ ہو گیا، تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا، اور اسے اس پر ڈال دیا۔

مفردات الحديث المويث المورد مرورة والمرازرام كااصل معنى كانا، قطع كرنا به يهال مقصد به پيثاب درميان من قطع نه كرو، الله دو-

[660] ٩٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ جَمِيعًا عَنْ الذَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ آنَهُ سَمِعَ أَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ آنَهُ سَمِعَ

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إلَى نَاحِيَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((دَعُوهُ)) فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ [660] - حضرت انس بن ما لك رُتَاتُوْ بِيان كرتے ہیں كہ ایك بدوى مجد كے ایك كونہ میں كھڑا ہوكر پیثاب

[659] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب، باب: الرفق في الامر كله برقم (٦٠٢٥) والنسائي في (الـمجتبي من السنن) ١/ ٤٧ في الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء ـ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب الارض يصيبها البول كيف تغسل برقم (٥٢٨) انظر (التحفة) برقم (٢٩٠) [660] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد برقم (٢٢١) والـنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء المراحد الظر (التحفة) برقم (١٦٥٧)









کرنے لگا، اس پرلوگ چلائے (اس کو آواز دی) تو رسول الله سُلَقِيَّم نے فرمایا: "اسے چھوڑو، جب وہ فارغ ہوا، تو آپ نے اس کے بول پریانی سے بھرے ہوئے ڈول کے ڈالنے کا تھم دیا۔

مفردات الحديث المحديث وصاح به: اس كوآ وازدى، يكارايا وُانْار وصب الماء: ياني كرايا، يا والا

[661] ١٠٠ ـ (٢٨٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ

عَمَّارٍ قَالَ نَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً حَدَّثَنِي

أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهُو عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالَيْمُ إِذْ جَآءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ مَهُ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ مَهُ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ مَهُ مَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ ((لَا تُزُرِمُوهُ دَعُوهُ)) فَتَرَكُوهُ حَتَى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ ((لَا تُؤرِمُوهُ دَعُوهُ)) فَتَرَكُوهُ حَتَى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَاللهِ عَنَ اللهِ عَنَ فَقَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبُولِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِى لِذِكُو اللهِ عَنَ وَجَلَّ وَالصَّلُوةِ وَقِرَائَةِ الْقُرْآنِ)) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ عَلَى مَا عَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَآءَ بِدَلُو مِّنْ مَآءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

[661] - حضرت انس بن ما لک ڈھٹو بیان کرتے ہیں کہ ہم مجد میں رسول اللہ طاقیم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اس دوران، اچا تک ایک بدوی آیا، اور اس نے کھڑے ہو کے بیٹا ب کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ طاقیم کے ساتھوں نے کہا، رک جا، رک جا۔ رسول اللہ طاقیم نے فر مایا: اس کا بول درمیان میں مت کا لو، اسے چھوڑو۔ ساتھ بیٹاب کر لیا، پھر رسول اللہ طاقیم نے اسے بھوڑو۔ صحابہ کرام چھٹے نے اسے بلایا اور فر مایا: یہ مساجد بیٹاب یا کسی اور گندگی کے مناسب نہیں، یہ تو بس اللہ تعالی کے ذکر، نماز تلاوت قرآن کے لیے ہیں یا جوالفاظ مساجد بیٹاب یا کسی اور گندگی کے مناسب نہیں، یہ تو بس اللہ تعالی کے ذکر، نماز تلاوت قرآن کے لیے ہیں یا جوالفاظ رسول اللہ طاقیم نے فر مائے، پھر آپ نے حصابہ میں سے ایک آدی کو تھم دیا، وہ پائی کا ڈول لایا، اوراسے اس پر بہادیا۔

اینا چاہیے۔ کی ناواقف اور جامل کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، نیز دو خرابیوں میں ایک کو اختیار کرتے وقت کم درجہ والی خرابی کو تبول کرنا چاہیے۔ کی ناواقف اور جامل کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، نیز دو خرابیوں میں ایک کو اختیار کرتے بہانا کافی ہے، زمین کو کھود نے کی ضرورت نہیں ہے۔ کی دوسری صدیث سے معلوم ہوا، جامل کو مسلم نرمی اور بیار سے سمجھا دینا چاہیے۔ کی مساجد بنانے کا اصل مقصد، اللہ کا ذکر، نماز، وعظ وضیحت وین کی تعلیم اور تلاوت سے سمجھا دینا چاہیے۔ کی مساجد بنانے کا اصل مقصد، اللہ کا ذکر، نماز، وعظ وضیحت وین کی تعلیم اور تلاوت سے سمجھا دینا چاہیے۔ کی مساجد بنانے کا اصل مقصد، اللہ کا ذکر، نماز، وعظ وضیحت وین کی تعلیم اور تلاوت سے سمجھا دینا چاہیہ۔ کی مساجد بنانے کا اصل مقصد، اللہ کا ذکر، نماز، وعظ وضیحت وین کی تعلیم اور تلاوت سے سمجھا دینا چاہد ہوں کی تعلیم اور تلاوت کے دوران کی ہراس کام سے بچانا چاہد ہوں کی عظمت و تقدین کے منافی ہے۔

[661] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٦)

مَنْ اللهُ ا

ا جلد ا دوم توکی





## ٣٢ .... بَاب : حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ بِهِ السِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ بِاب ٣٢: شيرخوار نج ك بول كاحكم اوراس كودهون كي كيفيت

[662] ١٠١-(٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ نَا

هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ثَالِيَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَلَيْمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِى بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَاتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

فائرہ اسس نے کی پیدائش پر کسی اچھے اور نیک انبان سے کھٹی داوانی چاہیے، اور اس سے اس کے لیے دعا کروانی چاہیے، اور اس سے اس کے لیے دعا کروانی چاہیے، اچھے اور نیک اوگوں کو بھی تواضع واکساری سے کام لیتے ہوئے، بچوں کے ساتھ محبت و پیار کرتے ہوئے ان کو خیر و برکت کی دعا دینے میں جاب محسوں نہیں کرنا چاہیے، اور بچ کو کھٹی و بنی چاہیے، بچ کے پیٹاب کا حکم آگے بیان ہوگا۔

[663] ١٠٢-(. . .) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَـنْ عَـائِشَةَ قَالَتْ أُتِى رَسُولُ اللهِ طَالِّيْمُ بِـصَبِـيِّ يَـرْضَعُ فَبَالَ فِى حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَآءِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

[662] واخرجه مسلم [المولف] في (صحيحه) في الآداب، باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله الى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله ..... الخ برقم (٥٥٨٤) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٩٧) [663] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٧)









مفردات الحديث المرضع: دوده بيّا كهد ك حجر: كورجهول-

[664] (...) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ

[664] امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[665] ١٠٣ ـ (٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ا نَا الـلَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ سَلِيَمْ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَّضَحَ بِالْمَآءِ

مفردات الحديث البيت بالماء: بإنى كے چين مارے، بإنى چيركا، كت بير ـ نصّح البيّت بالماء كر ميں بانى چيركا ، كت بير ـ نصّح البيّت بالماء كر

[666] (. . . ) و حَـدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَةَ

[664] انفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٧١٣٧)

[665] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: بول الصبيان برقم (٢٢٣) والمولف [مسلم] في السلام، باب: التداوى بالعود الهندى وهو: الكست برقم (٥٧٢) والرمذى في وابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب برقم (٣٧٤) والترمذى في (جامعه) في الطهارة، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل ان يطعم برقم (٧١) وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم برقم (٥٢١) [بلفظ قريب منه برقم] (التحفة) برقم (١٨٣٤)

\$

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَآءٍ فَرَشَّهُ

[666]۔امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پانی منگوایا اور اسے چھڑ کا ( یعنی نَـضَـح کَل جَلّه رَشّ کا لفظ ہے )

مفردات الحديث الماء ورس الماء: بإنى جهركا، بإنى بميراء آسان بهوار برسائة كت بين رَسَّ السماء المريم معنى سَنَّ الماء كي بين.

[667] ١٠٤-(٠٠٠) و حَدَّثِنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيِي قَالَ ا نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

فلواند ان بچوں کے پیشاب کا ذکر نہیں جو کھانا کھاتے ہیں۔ ﴿ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شیرخوار بچہ جو کھانا نہیں کھاتا تھا، کے پیشاب پر چھینٹے مارے ہیں، اس کواچھی طرح دھویا نہیں ہے، لہذا ایسے بچے کے پیشاب پر جب وہ کسی کپڑے پر کردے، پانی چھڑک دینا کافی ہے، عام نجاست کی طرح دھونے کی ضرورت نہیں ہے، شیرخوار

[667] تقدم برقم (٦٦٣)

بچول کے سلسلہ میں ائمہ کوموقف مندرجہ ذیل ہے:

ا: ..... شیرخوار بچه مویا بچی دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے، امام ابوصنیفہ اور مالکیہ کا بھی نظریہ ہے۔ ۲: ..... شیرخوار بچہ مویا بچی دونوں کے پیشاب پر جھینٹے مارنا کافی ہے، امام اوزاعی کی رائے بھی ہے اور امام شافعی اور امام مالک کا ایک قول بھی بہی ہے۔

٣: .... شيرخوار بچه كے بول پر پانى چيم كنا كافى ہے، اور شيرخوار نكى كے بول كو دھونا پڑے كا، امام احمد، اسحاق اور امام شافعى كامشہور قول يهى ہے اور شافعى اس قول كو اختيار كرتے ہيں، ندكورہ بالا حديث سے اس كى تائيد ہوتى ہے۔

اگر شیرخوار بچدروئی کھانے گئے، تو پھر بالا تفاق اس کے بول کو دھونا ہوگا۔ (صیح مسلم مع نووی،ج:۱،ص:۱۳۹) ۳۳ ..... بَاب : حُکْمِ الْمَنِيّ

باب ٣٣: مني كاتحكم

[668] ١٠٥ ـ (٤٨٨) و حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَايْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ مَا يَأْمُ فَرْكًا فَيُصَلِّى فِيهِ

[668] - علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رہ بھٹا کے ہاں ایک مہمان تھہرا، صبح وہ اپنا کپڑا دھور ہا تھا، تو عائشہ رہ بھٹا نے فر مایا: تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے اسے دیکھا تھا، تو اس کی جگہ کو دھو دیتا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا، تو اس کی جگہ کو دھو دیتا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا، تو اس کے اردگر دیا فی حجیرک دیتا، میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں منی رسول اللہ مُلِینَّمْ کے کپڑے سے اچھی طرح کھرج دیتی (کیونکہ وہ خشک ہو چکی ہوتی تھی)، پھر آپ اس کیڑے میں نماز پڑھتے تھے۔

مفردات المديث المؤمَّه فركًا: من اس كوكرج وتي ركها جاتا بي فرك الشنى عن الثوب" كامعن

[668] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٩٤١)

ا جلد ا جلد دوم

45

ہوتا ہے، کسی چیز کورگڑیا کھر چ کر کپڑے سے زائل کر دینا، اور یہ جسی ممکن ہے، جب وہ چیز ایک جگہ جمی ہو۔

اللہ اللہ اللہ علی کے ایک کا نہیں معلوم ہوا اگر منی کپڑے پر لگ جائے تو سارے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف اتنی جگہ دھو ڈالنا جہال منی لگی ہو کانی ہے، اگر منی نظر نہ آئے محض شک پڑجائے تو کپڑے پر جھینٹے مار دینا ہی کانی ہے۔

[669] ١٠٦-(. . . ) و حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ نَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

م عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ

عَنْ عَائِشَةَ فِي اللَّهِ عَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَالِيْمً

[669] - حضرت عا کشہ وٹائٹا منی کے بارے میں حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں اے رسول اللہ طائیلا کے کپڑے ۔ ۔ے کھرچ دیتی تھی۔

[670] ١٠٧ (. . . ) عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

مُنْ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرِ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرِ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرِ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرِ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرِ

[670]۔امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ ہے روایت بیان کرتے ہیں اور سب سیّدہ عاکشہ رہ اٹھا ہے رسول اللہ مالیّدہ کا اللہ مالیّدہ کے کپڑے ہے۔ کے کپڑے سے منی کھر چنے کی روایت سب سے پہلی روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔

[671] ( . . . ) و حَـدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

[671] - امام صاحب ایک اور سندے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[472] ١٠٨-(٦٨٩) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ

[669] انفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١٥٩٦٣ و ١٧٦٧٦)

[670] اخرجه النسائي في (المجتبى في السنن) في الطهارة، باب: فرك المنى من الثوب / ١٥٧] اخرجه البنسائي في الطهارة وسننها، باب: فرك المنى من الثوب برقم (٥٣٩) انظر (التحفة) برقم (١٥٩٧) و (١٦٠٠٤)

[671] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: المنى يصيب الثوب برقم (٣٧١) بنحوه مطولا والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ١٥٦ في الطهارة، باب: فرك المنى من الشوب وابن ماجه في الطهارة وسننها وباب: في فرك المنى من الثوب برقم (٥٣٧) بلفظ قريب منه انظر (التحفة) برقم (١٧٦٧٦)

[672] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: غسل المني وفركه وغسل ما←







عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ اَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ النَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيُّ اَيَغْسِلُ الْمَنِيُّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ فِي ذَٰلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ اللَّي أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ

[672] - عمرو بن میمون برطشن کا قول ہے کہ میں نے سلیمان بن بیبار سے انسان کے کپڑے کولگ جانے والی من کے بارے میں پوچھا کہ کیا انسان اس کو دھوئے گا یا کپڑے کو دھوئے گا؟ تو اس نے کہا، مجھے عائشہ وہ ان ان منی کے بارے میں نہاز کے لیے تشریف لے جاتے اور مجھے اس میں دھونے کا نشان نظر آرہا ہوتا۔

دھونے کا نشان نظر آرہا ہوتا۔

[673] (...) و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالْ وَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِيزَآئِدَةَ كُلُّهُمْ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ أَبِي زَآئِدَةَ فَحَدِيْثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِ مَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[673] امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے روایت کرتے ہیں ، ابن الی زائدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طَالَیْمُ منی دھوتے تھے لیکن ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں ہے، عائشہ جھٹی فرماتی ہیں میں اسے نبی اکرم طَالِیُمُ مَی کے کیڑے سے دھوتی تھی۔

[674] ١٠٩-(٢٩٠) و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ أَبُّوعَاصِمٍ قَالَ نَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ

€ يصيب من المراة برقم (٢٢٩ و ٢٢٠) وباب: اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره برقم برقم (٢٣١) و (٢٣٢) وابوداود في (سننه) في الطهارة، باب المنى يصيب الثوب برقم (٣٧٣) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب غسل المنى من الثوب برقم (١١٧) مختصرا و اخرجه النسائي في (المجتبى) ١/ ١٧١ في الطهارة، باب: غسل المنى من الثوب برقم الشوب وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: المنى يصيب الثوب برقم (٥٣٦) بلفظ قريب منه مطولا له انظر (التحفة) برقم (١٦١٣٥)

[673] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٧٠)

[674] انفرد به مسلم في (صحيحه) انظر (التحفة) برقم (١٦٢٢٤)

مناه لمراد مناه لمراد وروم دروم عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلانِي قَالَ كُنْتُ نَازِلا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي تَوْبَى فَ فَ غَمَسْتُهُمَا فِي الْمَآءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَى عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا الْمَآءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَى عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتُ مَا يَتُو فِيهِمَا شَيْئًا قُلْتُ لَا حَكُمُ فَلُو رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلَتَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَاحُكُمُ وَنَ يَتُ اللّهِ مَا لِيلّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا إِلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلَيْهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا إِلَّالِهُ مَا إِلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا إِلَيْهُ اللّهُ مَالِيلُهُ مَا اللّهُ مَا إِلَيْهُ اللّهُ مَا يَلْمُ لَا مُنْ مَا مَا لَعُنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِللّهُ مَا إِللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلَيْهُ مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلَيْهُ مَا لَعُنْ مُا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ الل

المسان کی احتمال کا مہمان تھا، مجھ اپنی کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ دالتہ کا مہمان تھا، مجھ اپنی کی میں داور ہے، مجھے سیرہ عائشہ دالتہ کی ایک کنیز (لونڈی) نے دکھے لیا، اور انہیں بتا دیا، تو عائشہ دالتہ کا تھا میری طرف پیغام بھیجا، اور فرمایا: تجھے اپنی کیٹروں کے ساتھ سے معاملہ کرنے پر کس بات نے ابھارا؟ میں نے جواب دیا، میں نے نیند میں وہ چیز دیکھی جوسونے والا اپنی نیند میں دیکھا ہے، انہوں نے پوچھا، کیا تہمیں ان میں پچھ نظر آیا؟ میں نے کہا، نہیں انہوں نے فرمایا: اگرتم پچھ میں اسے خشک ہونے کی صورت میں اپنی انہوں کے اپنی سے کھرج دیتی تھی۔ میں سے دوم کا اللہ خالی کے کہڑے سے کھرج دیتی تھی۔ دوم کی سول اللہ خالی کے کہڑے سے کھرج دیتی تھی۔

فائل کا اور اگر ختک ہوتو محض کا اور اگر ختک ہوتو اسے دھو دیا جائے گا اور اگر ختک ہوتو محض کھرچ دینا ہی کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے، امام ابو حنیف، امام شافعی اور امام احمد کا بہی نظریہ ہے، لیکن امام مالک کے نزدیک منی ختک ہویا تر ہر صورت میں اسے دھویا جائے گا، لیکن منی کی طہارت یا نجاست کے بارے میں ایک کے نزدیک منی ختک ہویا تر ہر صورت میں اسے دھویا جائے گا، لیکن منی کی طہارت یا نجاست کے بارے میں ائمہ میں اختلاف ہے، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی دقاص، حضرت ابن عمر، حضرت عائش، امام شافعی، امام اجمد سے محمح تر، روایت کی روسے منی پاک ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک پلید ہے۔ (شرح نووی: امام) کا جمہ میں اس کے دھونے میں کوئی فظاہر ہے بیمن اس کے دھونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور انسان طبعی طور پر انسانی فضلات اگر کپڑے کو گئے ہوں تو ان سے کراہت محسوس کرتا ہے، وہ ناک کی بنی اور تھوک ہویا خون اور منی۔

تسنبیہ: رسول اللہ طافی الشریقی، اگر چہ افضل البشر اور سید البشر سے، اور آپ بھی انسان حوائج اور ضروریات کے اس طرح محتاج سے، جس طرح دوسرے انسان، آپ کھاتے، پیتے سے، سوتے، جاگتے سے، پیشاب اور پا خانہ کرتے سے، آپ کے جسم میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح خون گردش کرتا تھا اور آپ کے لیے بھی ان سب چیزوں کے احکام دوسرے انسانوں جیسے سے، آپ اگر پیشاب، پا خانہ کرتے سے تو دوسروں کی طرح استجاکرتے چیزوں کے احکام دوسرے انسانوں جیسے سے، آپ اگر پیشاب، پا خانہ کرتے سے تو دوسروں کی طرح استجاکرتے

اور وضوفر ماتے ، از واج مطہرات کے پاس جانے کی صورت میں عسل فرماتے ، آپ کے جسم کوخون لگ جاتا تو اے دھوتے ، اگر آپ کے بیرسب فضلات پاک تھے، اور بیر آپ کا خاصہ ہے، تو ان اشیاء کے احکام آپ کے ليا الگ كون نبيس تھے، احناف كے اصول كے مطابق كثير الوقوع معاملات كے ليے خبر واحد ججت نبيس ہے، ایے معاملہ کے لیے حدیث متواتر یا مشہور ہونا ضروری ہے، اس کی بنا پر انہوں نے سیح احادیث کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور بہانا یہ پیش کیا ہے کہ بیام اصول اور ضابطہ کے خلاف ہے، نضلات کے اخراج کی تو انسان کو عام طور برضرورت لاحق ہوتی ہے، اور آپ ہمیشہ کھاتے یہتے اور پیثاب ویاخانہ کرتے تھے، بیویوں کے پاس جاتے تھے، اگر آپ کے بیفضلات یاک تھے، تو پھر یہ چیز عام اصول اور ضابطہ کے خلاف ہے اس کے لیے حنفی اصول ك مطابق خرمتواتريا خرمشهور كى ضرورت ہے، نبى اكرم ظافر كاك خاصلات، متبرك اورياك تھے، تو آپ ان سے حصي كر كيول فراغت حاصل كرتے تھے، لوگول كوان سے فائدہ اٹھانے ديے تاكه زيادہ سے زيادہ لوگول كوان کے استعال ہے دنیوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے۔

كتنى جيران كن بات ہے كه آپ كے پيشاب كى بركت سے، آپ كے گھر كے كنوال كا يانى، مديند كے تمام كنوول ے شیری تھا، کیکن آپ یانی، حضرت ابوطلحہ واللوا کے باغ سے پیتے تھے، اور حضرت عثان واللوا کو محاصرہ کے درمیان وہاں سے یانی میسرندآ سکا، اور اب وہ کنوال کہال گیا اور آپ کومسلمانوں کے لیے میشا کنوال خرید نے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔

> ٣٣ .... بَابِ: نَجَاسَةِ الدُّم وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ **باب ٣٤**: خون کی نجاست اوراس کے دھونے کی کیفیت

[675] ١١٠ ـ (٢٩١)و حَـدَّثَـنَـا أَبُــوبَـكُــرِ بـْـنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَثِنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَائَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ثَاليُّمْ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَم الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ ((تَحُتَّهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَآءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ))

[675] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: غسل الدم برقم (٢٢٧) بنحوه وفي الحيض، باب: غسل دم المحيض برقم (٧٠٧) بلفظ قريب منه وابوداود في الطهارة، باب: المراة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها برقم (٣٦١ و ٣٦٢) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء، في غسل دم الحيض من الثوب برقم (١٣٨) والنسائي في (المجتبي←

[675]-حفرت اساء پھٹا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی اکرم مُلگیا کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں ہے کی

کے کپڑے کو چیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ مُلْاَیْاً نے فرمایا: اسے کھر ج

ڈالے، پھریانی ڈال کراسے (رگڑے) پھراس پریانی بہادے (دھولے) پھراس میں نماز پڑھ لے۔

مفردات الحديث الكويد الله وكرج ذال و تَقُرُّصُهُ: الكوالكيول على ركْر عماته

ساتھ یانی ڈالے تا کہ اس کا جرم ادر مادہ زائل ہو جائے۔

[676] (. . . ) و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرِح و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَالِم وَمَالِكُ بْنُ أَنِّسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ [676] امام صاحب ایک اورسند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فالكلام : .....عض كا خون بليد ب اوراس كا دهونا ادر صاف كرنا ضرورى ب، اورنجس چزكو بانى سے دهويا جائے

گا،اس کے لیے گنتی (عدد) شرطنہیں ہے، نجس چیز کا از الداور صفائی ضروری ہے۔ ٣٥ .... بَاب: الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبُولِ وَوُجُوبِ الاسْتِبْرَآءِ مِنْهُ

باب ٣٥: بول كِنِس ہونے كى دليل اوراس سے بچاؤ اور تحفظ كا ضرورى ہونا

[677] ١١١ ـ (٢٩٢) حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَأَبُوكُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحْقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ طَالَيْمُ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ ((أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَلَّبَانِ وَمَا يُعَلَّبَان فِي كَبِيرِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ)) قَالَ فَدَعًا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا وَّعَلَى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ ((لَعَلَّهُ أَنْ يُتُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا))

◄ سن السنن) ١/ ١٥٥ في الطهارة، باب: دم الحيض يصب الچوب. واخرجه ابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب برقم (٦٢٩) بلفظ

قريب منه ـ انظر (التحفة) برقم (١٥٧٤٣)

[676] تقدم تخريجه (٦٧٣)

[677] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: ما جاء في غسل البول برقم (٢١٨)€

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[677] - حضرت ابن عباس ڈھٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیق کا دوقبروں پر گزر ہوا، تو آپ طالیق نے فر مایا: ''ہاں، ان دونوں کوعذاب ہور ہا ہے، اور کسی ایسی چیز کی بنا پر عذاب نہیں ہور ہا جس سے بچنا دشوار ہو، رہا ان میں سے ایک تو وہ لگائی بجھائی کرتا تھا، اور دوسرا تو وہ اپنے بول سے نہیں بچتا تھا۔'' تو آپ طالیق نے ایک تازہ کھجور کی جھڑی منگوائی اور اس کو چیر کر دو کر دیا، پھر ایک ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا، دوسری قبر پر پھر آپ نے فرمایا: امید ہے جب تک بیدو ٹر ہنایاں سوکھیں گی نہیں، ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔'

مفردات المدیث الله این کرد اس گناه کا ترک کرنا، مشکل یا دشوار نبیل تھا، یا ان کے دعم میں وہ بردا گناه نہ تھا۔ وہ کبیر تو تھا لیکن اکبر الکبائر میں سے نہ تھا۔ (شرح نووی: الر ۱۳۱۱) قاضی عیاض نے یہی تاویل کی ہے۔ وہ نہیست : لوگوں کے درمیان فساد و بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ان کی با تیں ایک دوسرے تک پہنچانا، یعنی چنلی کرتا پھرنا۔ وہ کا یستنو اگلی روایت میں ہے۔ کا یستنو ہُ معنی ہے بچنا، پر بیز کرنا اپنے جسم اور کپڑوں کو این بول سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا۔ وہ عسیب: مجمور کی شاخ۔ وہ رطب: تر۔

[678] (...) حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ نَا عَبْدُالُوَا حِدِ عَـنْ سُلَيْمَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبُولِ أَوْ عَـنْ سُلَيْمَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبُولِ أَوْ عِنْ الْبُولِ أَوْ مِنَ الْبُولِ))

مِنَ الْبُولِ))

[678] امام صاحب ایک اور سند سے بیان کرتے ہیں جس کے الفاظ سے ہیں کہ دوسرا کا یَسَتَنْزِهُ عَنِ البول من البول ، بول سے احتیاط اور پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ پہلی حدیث میں "کا یَسْتَیْرُ مِنْ بَولِه "کا لفظ ہے۔

۔۔۔۔۔ • چغلی کھانا اور اپنے بیٹاب کے چھیٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتا، ایسا جرم ہے جو انسان کے لیے عذاب قبر کا باعث بے گا، اس لیے ہمیں پیٹاب وغیرہ نجاست سے اپنے جم اور

€ وفي البجنائز، باب: البجريدة على القبر برقم (١٣٦١) وفي باب: عذاب القبر منالغيبة والبول برقم (١٣٧٨) وفي الادب، باب: الغيبة برقم (١٠٥٢) وابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: الاستبراء من البول برقم (٢٠) والترمذي في (جامعه)) في الطهارة، باب: ما جاء في التشديد في البول برقم (٧٠) والنسائي في (المجتبى) الطهارة، باب: التنزه عن البول وفي الجنائز، باب: وضع الجريدة على القبر ١/٢٠١ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: في التشديد في البول برقم (٧٤٧)

51

کیڑوں کو محفوظ رکھنے کی بوری کوشش اور فکر کرنی جاہیے اور چنل خوری کی عاوت سے باز رہنے کا اجتمام کرنا ط ہے۔ 2 مجوری ترشاخ کی شیخ کو مدار تخفیف عذاب بنا کر، بعض حضرات نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کومتحب قرار دیا ہے اور بیر بنائے فاسد علی الفاسد ہے، اگریہی بات ہے تو پھر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں فرمائی ، اور آپ کے محابہ کرام ٹٹائٹ اور تا بعین عظام پھٹھانے آپ کے اس فعل سے بیمعنی کیوں نہیں اخذ کیا، وہ ہمیشہ اس عمل سے کیوں محروم رہے۔ 😵 بعض حضرات نے اس حدیث سے قبر پر پھولوں اور درخت کی شاخوں کے رکھنے کا جواز نکالا ہے۔اور دلیل میں حضرت بریدہ اسلمی کافعل پیش کیا ہے، سوال سے ہے ''اگر تخفیف عذاب کا باعث شاخ تر کاتبیج کہنا ہے تو اس کے چیرنے کی کیا ضرورت تھی، چیرنے کے باعث تو وہ جلد خشک موگئی، اس صورت میں تو آپ کوان قبروں پر کوئی بودا لگوانا جا ہیے تھا، جو برس ہابرس تک ہرا بھرا رہتا، نیز آپ کا پیمنشاء اور نقط نظر صحابہ کرام میں نشیج نے کیوں نہیں سمجھا، اگر آپ کا بہی مقصدتھا کہ تخفیف کا باعث ترشاخ کی تنبیج ہے تو وہ سب ایا ہی کرتے اور ہر قبر پرشاخ نصب کرتے بلکہ درخت لگواتے اور اس کا اس دور میں عام رواج ہوتا، اس کوصرف حضرت بریدہ اسلمی ہی کیوں سمجھے، اور انہوں نے بھی، اپنی قبر کے اندر دو تھجور کی شاخیں ر کھنے کی وصیت، قبر یر گاڑنے کی تلقین نہیں کی ، آپ نے تو ایک شاخ کے دو کھڑے کیے تھے، اور انہوں نے دو شاخیس ر کھوا کیں ، ایک حفی اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں: کھجور کے درخت میں برکت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشجرہ طیبہ قرار دیا ہے۔'' بیتو پھر تھجور کے درخت کا خاصہ ہوا، پھولوں اور عام شاخوں میں بیہ برکت کہاں ہے آ منی، آب نے تو تھجوری شاخ کے فکڑے گاڑے تھے اور وہ بھی صرف دو قبروں پر، اگر بیمل عام مسلمانوں کے لیے تخفیف عذاب کا باعث ہے اورمقر بین کے لیے، ترتی درجات کا سبب، تو آپ نے دوسرے لوگوں کو اس سے کیوں محروم رکھا، ان کی قبروں پرشاخ کا فکڑا نصب کرنے کی تلقین اور ہدایت نہیں فر مائی ، اور نہ ہی اس راز کوجلیل القدر صحاب كرام فك في المسكري اصل حقيقت يد ب كه آپ نے الله تعالى سے ان كے ليے تخفيف عذاب كى دعا فر مائی ، تو الله تعالی کی طرف ہے آپ کو بتایا گیا ، کہ آپ ایک ہری کے دو ھے کر کے ان قبروں پر ایک ایک نصب كردي، جب تك ان ميس ترى رہے گى، اس وقت تك ان كے عذاب ميس تخفيف كر دى جائے گى، تو توجيه كى صحت وتائید کے لیے حضرت جابر ٹاٹٹو کی میچے مسلم کے آخر میں آنے والی ایک حدیث موجود ہے، جس میں اس تتم کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت جابر ٹٹاٹٹؤ کے دریافت کرنے پر آپ نے پہی توجیہ بیان فرمائی ہے۔ (شرح نووى: ١/١٣١) 🗨 قرآن مجيدني ايك اصول اورضابطه بيان فرمايا ب، ليسس للانسان الا ما سعى ، انسان کووہی چیز حاصل ہوتی ہے،جس کے لیے اس نے محنت وکوشش کی ہے،اس ضابطہ سے است نشار کے لیے

حفی اصول کے مطابق ، حدیث متواتر یا مشہور کی ضرورت ہے، خبر واحد سے بھی یہ کامنہیں چلے گا، تو یہ کس قدر تعجب انگیز بات ہے کہ اس تر شاخ کو دلیل بنایا جاتا ہے، یاضعیف احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ تنبيه : عجيب بات ہے كەمولانا غلام رسول سعيدى صاحب نے، آخر ميں غير شعورى طور يربيلكوديا ہے: بدواقعہ

دومرتبہ ہوا حضرت جابر ثلاث کی روایت میں ہے، ان دوقبروالوں کوعذاب ہور ہاتھا، اوراس روایت میں عذاب کا سببنیں بیان فرمایا اور اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کی شفاعت کی اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں مقبول ہوئی اور حضرت ابن عباس ٹالٹنا کی روایت میں یہ بیان ہے کہ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور اس میں شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ (شرح صحح مسلم: ١/ ٩٨٨)

ایک عجیب استدلال: بعض حضرات نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے، کہ آپ برزخ کے حالات سے آگاہ ہیں، عذاب، سبب عذاب ہے آگاہ ہیں، عذاب دور کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے، اگر آپ سب پچھ جانتے تھے، تو هراس مديث كاكيا مطلب ب: أنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ مَنْ دَفَنتُم الْيَوْمَ تعلق اس واقعہ ہے جبیما کہ ابن حجر لکھا ہے۔ (فتح الملهم: ١/ ٤٥٥)

اور جو مردم عجد میں صفائی کرتا تھا وہ فوت ہو گیا آپ کو پہۃ نہ چلا، پھر بوجھنے کے بعد پہۃ چلا تو آپ نے فرمایا: '' مجھے اس کی تبر ہے آگاہ کرو۔''



مدیث نبر 679 سے 836 تک



[679] ١ ـ (٢٩٣) حَـدَّثَـنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ ﴿ الْمَالَوِيمَ عَلَ الْأَسْوَدِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَـنْ عَـائِشَةَ قَـالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ كَالِيَّا فَتَأْتَزِرُ بِإِذَارِ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

[679] - حفرت عائشہ رہا ہے روایت ہے کہ ہم میں سے کس ایک کو حیض آجاتا تو رسول الله طالقی جا در باندھ لیا ہے اور باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔

مفردات الحديث الماري التوران و التوران و المارة التي المولكي المارة المرادة المارة ال

[679] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الحيض، باب: مباشرة الحائض برقم (٣٠٠) بلفظ قريب منه وابو بلفظ قريب منه وابو بلفظ قريب منه وابو داود فى (سننه) فى الطهارة، باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع برقم (٢٦٨) والترمذى فى (جامعه) فى الطهارة، باب: ما جاء فى مباشرة الحائض برقم (١٣٢) وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح والنسائى فى (المجتبى من السنن) ١/ ١٥١ فى الطهارة، باب: مباشرة الحائض وفى الحيض والاستحاضة، باب: مباشرة الحائض (١/ ١٨٩ وابن ماجه فى (سننه) فى الطهارة وسننها، باب: ما للرجل من امراته اذا كانت حائضا برقم (٦٣٦) انظر (التحفة) برقم (١٥٩٨)

[680] ٢-(..) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِي ح و حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِي ح و حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَسَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ تَاثِيْمُ أَنْ تَأْتُورَ فِي فَوْدِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاثِيمُ إِيهُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ فَوْدِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاثِيمُ إِيهُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاتِيمُ إِيهُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاتَدِيمُ إِي اللهِ عَلَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاتُمْ وَلَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاتُم مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ يَمْلِكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ يَمْ لِكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ يَمْ لَكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ لِللهُ عَلَيْكُمْ يَعْمَلُ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ يَعْلِكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ يَعْمَلُكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ يَعْلِكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَالُكُوا لَا اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَالْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اپنے عضو پر قابواور قدرت رکھتے تھے۔

مفردات الحديث الراب : اگر بهنره پرزير اور راء ساكن بهوتو معنى عضو تناسل بهوگا اور اگر بهنره اور راء دونول پرز بر بهوتو معنی خوابش اور شبوت به وگا- ع فور : جوش و كثرت، جب خون زياده آر با بهو-

اللهِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ مَا اللهِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ مَا اللهِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ مَا اللهِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ

عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَائِمْ يُبَاشِرُ نِسَاتَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ

[681] - حضرت ميمونه را الله على الله عل

باندھنے کی صورت میں مباشرت کرتے۔

فوائد الدرس الورس المعنى المان العنى بهنا ہے، کہتے ہیں حاض الوادی: وادی بہہ بردی اورشری طور برجہ یا طور پرجین وہ خون ہے، جوعورت کے بالغہ ہونے پر جم چھوڑتا ہے، اور بیمعلوم و متعین ایام میں عام طور پر، چھ یا سات دن آتا ہے، لیکن موسم، حالات، خوراک اور مزاج وطبیعت کے اختلاف کی بنا پر یہ بعض عورتوں کو کم یازیادہ بھی آ جا تا ہے، جب عورت حاملہ ہوجاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے بہی خون بچہ کی غذا کا کام دیتا ہے اورعورت کواس صورت میں چین نہیں آتا، الا ماشاء اللہ جب وضع حمل ہوجاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت یہی خون، وددھ کی شکل میں بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے عام طور پر، ان ایام رضاعت میں چین نہیں آتا، الا ماشاء اللہ جب اس لیے عام طور پر، ان ایام رضاعت میں چین نہیں آتا، اگر چین آتا وردھ کی شکل میں بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے عام طور پر، ان ایام رضاعت میں چین نہیں آتا، اگر چین آتا وردھ کی شکل میں بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے عام طور پر، ان ایام رضاعت میں چین نہیں آتا، اگر چین آتا وردھ کی شکل میں بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے عام طور پر، ان ایام رضاعت میں چین نہیں آتا، اگر چین آتا کہ اس کے عام طور پر، ان ایام رضاعت میں چین نہیں آتا، اگر چین آتا کہ اس کی خورت کی کی خورت کی

[680] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحيض، باب: مباشرة الحائض برقم (٣٠٢) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع برقم (٢٧٣) وابن ساجه في (سننه) في الطهارة، باب:ما للرجل من امراته اذاكانت حائضا برقم (٦٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٠٠٨)

[681] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض، باب: مباشرة الحائض برقم (٣٠٣) وابو داود في (سننه) في النكاح، باب: في اتيان الحائض ومباشرتها برقم (٢١٦٧) انظر (التحفة) برقم (١٨٠٦١)



ہو جائے تو پھر جلد حمل تھہر جاتا ہے۔ ﴿ حِيْسَ كَ دُنُوں مِن عُورت سے جماع كرنا، قرآن وحديث كى روسے ناجائز ہے، ہاں، اس كے علاوہ ساتھ ليٹنا، يا بوس وكنار جائز ہے، اگر كوئى جہالت اور نادانى كى بنا پر بيرحكت كر بيشا ہے، تو اس پركوئى كفارہ نہيں ہے، وہ تو بدواستغفار كرے، اگر جان بو جھ كر بيرح كت كرتا ہے، كين اس حركت كو ناجائز بى تصور كرتا ہے، حلال نہيں سمجھتا تو اس كے كفارہ كے بارے ميں اختلاف ہے، ليكن اس كے كناہ كبيرہ ہونے ميں كوئى شك نہيں ہے، اس كے ليتو بدواستغفار ضرورى ہے۔ سنن نسائى كى روايت ہمن: ٢٥٠ ميں دينار اور نصف دينار صدقہ كرنے كا ذكر ہے۔ اگر انسان كوساتھ لينے سے بيخطرہ ہوكہوہ اپنے اوپر قابونہيں پاسكے كا اور معالمہ تعلقات كے قيام تك يہنے جائے گا تو پھر اسے مباشرت يعنی استھے لينے يا بوس و كنار سے پر بيز كرنا چا ہے۔ معالمہ تعلقات كے قيام تك يہنے جائے گا تو پھر اسے مباشرت يعنی استھے لينے يا بوس و كنار سے پر بيز كرنا چا ہے۔

٣.... بَاب: إلاضُطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

باب ۲: مائضہ کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹنا

> مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَلَيُّكُمْ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّمُ يَضْطَجِعُ مَعِى وَأَنَا حَآئِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ

[682]- حفزت میمونہ ٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ظائیم میرے ساتھ جبکہ میں حاکصہ ہوتی تو لیٹ جاتے میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حاکل ہوتا تھا۔

[683] ٥ ـ (٢٩٦) حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ نَا أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ

أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّنَتُهَا قَالَتُ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَيَّيُمُ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ طَيُّيُمُ (أَنَفِسُتِ) حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ طَيُّيُمُ ((أَنَفِسُتِ)) قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِي وَرَسُولُ اللهِ طَيِّمُ اللهِ طَيِّيَمُ يَعُهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِي وَرَسُولُ اللهِ طَيِّمُ اللهِ طَيْتُمُ يَعُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[682] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٠٨١)

[683] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض، باب: من سمى النفاس حيضا برقم

كتاب الحيض

[683] - حفرت امسلمہ وہ اللہ علی کہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ چا در میں لیٹی ہوئی تھی، اس اتنا میں مجھے حیض آگیا، اور میں کھسک گئی، اور میں نے اپنے حالت حیض والے کپڑسے لے لیے، تو رسول اللہ علی آپ کے مجھے حیض آگیا، اور میں کھسک گئی، اور میں نے اپنے حالت حیض والے کپڑسے لے بھے بدایا اور میں آپ کے مجھے فرمایا: ''کیا تہہیں حیض آ نا شروع ہوگیا ہے۔' میں نے کہا، تی ہاں، آپ نے بھے بدایا اور میں آپ کے ساتھ چا در میں لیٹ گئی امسلمہ وہ الله تایا، میں اور رسول اللہ علی مراد خون کو کہتے ہیں، اس لیے یہ لفظ حیض اور ولا دت دونوں کے خون کے لیے استعال ہو جاتا ہے۔ یہاں حیض مراد ہون کے فیادت کے لیے نفستہ نون کے ضمہ سے اور حیض کے لیے نون کے فتہ ہے۔

فَائُلِهُ السَّمَانُهُ وَوَتَ كَمَاتُهُ اللَّهِ كَبُرُ مِن لِمُنَايَا مِنَا جَارُنَ مِصِ فَاصَ تَعْلَقَاتَ قَامُ كَامِعْ مِهِ وَالْمَائِقِ اللَّهِ وَالْمَائِقِ مَا وَالِلاَيِّكَآءِ سُلُورِ هَا وَالِلاَيِّكَآءِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِهَا وَقِلَ آئَةِ الْقُرُ آنِ فِيهِ

باب ۳: حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کا سر دھوئے ، اسے تنگھی کرے اور اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کی گود میں سرر کھنا اور قر آن پڑھنا درست ہے

[684] ٦-(٢٩٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مُلَّيَّرًا إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ

[684]۔ حفرت عائشہ وہ اپنا سرمیرے قریب کر وایت ہے کہ جب رسول الله طَالِیْنِ اعتکاف بیٹھتے، تو اپنا سرمیرے قریب کر ویتے، میں اس میں کنگھی کردیتی اور آپ گھر میں سوائے تضائے حاجت کے تشریف نہیں لاتے تھے۔

→ (۲۹۸) وفي باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها برقم (٣٢٢) مطولا وفي باب: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، برقم (٢٣٢) وفي الصوم، باب: القبلة للصائم برقم (١٩٢٩) مطولا والنسائي في (المحتبي من السنن) ١/ ١٤٩ مطولا والنسائي في (المحتبي من السنن) ١/ ١٤٩ مضاجعة الحائض برقم (٢٨٢) وفي الحيض والاستحاضة، باب: مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها ١/ ـ١٨٨ انظر (التحفة) برقم (١٨٢٧)

[684] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته برقم (٢٤٦٧) و ٢٤٦٨) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٠٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[685] ٧-(. . . )و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيثُ

غَنْ عُمْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي طَّلَيْمُ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَّا مَارَّةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ لَيُدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا اللّهِ عَلَيْمَ لَكُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِللّهِ عَلَيْمَ لَكُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِللّهِ عَلَيْمَ لَكُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِللّهِ عَلَيْمَ لَكُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِمَا اللّهِ عَلَيْمَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِللّهِ عَلَيْمَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِمَا اللّهِ عَلَيْمَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا وَأَنَا لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَا وَأَنَا لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا وَأَنَا لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا وَأَنَا لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا وَأَنَا مَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْكُ إِلَا اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ فَا لَا اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَلَكُنْتُ لَا يُعْلَالُهُ عَلَيْكُ فَا لَا اللّهُ عَلَى لَا يَعْمَالَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

[685] -عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑاٹیا نے فرمایا کہ میں قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں بیمار موجود ہوتا تو میں اس سے گزرتے گزرتے بوچھ لیتی اور رسول اللہ مُلَّا ﷺ مسجد سے میرے پاس (حجرہ) میں سر داخل فرماتے میں اس میں تنگھی کر دیتی، اور آپ جب اعتکاف بیٹھے تو گھر میں صرف قضائے حاجت کے لیے آتے ۔ ابن رمج نے اذا کیان معتکفا، (جب آپ اعتکاف بیٹھے) کی بجائے اذا کانوا معتکفین، جب صحابہ کے ساتھ اعتکاف بیٹھے، کہا۔

. [686] ٨-(...)و حَـدَّتَـنِي هَـارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ تَالَيْمُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ يُخْرِجُ إِلَى رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَاغْسِلُهُ وَأَنَا حَآئِضٌ

[686]۔ حضرت عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی حالت اعتکاف میں مسجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں حیض کی حالت میں اس کو دھودیتی۔

[687] ٩ ـ ( . . . )و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا أَبُوخَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ انَا عُرْوَةُ

[685] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت الا لحاجة برقم (٢٠٢٩) وابو داو في (سننه) في الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته برقم (٢٤٦٨) والترمذي في (جامعه) في الصوم، باب: المعتكف يخرج لحاجته ام لا برقم (٤٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في (سننه) في الصوم، باب: في المعتكف يعود المريض وبشهد الجنازة برقم (١٧٧٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٧٩ و ١٧٩٢١)

[686] اخرجه النسائي في (المجتبي من السنن) في الطهارة، باب: غسل الحائض راس زوجها برقم (٢٧٥) مختصرا ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٣٩٤)

[687] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٩٠٠)

59

حيض كابيان

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيًٰ يُدْنِى إِلَىَّ رَاْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَاُرَجِّلُ رَاْسَهُ وَأَنَا حَآئِضٌ

[687]۔حضرت عائشہ ڈگائیا سے روایت ہے رسول اللہ ٹاکٹیا میرے قریب اپناسر کر دیتے تھے جبکہ میں اپنے حجرہ

میں ہوتی تھی اور میں حیض کی حالت میں، آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔

[688] ١٠-(..)حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ مَّنْصُورِ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ طَائِيْمُ وَأَنَا حَآئِضٌ

[688] - حضرت عا مُشه بِاللَّهُ بِيانِ كرتَى بين كه مين حالتَ حيض مين رسول الله مَثَالَيْزُمُ كا سروهو ديتي تقي

[689] ١١-(٢٩٨)و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَنَا

وَقَالَ الْآخَرَانِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

مُعَنِّدُ الْمُنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ)) قَالَتْ الْجُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ)) قَالَتْ الْجُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ) قَالَتْ الْجُمْرَةُ مِنْ الْمَسْجِدِ) قَالَتْ الْجُمْرَةُ مِنْ الْمَسْجِدِ) وَمِمْ فَقَالَ ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ))

[689] حضرت عائشہ بھٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَیِّا نے مجھے فرمایا جبکہ آپ مجد میں تھے، مجھے جائے نماز پکڑا دو، میں نے عرض کیا، میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا: تیراحیض، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

[690] ١٢-(٠٠٠) حَدَّنَا أَبُوكُرَيْبِ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَآئِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ

عُبَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ

[688] اخرجه البخاري في كتاب المحيض، باب مبارة الحائض برقم (٣٠١) واخرجه ايضا في كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف برقم (٢٠٣١) واخرجه النسائر في كتاب العاملة

فى كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف برقم (٢٠٣١) واخرجه النسائي فى كتاب الطهارة باب غسل الحائض راس زوجها (رقم ٢٧٤) بنحوه واخرجه ايضا فى كتاب الحيض والاستحاضة باب: اغتسال الرجل والمراة من نسائه فى اناء واحد (٢٣٤) (التحفة) برقم (١٥٩٩٠)

[689] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الحائض تناول من المسجد بر (٢٦١) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في الحائض تتناول الشئي من

المسجد برقم (١٣٤) وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح والنسائي في (المجتبي) في الطهارة، باب: استخدام الحائض - ١٤٦/ وفي الحيض والاستحاضة في باب: استخدام

الحائض- انظر (التحفة) برقم (٦٧٤٤٦) [**690**] تقدم تخريجه برقم (٦٨٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ سَلَّيْمِ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ ((تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ))

[690]۔ حضرت عائشہ کا گٹا ہے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ ٹاٹیٹی نے متجد سے حکم دیا کہ آپ کو جائے نماز پکڑاؤں، میں نے عرض کیا، میں حائصہ ہوں، آپ نے فر مایا: اسے لے آ، جیف تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

[691] ١٣ - (٢٩٩) و حَـدَّ تَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبَّو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ زُهَيْرٌ نَا يَحْلِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ((يَا عَائِشُهُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)) فَقَالَ ((يَا عَائِشُهُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)) فَقَالَتْ إِنِي مَا لِيْنَ عَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)) فَنَاوَلَتْهُ

[691] - حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹۂ معجد میں موجود تھے، اس اثنا میں آپ نے فرمایا:''اے عائشہ! مجھے کپڑا کپڑاؤ،تو میں نے کہا، میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا:'' تیراحیض، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔'' تو میں نے آپ کو کپڑا کپڑا دیا۔''

[692] ١٤-(٣٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ سَلَيْمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ سَلَيْمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ

[692] - حضرت عائشہ وہ ایسے روایت ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پی کر، نبی اکرم منافیظ کو پکڑا دیتی، تو

[691] اخرجه النسائي في (المحتبى من السنن) ١ / ١٩٢ في الحيض، باب: استخدام الحائض انظر (التحفة) برقم (١٣٤٤٣)

[692] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها برقم (٢٥٩) والنسائي في (المحتبي) ١/٥٥ في الطهارة، باب سؤر الحائض وفي ١/٥٠ باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها وفي باب: الانتفاع بفضل الحائض ١/٥٠ وفي المياه باب سؤر الحائض ١/٥٠ وفي كتاب الحيض والاستحاضة، باب: مواكلة الحائض والشرب من سورها ١/٥٠ وفي باب: الانتفاع بفضل الحائض ١/٥٠ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة، وسننها، باب: ما جاء في مواكلة الحائض و سؤرها برقم (٦٤٣) انظر (التحفة) برقم (٦١٤٥)

مدوم اجلد دوم روم آپ اپنا منہ، میرے منہ کی جگہ پر رکھ کرپانی چیتے ، اور میں ہڑی ہے گوشت چونڈ تی جبکہ میں حائضہ ہوتی ، پھر اے نبی اکرم نُاٹِیْنِم کودے دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے ، زہیرنے فیشر ب کا لفظ نہیں بیان کیا۔ مفردات الحديث ﴿ عوق: بدَّى جس پر مجمَّ وشت بور

[693] ١٥-(٣٠١)حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبِي قَالَ أَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْتِيْمُ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَآئِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. مسل [693] حضرت عائشہ اللہ علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی گود میں میک لگاتے، جبکہ میں حائضہ ہوتی

اورآپ قرآن پڑھتے۔

[694] ١٦-(٣٠٢)و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي مُنْ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِابُ النَّبِيُّ طَائِمٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اللِّي آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّا لِيَّا ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)) فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَآءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُ وَدَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ تَاتُثِيَ خَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَـدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَّبَنِ إِلَى النَّبِيِّ ثَالَيْمٌ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

[693] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض، باب: قرائة الرجل في حجر امراته وهي حائض بـرقـم (٢٨٧) بـلفظ قريب منهـ وفي التوحيد، باب: قول النبي ﷺ: (الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، وزيـنـوا القرآن باصواتكم) برقم (٧٥٤٩) بنحوه\_ وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في مـواكـلة الـحائض ومجامعتها برقم (٢٦٠) والنسائي في (المجتبي من السنن) في الطهارة، باب: في الـذي يـقـرا الـقرآن وراسه في حجر امراته وهي حائض ١/ ١٤٧ ـ وفي الحيض والاستحاضة، باب الرجل يـقـرا الـقـرآن وراسـه في حجر امراته وهي حائض ١/ ١٤٩ ـ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب الحائض تتناول شئي من المسجد برقم (٦٣٤) انظر (التحفة) برقم (١٧٨٥٨) [694] اخرجه ابوداود في كتاب: الطهارة، باب: في مواكلة الحائض ومجامعتها برقم (٢٥٨)♪







[694] - حفرت الس ر الله وه نه اس کے یہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائصہ ہوتی ، تو وہ نه اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نه ان کے ساتھ گھروں میں اس کے رہتے ، تو نبی اکرم طالی نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں ، آپ فرما بارے میں پوچھا، اس پر الله تعالی نے آیت اتاری 'نی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں ، آپ فرما دیجئے حیض پلیدی ہے ، تو حیض کے دنوں میں ان سے الگ رہو۔' آخر تک (سورۃ بقرہ: ۲۲۲) تو رسول الله طالی ہی دو میں بات کی میں ان سے الگ رہو۔ ' آخر تک (سورۃ بقرہ: ۲۲۲) تو رسول الله طالی ہی نے فرمایا: ''جماع کے سوا (ہر چیز) سب کھ کرو۔' یہودیوں تک بیہ بات کینی تو کہنے گئے ، یہ فض ہر بات میں ہاری مخالفت کرنا چاہتا ہے (بیدن کر) اسید بن حضر اور عباد بن بشر طالی رسول الله طالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول طالی ایسا کہتے ہیں ، تو کیا ہم ان سے جماع ہمی نہ کریں؟ اس پر ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول طالی ایسا کہتے ہیں ، تو کیا ہم ان سے جماع ہمی نہ کریں؟ اس پر

ہوئے اور عرض کیا آے اللہ کے رسول طاقیم ایہود ایسا آیسا کہتے ہیں، تو کیا ہم ان سے جماع بھی نہ کریں؟ اس پر رسول اللہ طاقیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں پر ناراض ہوگئے ہیں، تو وہ دونوں نکل گئے، آگے سے رسول اللہ طاقیم کے لیے دودھ کا تخذ آ رہا تھا، آپ نے ان کے پیچھے ایکی بھیجا (اوران کو بلوا کر) دونوں کو دودھ بلایا، تو وہ بمجھ گئے، آپ ان پر ناراض نہیں ہیں۔

است کا انظام نہ ہواور باہر دور جانا پڑتا ہوگھر قریب ہوتو تضائے حاجت کے لیے گھر جاسکتا ہے۔ ﴿ الست کا انظام نہ ہواور باہر دور جانا پڑتا ہوگھر قریب ہوتو تضائے حاجت کے لیے گھر جاسکتا ہے۔ ﴿ راستہ سے گزرتے بیار کی بیار بری کرسکتا ہے۔ ﴿ عورت کا حیض کی حالت میں ساراجہم پلیرنہیں ہو جاتا ،

اس لیے وہ گھر کا کام ، کاج کرسکتی ہے ، فاوند کا سر دھوکر اس میں تنگھی کرسکتی ہے ، مسجد سے باہر کھڑے ہوکر ، مسجد میں کھڑے ہوئے چڑاسکتی ہے۔ ﴿ حاکمت کی کو میں سر رکھ کر ، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر میں کھڑے ہوئے جو کہ بیوی سے مجت و بیار کے اظہار کے لیے اس کے کھانے پینے کی جگہ سے کھایا بیا جاسکتا ہے۔ اور اس کا حیض کی صورت میں منہ پلیز نہیں ہوتا۔ ﴿ خاص تعلقات کے سوا، میاں بیوی کے باق معاملات حیض سے متاثر نہیں ہوتے ۔ ﴿ اہل کتاب کی مخالفت شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوگی ، خالفت کے باق معاملات حیض سے متاثر نہیں ہوتے ۔ ﴿ اہل کتاب کی مخالفت شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوگی ، خالفت کے بوش میں شرعی حدود سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔

فَاعْتَ زِلُوا النساء: كامقصد تعلقات زن وشوہر سے اجتناب كرنا ہے، ان سے بالكل الك تعلك ہوجانا مراونہيں ہے كہانسان يوى كے ساتھ الله بيٹر بھى نہ سكے اور نہاس كے ہاتھ كا يكا ہوا كھا سكے اور كمرے الگ الگ ہوجا كيں۔

€ وفى النكاح، باب: اتيان الحائض ومباشرتها برقم (٢١٦٥) والترمذي في (جامعه) في تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة برقم (٢٩٧٧ و ٢٩٧٨) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ٢٥١ في الطهارة، باب: تاويل قول الله عزوجل: ﴿ويسالونك عن المحيض﴾ وفي الحيض والاستحاضة، باب: ما ينال من الحائض ١/ ١٨٧ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في مواكلة الحائض وسورها برقم (٦٤٤) بنحوه انظر (التحفة) برقم (٣٠٨)

مع المرافقة المبلد المرافقة ودوم





## ٣ .... بَاب: الْمَذْي

## باب ٤: ندى كاحكم

[695] ١٧ ـ (٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُّنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكُنِّي أَبَّا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ

عَنْ عَلِيِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَآءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ طَلْيُمْ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَالَهُ فَقَالَ ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ))

[695] - حضرت علی جائفیا سے روایت ہے کہ مجھے بہت مذی آتی تھی، اور میں آپ کی لخت جگر کے اپنی بیوی ہونے کے باعث، آپ سے براہ راست پوچھنے سے شرما تا تھا، تو میں نے مقداد بن اسود کو کہا، اس نے آپ ے پوچھا،تو آپ نے فرمایا: (اس میں مبتلا آ دمی)'' اپناعضو مخصوص دھو لے اور وضو کر لے۔''

مفردات الحديث المديث المسلى وه سفيداور باريك (بتلا) ماده جوبيوى سے ملاعبت اللى نداق كرتے وقت بعض

ر دند غیر شعوری طور پر ہی نکل جاتا ہے۔ سیام

[696] ١٨ - (٠٠٠) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ

عَنْ عَلِيَّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ

[696] - حفرت علی جانشنا کی روایت ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ جانفنا کے باعث نبی اکرم منافیا ہے مذی کے بارے میں پوچھنے سے شرم محسوں کی ،تو میں نے مقداد کو کہا،اس نے آپ سے بوچھا،آپ نے فرمایا: 'اس سے وضو کرنا ہوگا۔'' [697] ١٩-(٠٠٠) و حَدَّثَنِني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسِي قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

[695] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العلم، باب: من استحيا فاغيره السوال برقم

(١٣٢) وفي الوضوء، باب: من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر برقم (١٧٨) والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/ ١٩٧ في الطهارة، باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض

الوضوء من المذي ـ انظر (التحفة) برقم (١٠٢٦٤)

[696] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٩٣)

[697] اخرجه النسائي في (المجتبي من السنن) ١/ ٢١٤\_٢١٥ في الغسل والتيمم، باب:←









اللهِ مَنْ يَنْ فَسَالَهُ عَنِ الْمَدْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَنْمُ ((تَوَضَّا وَانْضَعُ فَرُجَكَ)) ((تَوَضَّا وَانْضَعُ فَرُجَكَ)) [697] - حضرت على بْنْ عَلَى بْنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى خدمت مِيں بَسِجا، تواس

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اللَّي رَسُولِ

نے آپ سے انسان سے نکلنے والی ندی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس کا کیا کرے؟ تو رسول الله مُلَّاثِیُمْ نے ا فرمایا:''وضوکراورشرم گاہ کو دھولے''

سرال والول سے بیوی سے استمتاع کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے اور جب براہ راست گفتگو کرنے میں کوئی مانع موجود ہو، تو بات بالواسطہ ہو سکتی ہے اور دوسروں کے ذریعہ فتوئی یا مسکلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ کرنے میں کوئی مانع موجود ہو، تو بات بالواسطہ ہو سکتی ہے اور دوسروں کو دھو لینا کافی ہے، اس کے لیے شسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بول و براز سے استخبا کے لیے پھر یا ڈھیلا کافی ہے، لیکن ندی نکلنے کی صورت میں پانی کا استعال ضروری ہے۔

۵.... بَاب: غَسُلِ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ
باب ٥: نيند سے بيدار موكر چره اور دونوں ہاتھ دھونا

[698] ١٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل عَنْ كُرَيْبِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ طَلَّيْمً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ [698] - حضرت ابن عباس بِلْ الله سے روایت ہے کہ نبی اکرم طَلِیْمَ رات کو اٹھے اور قضائے حاجت کی، پھر اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ وھوئے، پھر سو گئے۔

<mark>ف گئری کا گ</mark>ے:.....رات کوانسان اگر بہت جلد بیدار ہو جائے ،تو وہ دوبارہ سوسکتا ہے، جن حضرات نے اس کو مکروہ قرار \*\*

> ﴾ الوضوء من المذى ـ انظر (التحفة) برقم (١٠١٩٥) ١**٤٨٥**١ خـ حـ مالخلي في (مـ حـ حه) في الديرا

[698] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الدعوات، باب الدعاء اذا انتبه من الليل برقم (١٦٦٦) والمؤلف [مسلم] في صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (١٧٨) و (١٨٨ و ١٨٨) وابو داود في (سننه) في الادب، باب: النوم على طهارة برقم (٣٤٠) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ٢١٨ في التطبيق، باب: الدعاء في السجود وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: وضوء النوم برقم (٥٠٨) انظر (التحفة) برقم (٦٣٥٢)

مساب اجلر دوم



دیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سوجانے کی صورت میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رات کے معمولات اور ضبح
کی نماز سے محروم ہوسکتا ہے، اس لیے اس کونہیں سونا چاہیے، اگر بیاندیشہ نہ ہوتو پھر سوسکتا ہے۔

۔۔۔۔۔ باب: جَو از نَوْ م الْجُنْب و است حُماب الْهُ صُبُه ء لَهُ وَ غَسْلَ الْهُدْ مِ اذْ اَلَى اَنْ اَلْهُا اَ

٢---- بَاب: جَوَازِ نَوْمِ الْجُنْبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُصُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ
 أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ

باب ٦: جنبی کے لیے سونا جائز ہے لیکن اگر وہ کھانا، پینا، سونا یا دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو بہتریہ ہے وہ شرم گاہ کو دھوکر وضوکر لے

[699] ٢١. (٣٠٥) حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَنَا اللَّيثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمًا كُانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ وَهُ وَجُنُبٌ تَوَضَّاً وُضُونَهُ لِلصَّلُوةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

مر [699] - حضرت عائشہ ری شان کرتی ہیں کہ رسول الله مُنالِيم جب جنابت کی حالت میں سونا جاہتے ، تو سونے سے پہلے نماز والا وضوفر مالیتے۔

[700] ٢٢-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْمُ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلُوةِ

[700]- حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر جب جنبی ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے ،تو نماز والا وضوفر ماتے۔

[699] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: الجنب ياكل برقم (٢٢٢ و ٢٢٣) و والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ١٣٩ في الطهارة، باب: اقتصار الجنب على غسل يديه

اذا اراد ان ياكل وفي باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل ١/ ١٣٩ وفي باب: وضوء الجنب اذا اراد ان ينام وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: من قال: يجزيه غسل يديه مختصرا برقم (٩٣٥) وفي باب: من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضاء وضوء للصلاة

برقم (٥٨٤) انظر (التحفة) برقم (١٧٧٦)

[700] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: من قال: يتوضاء الجنب برقم (٢٢٤)٠















[701] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا جَمِيْعًا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا نَا أَبِى قَالَانَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِى حَدِيْثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ

[701] \_ امام صاحب مذكوره بالا روايت النيخ تلف اساتذه سے بيان كرتے ہيں -

[702] ٢٣ - (٣٠٦) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا يَحْلَى وَهُوَ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا يَحْلَى وَهُوَ الْمُنَ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ نَا أَبُوبَكْرِ نَا أَبُوبَكُرِ نَا أَبُوبَكُرِ نَا أَبُوبَكُرِ نَا أَبُوبَكُرِ نَا أَبُوبَكُرِ نَا أَبُوالُمُ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْرُقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ ((نَعَمْ إِذَا تُوَضَّأُ))

[702] - حضرت ابن عمر بھائٹیا ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹیا نے بوچھا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم میں ہے کوئی جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، جب وہ وضو کر لے۔''

[703] ٢٤.(...)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ سُلِّيَةٍ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ ((نَعَمْ لِيَتَوَضَّا ثُمَّ لِيَنَمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَآءَ))

[704] ٢٥ - ( . . . )و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

€ والنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب وضوء الجنب اذا اراد ان ياكل ١/ ١٣٩ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: في الجنب ياكل ويشرب برقم (١٣٩ وفي باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل برقم (٢٦٧) انظر (التحفة) برقم (١٥٩٢٦) [701] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٩٨)

[702] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: وضوء الجنب اذا اراد ان ينام ١/ ١٣٩ والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام برقم (١٢٠) وقال: حديث عمر احسن شئى في هذا الباب واصح انظر (تحفة الاشراف) برقم (٧٨٤ و ٧٨٧ و ٨١٧٨ و ١٠٥٥٢)

[703] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٧٨١)

[704] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: الجنب يتوضا ثم ينام برقم (٢٩٠)→

4:3 67 67

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ثَالِيَّمُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ النَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ثَالِيَّةِ ((تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ))

[704] حضرت ابن عمر بنانتیا ہے روایت ہے کہ عمر مٹانتیا نے رسول اللہ نگانیا کہ وہ رات کو جنابت ہے دو

چار ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں فر مایا:''اپنا عضو مخصوص دھوکر، وضو کر کے سو جاؤ۔''

[705] ٢٦-(٣٠٧)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ تَالَيْمُ فَذَكَرَ

الْ حَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ وَرُبَّمَا تَوَضَّا فَنَامَ قُلْتُ يَعْمَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّا فَنَامَ قُلْتُ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

الله عن میں وسعت رکھی ہے۔

الله اوقات رکھی ہے۔

الله الله عن الله عن

[706] (. . . )و حَـدَّثَـنِيـهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح و حَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيعًا

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

→ وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الجنب ينام برقم (٢٢١) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ١٣٩ في الطهارة، باب: وضوء الجنب وغسل ذكره اذا اراد ان ينام انظر (التحفة) برقم (٧٢٢٤)

[705] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: في وقت الوتر برقم (١٤٣٧) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في قراة الليل برقم (٤٤٩) مختصرا وقال: حسن صحيح غريب وفي فضائل القرآن، باب: ما جاء كيف كان قراة النبي رقيع (٢٢٩٤) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه انظر (التحفة) برقم (١٦٢٧٩)

[706] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٧٠٣)

[706] - امام صاحب ندكوره روايت ايك اورسند سے بيان كرتے ہيں۔

[707] ٢٧ ـ (٣٠٨) وحَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ انَا ابْنُ أَبِى زَآئِدَةَ ح و حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَانَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَانَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ

عَنْ أَبِيى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْظِ ﴿ (إِذَا اَتَلَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوضَّأُ ﴾ زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيْتِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوءً وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ

[707] - حضرت ابوسعید خدری ٹی ٹھڑا سے روایت ہے کہ رسول الله سکھی نے فرمایا: '' جبتم میں سے کسی نے بیوی سے تعلقات قائم کر لیے، پھر دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہے تو وہ وضوکر لے، ابو بکر نے اپنی صدیث میں بیاضافہ کیا، ان کے درمیان وضوکر لے، اور کہا پھر دوبارہ بہی ارادہ کیا۔ (دوسروں نے یَعُودُ کہا اور اس نے یُعَاوِد کہا)
[708] ۲۸ - (۳۰۹) وحَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی شُعیْبِ الْحَرَّ انِیُ قَالَ نَا مِسْکِینٌ یَعْنِی ابْنَ بُکیْدِ الْحَدَّاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَیْدِ

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيِّمُ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَآتِه بِغُسْلٍ وَّاحِدٍ

[708]۔ حضرت انس واٹن سے روایت ہے کہ نبی اکرم طابق اپنی تمام ہوبوں کے پاس جاتے اور آخر میں ایک عسل فرما لیتے۔

نوائی : ..... ف فرکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ جنابت کی صورت میں فوری طور پرخسل کرنا ضروری نہیں ہے، کھانا، پینا، سونا اور تعلقات قائم کرنا، غسل سے پہلے درست ہے، ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک امور فرکورہ سے پہلے وضوکر لینا بہتر ہے، اور وضو کے بغیر خلاف ادب و تہذیب یعنی کروہ تنزیبی ہے، لیکن ابن حبیب مالکی اور داود خلا ہری کے نزدیک وضوکر المان کسی رات ایک داود خلا ہری کے نزدیک وضوکر نالازم ہے۔ ﴿ ایک سے زائد یو یوں کی صورت میں اگر انسان کسی رات ایک سے زائد یو یوں کی صورت میں اگر انسان کسی رات ایک سے زائد یو یوں کے باس کے بعد دیگرے جائے، تو درمیان میں نہانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ایک بیوی کے باس دوبارہ جانے کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے، درمیان میں وضوکر لینا بہتر ہے۔

[707] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: الوضوء لمن اراد ان يعود برقم (٢٢٠) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في الجنب اذا اراد ان يعود توضا برقم (١٤١) وقال: حديث ابي سعيد حسن صحيح والنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: في الجنب اذا اراد ان يعود ١/ ١٤٠ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: في الجنب اذا اراد العود توضا برقم (٥٨٧) انظر (التحفة) برقم (٤٢٥٠)

# ك ..... بَابِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا بِابِ ٧: عورتِ كَمِن (احتلام) نكلنے كى صورت ميں اس پرنها نا لازم ہے

[709] ٢٩-(٣١٠) و حَدَّ ثَنِني زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ قَالَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ جَائَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحُقَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ جَائَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحُقَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْدَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى الْمَنَامِ فَتَرَى مِن نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِه فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضِحْتِ النِّسَآءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَعَالَ لِعَائِشَةَ ((بَلُ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَالِكِ)).

[709] - حضرت انس بن ما لک ٹٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم (جو اسحاق کی دادی ہیں) رسول اللہ ٹاٹیٹا کی طرحت میں عاصر ہوئی، اور حضرت عائشہ ٹاٹٹا کی موجودگی ہیں آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول! عورت نیند علیہ ان عاصر ہوئی، اور حضرت عائشہ ٹاٹٹا نے کہا، اے ام میں دبھی چیز دیکھتی ہے جومر داپنے بارے میں دیکھتا ہے (تو وہ کیا کرے) تو حضرت عائشہ ٹاٹٹا نے کہا، اے ام

ت من پیرمنٹ کا ہے ہو روٹ ہے ہوئے ہیں دیھا ہے رووہ میں رہے ؟ و سرت کا سے بھائے ہا، اسے اسلیم! تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، ہاں اے ام سلیم! جب وہ یہ منظر دیکھے تو عنسل کرے۔

استعال فرمایا، که تیری بات قابل ا نکار ہے، اس نے تو ایک ایسا دینی مسئلہ یو چھا ہے، جو یو چھناہی چا ہے تھا۔ ان ایس کا استعال فرمایا، کہ تیری بات تا استعام کی صورت میں مرد کے لیے عسل لازم ہے، اگر بھی عورت کو احتلام ہو جائے تو

اے بھی نہانا پڑے گا، محض مخصوص جگہ کے دھونے اور وضو کرنے پر کفایت نہیں کر سکے گی۔ اسے بھی نہانا پڑے گا، محض مخصوص جگہ کے دھونے اور وضو کرنے پر کفایت نہیں کر سکے گی۔

[710] ٣٠-(٣١١) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا سَعِيدٌ

[709] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٧)

[710] اخرجه النسائي في (المجتبي من السنن) في الطهارة، باب: غسل المراة ترى في منامها

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتُهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِى اللهِ طَلَيْمُ اللهِ طَلَيْمُ ( إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرْى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ ( (إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلُ)) فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هٰذَا فَقَالَ نَبِى اللهِ طَلَيْمُ ( (نَعَمْ فَحِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَآءَ الرَّجُلِ عَلِيظٌ أَبْيَطُ وَمَآءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ آيَهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ إِنَّ مَآءَ الرَّجُلِ عَلِيظٌ أَبْيَطُ وَمَآءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ آيَهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ )

[710] - حضرت انس بن ما لک دوانیؤ سے روایت ہے کہ ام سلیم نے بتایا، اس نے نبی اکرم طُلُیْز سے الی عورت کے بارے میں بوچھا، جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، تو رسول الله طُلُیْز نے فرمایا: جب وہ بیہ صورت دیکھے تو عنسل کرے۔ ام سلیم نے بتایا، میں اس پر شرما گئ، بوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم طُلُیْر نے فرمایا: 'نہاں، تو مشابہت کیے پیدا ہو جاتی ہے، مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اورعورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے، تو جس کا بھی غالب آ جائے یا رحم میں پہلے چلا جائے، بچداس کے مشابہہ ہوتا ہے۔

[711] ٣١-(٣١٢) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَـنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ تَالِيْمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرْى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى مَنَامِهِ فَقَالَ ((إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلُ))

[711] - حفرت انس بن مالک و النظامیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول الله مَالَیْمَ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد اپنی نیند میں ویکھتا ہے تو آپ نے فرمایا: ''جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آئی ہے تو وہ عسل کرے۔''

[712] ٣٢-(٣١٣)و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ قَالَ ا نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً

﴾ ما يرى الرجل مختصرا (١/ ١١٢ وفي باب: الفصل بين ماء الرجل وماء المراة المراة المراة المراة المراة عن المراة ترى في منامها ما يرى الرجل برقم (١١٨) انظر (التحفة) برقم (١١٨١)

[711] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٠٦)

[712] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العلم، باب: الحياء في العلم برقم (١٣٠) وفي الغسل، باب: اذا احتلمت المراة برقم (٢٨٢) وفي احاديث الانبياء برقم (٣٣٢٨) وفي الادب، باب التبسم والضحك برقم (٢٠٩١) وفي باب: ما لا يستحيا من الحق للفقه في



عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ جَائَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ سُلَّيْمٍ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ تَاتِيْمُ ((نَعَمْ إِذَا رَأَتُ الْمَآءَ)) فَـقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ ((تَوِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا))

| 712] - حضرت ام سلمہ وہ اللہ اسے روایت ہے کہ ام سلیم وہ اللہ ان اکرم منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اورعرض کیا اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی حق کے بیان کرنے میں حیامحسوں نہیں کرتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے، تو وہ نہائے گی؟ تو رسواللد منافیظ نے فرمایا: ہاں، جب منی کا پانی دیکھے، تو ام سلمہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! عورت کوبھی احتلام ہوجا تا ہے؟ آپ نے فر مایا، تیرا دیاں ہاتھ خاک آلود، اس کا بچہاں کے مشابہ کیسے ہوجا تا ہے۔'' [713] (. . . ) حَدَّثَ نَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ جَمِيعًا

مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَآءَ [713]۔امام صاحب ایک اورسند سے روایت کرتے ہیں، اس میں بیاضافہ ہے۔ام سلمہ واٹھانے کہا، تو نے عورتوں کورسوا کر دیا۔

[714] (٣١٤) و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي مَا يُنْمُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لِيَّا إِحَمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أُفِي لَّكِ أَتَّرَى الْمَرْأَةُ ذٰلِكِ

← الدين برقم (٦١٢١) باختصار ـ والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في المراة تري في المنام مثل ما يري الرجل برقم (١٢٢) بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: في المراة ترى في منامها ما يرى الرجل برقم (٦٠٠) انظر (التحفة) برقم (٦٨٢٦٤)

[713] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧١٠)

[714] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: في الـمراة ما يرى الرجل برقم (٢٣٧) والنسائي في (المجتبي من السنن) في الطهارة، باب: غسل المراة ترى في منامها ما يرى الرجل برقم (١/ ١١٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٢٧)











[714]۔ حضرت عائشہ بھٹنا بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم (ابوطلحہ کی اولاد کی ماں) رسول اللہ بھٹائیٹا کے پاس آئی، آئی، آئی، آئی، آئی موایت بیان کرتی ہیں اتنا فرق ہے کہ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ بھٹان نے کہا، تجھ پر افسوس، کیا عورت کو بھی پہنظر آتا ہے؟

[715] ٣٣-(. . . ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ وَسَهْ لُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُّو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِى كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ نَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُّصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ ﴿ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ تَلْيَّتُمْ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتُ وَأَبْصَرَتْ الْمَآءَ فَقَالَ ((نَعَمُ)) فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأَلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْئِمُ ((دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَٰلِكِ إِذَا عَلا مَآؤُهَا مَآءَ الرَّجُلِ أَشْبَهُ اللهِ تَلُولُكُ إِذَا عَلا مَآؤُهَا مَآءَ الرَّجُلِ أَشْبَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

[715] حضرت عائشہ بڑا گئا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ مُٹاٹیل سے بوچھا، کیا عورت کو جب المحتلام ہو جائے اور وہ منی دیکھے، تو عنسل کرے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ عائشہ ٹڑٹٹا نے اس عورت سے کہا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اور انہیں زخم پنچے، تو رسول اللہ شڑٹٹا نے فرمایا: اس عورت سے کہو، اسے چھوڑ، مشابہت تو اس بنا پر ہوتی ہے جب اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آجا تا ہے، تو بچہ اپنی ماموؤں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو بچہ اپنی عاموؤں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو بچہ اپنی جیاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔

مفردات الحديث الت: اس اله يعن نيزه كي، زخي مور

فائل ہے ہے۔ سہ پچہ مرد اور عورت دونوں کے نطفہ کے امتزاج (آمیزش) سے پیدا ہوتا ہے، اور مشابہت کا انحصار کثرت دغلبہ پر ہے، جس کا مادہ غالب ہوگا، دوسرے کو اپنے اندر دبائے گا، پچہاس کے مشابہ ہوگا۔ ٨..... بَاب: بَيَان صِفَةِ مَنِيّ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَّآئِهِمَا

باب ٨: مرداورعورت كى منى كى كيفيت ہے اوريه كه بچهدونوں كے پانى كے ملاپ سے بيدا ہوتا ہے [716] ٣٤ـ (٣١٥) حَدَّ ثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلُو الْنِي قَالَ نَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ قَالَ نَا

[715] انفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٦٧٥٦) [716] انفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٢١٠٦)

نخفة المسلم

> جلد دوم دوم

مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحبيُّ عَنْ تَوْبَانَ مَوْلِي رَسُولِ اللهِ كَالِيْمَ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُول اللهِ كَالْيَمْ فَجَآءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَلا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ آهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ ((إِنَّ السَّمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي)) فَقَالَ الْيَهُودِيُّ جِنْتُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((أَينَفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثَتُك)) قَالَ أَسْمَعُ بِأَذُنَيَّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمُ بِعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَيُّمُ ((هُمُ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجَسْرِ)) قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً قَالَ ((فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِينَ)) قَالَ مُنْ الْيَهُ وِدِيٌ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ((قَالَ زِيَامَةُ كَبِدِ النُّونِ)) قَالَ فَمَا غِذَآؤُهُمْ عَلَى أَثْرِهَا قَالَ ((يُنتَحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا)) قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلًا فَالَ ((يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ)) قَـالَ أَسْـمَعُ بِأَذُنَى قَالَ جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ ((مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَصُ وَمَآءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أُذْكَرَ ا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيٌّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَا بإذْنِ اللَّهِ)) قَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيمُ ((لَقَدْ سَأَلِنِي هٰذَا عَنِ الَّذِي سَأَلِنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ إِنَّهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ))

[716] - نبی اکرم طُلِیْمُ کے مولی توبان سے روایت ہے کہ میں رسول الله طُلِیْمُ کے پاس کھڑا ہوا تھا تو ایک یہودی عالم، آپ کے پاس آیا اور کہا السلام علیک، اے محمد! میں نے اس کواس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے ہو؟ میں نے کہا تو اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں کہتا؟ یہودی کرتے ہو؟ میں نے کہا تو اے اللہ کے رسول! کیوں اللہ طُلِیمُ نے کہا، ہم تو آپ کواس نام سے پکارتے ہیں، جواس کا اس کے گھر والوں نے رکھا ہے تو رسول الله طُلِیمُ نے

فرمایا، میرانام محمد ہے، جومیر ہے گھر والوں نے رکھا ہے، یہودی بولا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، رسول اللہ ظُالِیْنَا نے اے فرمایا: کیا اگر میں تہمیں کچھ بتاؤں تو تجھے اس سے فائدہ ہوگا؟" اس نے کہا، میں اپنے دونوں کا نوں سے سنوں گا ( مین توجہ سے سنوں گا) تو رسول اللہ ظُلِیْنَا نے ایک چھڑی سے جو آپ کے پاس تھی، زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا: پوچھ، یہودی نے کہا، جب زمین و آسان دوسری زمین اور آسانوں سے بدل دیئے جائیں گے تو لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ ظُلِیَا نے فرمایا: وہ بل صراط سے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔" اس نے کہا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے کہا'' فقیر مہاجرین' یہودی نے کہا، ان کو کیا تحفہ ملے

گا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:'' مجھلی کے جگر کا نکڑا'' اس نے کہا، اس کے بعد ان کی خوراک کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذرج کیا جائے گا، جو اس کے اطراف میں چرتا خوراک کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذرج کیا جائے گا، جو اس کے اطراف میں چرتا تھا۔اس نے کہا، اس کے بعد ان کامشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جنت کا چشمہ، جس کا نام''سلسبیل'' ہے۔

تھا۔اس نے کہا،اس نے بعدان کا مسروب کیا ہوگا؟ آپ نے حرمایا: بست کا چسمہ، من کا نام مسلمان کا ہے۔ (ے ہٹیں گے)اس نے کہا،آپ نے سیج فرمایا، پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھے آیا ہے۔

رہے یں ہے) اہل زمین سے نبی یا ایک دوآ دمیوں کے سواکوئی نہیں جانتا، آپ نے فرمایا،''اگر میں نے تہمیں بتا دیا تو تجھے فائدہ ہوگا؟'' اس نے کہا؟ غور سے سنوں گا، اس نے کہا، میں آپ سے اولا د کے بارے میں پوچھے آیا

و بسب میں میں اور مرد کا پانی (منی) سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد، جب دونوں مل جاتے ہیں، اور مرد کا منی آ

پانی عورت کی منی پر غالب آجاتا ہے تو وہ اللہ کے علم سے ندکر پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی، مردکی منی پر غالب آتی ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی، مردکی منی پر غالب آتی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے علم سے مونث بنتی ہے۔' یہودی نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا، اور آپ نبی ہیں

پھر واپس بلٹ کر چلاگیا تو رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے اس کے اللہ علی کہ میں

سوال کے وقت اس کے بارے میں بچھنہیں جانتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ میں مدہ کے وقت اس کے بارے میں بچھنہیں جانتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔

[717] (...) وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ انَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا

عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ سَيَّةِ وَقَالَ زَاتِدَةً كَبِدِ النُّون وَقَالَ أَذْكَرَ وَآنَتَ وَلَمْ يَقُلُ أَذْكَرَا وَآنَثَا

[717] \_ یہی روایت مجھے عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری نے لیجیٰ بن حسان کے واسطہ سے معاویہ بن سلام کی فدکورہ بالوہند سے اس طرح سائی، صرف اتنا فرق ہے کہ اوپر والی روایت میں قائماً ( کھڑاتھا) ہے اور اس میں قاعداً

[717] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٠٦)

ا جلد | جلد | دوم

(بیشاتها) اوپرلفظ (زیاده) اوریهال زائده ہے اوریهال اذکر اور آنشاکی جگه ذکر و آنث ہے، معنی ایک ہی

ے۔ اذکرا، اذکر ن*ذکر ہونا۔* آنٹا، آنٹ، مونث ہونا۔

الموانع المرسائل كي نيت مسكله كي حقيقت كوسجها مو محض سوال برائ سوال يا مقصد برآ ري نه موتو بات سمجھنے میں کوئی دفت پیش نہیں آتی، جیسا کہ یہودی، سوالات کے نتیجہ میں اصل حقیقت کو سمجھ گیا، لیکن اگر نیت میں

فتور ہوتو پھر بات سمجھ نہیں آتی کوئی نہ کوئی راہ فرار تلاش کرلی جاتی ہے، جبیا کہاس حدیث میں صریح الفاظ میں

كه ماليعلم بشئى منه ، حتى آتانى الله به ، مجصوالات كوفت، ان كے جوابات معلوم نيس تھ، الله تعالى نے بتا ديئے۔جس سےمعلوم ہوا، آپ كوعلم الغيب نہيں ہے، ہال ضرورت كى ہر چيز سےموقع اور كل پر

الله تعالیٰ آگاہ فرما تا ہے، لیکن بعض فضلاء اس کامعنی سے کرتے ہیں، میں ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، پھر الله تعالی نے مجھے ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دیا۔ اگر مقصد سمجھنا ہوتو اس معنوی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

🕰 حساب و کتاب کے وقت موجودہ آسان وزمین بدل جائیں گے، اور ان کی جگہ نئے آسان وزمین کا ظہور

ہوگا۔ اور اس وقت لوگ بل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے، اس لیے قرب کی بنا پر بعض حدیثوں میں "علی جسر جهنم یا علی منن جهنم" کالفاظ آئے ہیں۔ 😵 یانی کارم میں پہلے بھیجا، تذکیروتانیث کا

سبب بنتا ہے، اور غلبہ وکثرت، مشابہت کا۔ 🗗 فقراء ومهاجرین کو جنت میں پہلے جانے کا شرف حاصل ہوگا،

حالانکه عثان اورعبدالرحمٰن بن عوف جیسے اغنیاء درجہاور مرتبہ میں ان سے بلند و بالا اور افضل میں،مقصد صرف یہ ہے کہ جن دیندار اور مومن لوگوں کے پاس مال ودولت کم ہے، ان کے حساب و کتاب پر وقت کم لکے گا، اور

اس سے جلد فار فح ہو جائیں گے۔

## ٩..... بَاب: صِفَةٍ غُسُلِ الْجَنَابَةِ باب ٩: عنسل جنابت كي كيفيت

[718] ٣٥- (٣١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ انَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَالْيَامُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوتَهُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَآءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَاى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَآئِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

[718] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٩٠١)

[718]۔ حضرت عائشہ ڈھٹھا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مٹاٹیٹے عنسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، بھر زائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ دھوتے، بھر نماز والا وضوفر ماتے۔ بھر پانی لے کرانگیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کر کے، ان کو دھوتے، جب آپ سمجھتے کہ بال تر ہو گئے ہیں تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلوڈ التے۔ بھر سارے جسم پر پانی بہاتے، بھراپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔

مفردات الحديث المستبراء: تمام بالول كوتركرديا، وحفين، دونول باتعول سے بانی لیا،

🗗 حفنات، حفنه کی جمع ہے۔ لَپْ۔

[719] (. . . )و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَانَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ

عَنْ هِشَامٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ

[**719**]۔امام صاحب مذکورہ بالا حدیث اپنے مختلف اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں،کیکن ان کی روایت میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔

[720] ٣٦-( . . . )و حَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ

عَـنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ سَّ اللَّهِ اغْتَسَـلَ مِـنْ الْـجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَيْن

[720]۔ ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے وکیع کے واسطہ سے ہشام کی اپنے باپ سے سیدہ عائشہ وہ گھا کی روایت سائی کہ نبی اکرم مُلَّامِیُّمُ نے عُسل جنابت فرمایا، پہلے اپنی ہشیلیوں کو تین دفعہ دھویا، پھر ابو معاویہ کی طرح حدیث بیان کی ، لیکن یاؤں دھونے کا تذکرہ نہیں کیا۔

[721] (. . . )و حَدَّثَنَاه عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ نَا زَآئِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْرَنِي عُرُوةً

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلُوةِ

[719] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٧٣ و ١٧٠١١)

[720] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢٧٤)

[721] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٨٩٤)

[721] - سيده عاكثه بن الله عن روايت م كهرسول الله طلق جب عسل جنابت فرمات ، برتن مين داخل كرني

۔ سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے ، پھر اپنے نماز کے وضو کی طرح وصوفر ماتے۔

[722] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الغسل، باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى برقم (٢٦٠) وفي باب السوضوء قبل الغسل برقم (٢٤٩) وفي باب: الغسل مرة واحده برقم (٢٥٧) ومختصرا وفي باب المضمضمة والاستنشاق في الجنابة برقم (٢٥٩) بنحوه وفي باب تفريق الغسل برقم (٢٦٦) وفي باب: من افرغ بيمينه على شماله في الغسل برقم (٢٦٦) وفي باب: من توضاه في الحسل برقم (٢٦٦) وفي باب: من توضاه في الحينابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى برقم (٢٧٤) بنحوه وفي باب: تستر في الغسل عند البخابة برقم (٢٧٦) وفي باب: تستر في الغسل عند الناس (٢٨١) بنحوه مختصرا والمولف [مسلم] في الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه برقم (٧٦١) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة برقم (٢٤٥) مطولا والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة وقال: هذا حديث حسن والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة وقال: هذا حديث حسن صحيح برقم (٣٠١) مختصرا بنحوه والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/ ١٣٧ ـ ١٣٨ في صحيح برقم (٣٠١) مختصرا بنحوه والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/ ١٣٧ ـ ١٣٨ في

[723] (...) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَأَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَالْأَشَجُ وَإِسْحَقُ كُلُهُمْ عَنْ وَكِيعِ ح و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعِ ح و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَلَى الرَّأْسِ عَنِ الْأَعْمَ شَفِي عَدِيثِهِمَا إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ عَنِ الْأَعْمَ عَنْ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّه يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ وَفِي حَدِيثٍ أَبِى مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ فِي حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ

[723]۔(وکیع اور ابومعاویہ) نے اعمش کی ندکورہ بالاسند سے صدیث سنائی ،لیکن ان دونوں کی حدیث میں سر پر تین لپ ڈالنے کا ذکر نہیں ہے اور وکیع کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے، اور اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے، اور ابومعاویہ کی حدیث میں تولیہ کا ذکر نہیں ہے۔

[724] ٣٨-(...) وحَدَّرُنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْب

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيً أَتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَآءِ هٰكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ

[724]-حفرت ابن عباس را النفي في سيده ميمونه را كان كاروايت سنائى كه نبى اكرم النفيظ ك پاس توليه لايا كيا-تو آپ نيس ليا، اور اس طرح پانى كوجها ژن كيك، يقول، يفعل كومعنى ميس ب، ينفضه كامعنى ب، آپ نے اسے جھاڑا۔

. [725] ٣٩-(٣١٨)وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَـالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ

→الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه وفي الغسل والتيمم، باب: ازالة السجنب الاذي عنه قبل افاضة الماء عليه ١/٤٠١ وفي باب: مسح اليد بالارض بعد غسل الفرج وفي باب: الاستتار عند الغسل، وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل برقم (٤٦٠) باختصار - انظر (التحفة) برقم (١٨٠٦٤)

[723] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٢٠)

[724] تقدم تخريجه برقم (٧٢٠)

[725] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: من بداء بالحلاب او الطيب عند الغسل برقم (٢٥٨) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة برقم

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْجَلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اللهُ طَلَيْمَ بَعْنَ بَنَ اللهُ عَلَيْمَ بَعْنَ بَنَ اللهُ عَلَيْمَ بَعْنَ مِن مَا تَقْدَ ووده ووج جَمِنا برتن منگوات ، چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں حصہ ہے آغاز فرماتے ، پھر بائیں طرف پانی ڈالتے پھر لپ بھر کر منگواتے ، چلو سے بانی ڈالتے ۔

ا دونوں ہاتھوں سے سریر یانی ڈالتے۔

فائل کا است احادیث فدکورہ بالا کی روشی میں عسل جنابت کا طریقہ، اگر پانی برتن میں ہواور اس میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہوتو پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں تین دفعہ دھویا جائے گا، پھر بدن کے جس حصہ برمنی گی ہو است دھویا جائے گا، پانی دائیں ہاتھ استعال کریں گے۔ پھر استعال کریں گے۔ پھر بائیں ہاتھ کومٹی پر اچھی طرح رگڑ کرصاف کریں گے، یا صابن سے دھولیں گے، پھر نماز والا مکمل وضو کریں گے۔ باؤں وضو کے ساتھ دھولیں گے، پھر آخر میں ضرورت کے تحت دوبارہ دھولیں گے یاان کا دھونا مؤخر کرلیں گے۔ پھر تین اپ پانی سر پر ڈالیس گے، ایک دائمیں جانب، دوسرا بائمیں جانب، اور دوسرا سر پر، اور بالوں کو انگلیوں کے پھر تین اپ پانی سر پر ڈالیس گے، ایک دائمیں جانب، دوسرا بائمیں اچھی طرح ترکرنے چاہئیں) اور پھر پورے ذریعہ اپھی طرح ترکرنے چاہئیں) اور پھر پورے جسم کو اچھی طرح ترکریے گا، اور اس سے معلوم ہوتا جسم کو اچھی طرح دھوئیں گے، شسل سے فراغت کے بعد، جسم سے پانی کو جھاڑا جائے گا، اور اس سے معلوم ہوتا جسم کو ایک طرح دھوئیں گے، شسل سے فراغت کے بعد، جسم سے پانی کو جھاڑا جائے گا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تولیہ کے استعال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استعال ضروری نہیں ہے۔

اسس باب : الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَآءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَّ عُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَّ عَالَمَ وَّاحِدَةٍ وَّغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخِرِ إِنَّ عَالَمَ وَاحِدَةٍ وَعُمْسُلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخِرِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

کرنا اورمیال بیوی کا ایک دوسرے کے بیچے ہوئے پاتی سے نہانا (۳۱۹)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْدِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَاثِيمً كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَآءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ

◄ (٢٤٠) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ في الغسل والتيمم، باب: استبراء البشرة في الغسل من الجنابة ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٤٤٧)

[726] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: في مقدار الماء الذي يجزى في الغسل برقم (٢٣٨) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٩٩)













### مفردات الحديث ﴿ فرق: تمن صاع ـ

[727] ٤١ [727] ٤٠ . . . ) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا لَيْثُ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُّوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طُلْمَا يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُو فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلاَئَةُ أَصُع ـ وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ أَصُع ـ

[727] - سیدہ عائشہ وہ ایک برتن ہے کہ رسول اللہ طالیۃ ایک پیالہ سے جو ایک فرق کی مقدار کا تھا عسل فرماتے، میں اور آپ ایک برتن سے عسل کرتے تھے، سفیان کی حدیث میں الاناء الو احد کی بجائے اناء واحد ہے۔ قدیمہ نے کہا، سفیان نے بتایا، فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔ صاع میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے واحد ہے۔ اور غلہ کی کم اس لیے بعض نے پانی کے تین صاع کی مقدار ساڑھے تیرہ لیٹر نکالی ہے، غلہ کی مقدار ایک صاع ۵ رطل اور ثلث رطل اور پانی کی مقدار ۸ رطل ہے۔

[728] ٤٢-(٣٢٠) وحَدَّنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ سُلِيَّةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا مِتْ رُّ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِ سَلَيْتِمْ يَا يُخَذْنَ مِنْ وَبَيْنَا مَنْ الْمَاعِ فَاغْتَسَلَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ سَلَيْتِمْ يَا يَعْمَ مَنْ الْمُخذَن مِنْ

رُّئُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ 729ء جن ساسل سيء الط

[728]۔ حفرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ بیں اور سیدہ عائشہ رہ ہے کا رضاعی بھائی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرم سائی کے مسل جنابت کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں

[727] اكـ( . . . ) ابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها ، باب: الرجل والمراة يغتسلان في اناء واحد برقم (٣٧٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٤٩)

[728] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه برقم (٢٥١) والنسائي في الطهارة، باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ٢٠٨/١ انظر (التحفة) برقم (١٧٧٩٢)





نے ایک صاع کے بقدر برتن منگوایا، اور اس سے خسل کیا، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ اور اپنے سر پر تین دفعہ پانی ڈالا، ابوسلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم شکھیا کی بیویاں اپنے سر کے بالوں کو وفر ہ کی طرح بنالیتی تھیں۔ مفردات الحدیث الله کیا تحدیث کی اگر میں بالہ تی تھیں ہوں تو وہ ان کو اکٹھا کر کے، سریا گدی پر رکھ لیتی ہیں، تا کہ جمم پر پانی بہانا آسان ہو جائے، اگر بال کھلے ہوں تو وہ ان کو اکٹھا کر کے، سریا گدی پر رکھ لیتی ہیں، تا کہ جمم پر پانی بہانا آسان ہو جائے، اگر بال کھلے ہوں اور پشت پر پڑ رہے ہوں تو ان کے نیچ سے جسم کو دھونا دفت اور کلفت کا باعث بنا جائے، اس لیے اخذ کامعنی پکڑنا ہے، کا ٹائنیں ہے۔ چو وفرہ: عام اہل لغت کے زدیک کا نوں تک کے بال اور امام اسمعی کے زدیک کندھوں پر پڑنے والے بال کو کہتے ہیں۔

فائل کی ہے۔ ۔۔۔۔۔دفترت عائشہ بھا گئا نے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بزید اور رضائی بھا نیج ابوسلمہ کو عسل کر ک دکھایا، تاکہ انہیں عسل کے لیے پانی کی مقدار اور عسل کی کیفیت دونوں کا علم ہو سکے، نیز اس سے بی معلوم ہوا کہ محرم کے لیے عورت کے بدن کا اوپر والا حصد دیکھنا جائز ہے، حضرت عائشہ بھا گانے سر کے دھونے کا طریقہ دکھلایا تھا اور باتی بدن مستور تھا۔ ابوسلمہ کو حضرت عائشہ کی بہن ام کلاؤم نے دودھ پلایا تھا۔ (فتح الملہم ج اص ۲۲)

م [729] ٤٣ - (٣٢١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ثَلَيْمُ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيمِيْنِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَآءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَآءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بَدَأَ بِيَمِيْنِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَاْسِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ بِيمِيْنِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَاْسِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ثَلَيْمُ مِنْ إِنَاءَ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَان

[729]-ابوسلمہ بن عبدالرطن سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ ڈاٹھا نے بتایا، جب رسول اللہ ظافیم عسل فرماتے تو دائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے، اس پر پانی ڈال کراہے دھوتے، پھر جہاں منی لگی ہوتی، اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر، بائیں ہاتھ سے دھوتے، جب اس سے فارغ ہوجاتے تو سر پر پانی ڈالتے۔ حضرت عائشہ ٹاٹھا نے بتایا کہ بیں اور رسول اللہ ظافیم ایک برتن سے نہاتے، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔

فَاتُرِی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَرَاكِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّبَيْرِ حَمْنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ

[729] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۱۷۷۰۰) [730] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۱۷۸۳٤)









عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ سَلَيْتُ فِي إِنَآءٍ وَّاحِدٍ يَّسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذَٰلِكَ

[730] - حفرت عائشہ والله نے بتایا کہ وہ (عائشہ) اور نبی اکرم تالیا ایک برتن سے مسل کرتے، جس میں تین مدیاس کے قریب پانی آتا تھا۔

فائی ہے ۔۔۔۔۔۔ایک مدیس پانی دورطل آتا ہے، جوایک صاع کا چوتھائی ہے، اس طرح پانی ایک لیٹر سے کچھذا کد ہوگا، اور تین مدیس ساڑھے تین لیٹر سے کم پانی ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے بعض دفعہ تین صاع کی بجائے تین مدیانی پر گزارہ فر مایا ہے یا اس صورت میں اکٹھے شل نہیں فر مایا ہوگا، بلکہ برتن کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کے بعد دیگر سے شل کیا ہوگا، اور بقول بعض مدیہاں صاع کے معنی میں ہے۔

[731] ٥٤-(...) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ قَالَ انَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ طَهْمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ

[732] ٤٧-(٣٢٣) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا أَبُوخَيْنَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَـنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مَنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ.

[732] - حفزت عائشہ بی سے روایت ہے کہ میں اور رسول الله بی ایک برتن سے عسل کرتے، جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، آپ مجھ سے پہلے پانی لیتے حتی کہ میں عرض کرتی، میرے لیے چھوڑ ہے۔ میرے لیے چھوڑ ہے، میرے لیے چھوڑ ہے، اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔

[731] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة برقم (٢٦١)

[732] احرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب ١/ ١٢٨ وفي كتاب الغسل والتيمم، باب: الرخصة في ذلك ١/ ٢٠٢ انظر (التحفة) برقم (١٧٩٦٩)



ا جلد اروم اروس





#### كتاب الحيض

[733] ٤٧-(٣٢٢)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي الشَّعْثَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَ تْنِي

مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ اللَّهِ فِي إِنَّآءٍ وَّاحِدٍ.

[734] ١١٠-١١٥ أَن اللهُ وَحَدُننا إِسحَق بن إِبراهِيم ومحمد بن حَاتِم قال إِسحَق أنا وقال ابن حَاتِم إِنَّا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَنَا ابْـنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَآءِ أَخْبَرَنِي

َ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَائِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

[734] - حضرت ابن عباس وللشفه بيان كرت بي كدرسول الله منافيظ ميمونه والفاك بي بوئ يانى بنهات تھ\_

فافراد اسساس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد، عورت کے قسل سے بچے ہوئے یانی سے قسل کر سکتا ہے۔

امام ابوصنیف، امام ما لک، امام شافعی اور جمهورعلاء ایستین کا بهی نظریه ہے۔

امام احمد اور داود ظاہری کے نزدیک، عورت کے بچے ہوئے پانی ہے، جبکہ اس نے اکیلی خسل کیا ہو۔ مرد کے لیے عنسل کرنا درست نہیں ہے، امام احمد کا ایک قول، دوسرے ائمکہ کے موافق ہے، سیج احادیث کا تقاضا بہی ہے کہ عنسل کرنا درست سے ہے، الا یہ کہ عورت عسل کرتے وقت حزم واحتیاط سے کام نہ لیتی ہواور مستعمل پانی، برتن میں گراتی ہوتو ایسی صورت میں انسان طبعی طور پر، ایسے پانی کے استعمال سے کراہت محسوس کرتا ہے۔

[735] ٤٩-(٣٢٤) حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْيَى بْنِ

أَبِي كَثِيرٍ قَالَ نَا أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ

[733] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في وضوء الرجل والمراة من اناء واحد برقم (٦٢) وقال: حديث حسن صحيح والنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: ذكر اغتسال الرجل والمراة من نسائه من اناء واحد (١/ ١٢٩ ـ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة

وسننها، باب: الرجل والمراة يغتسلان من اناء واحد برقم (٣٧٧) انظر (التحفة) برقم (٦٧ ١٨٠) [734] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه برقم (٢٥٣)

[734] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه برقم (٢٥٣) انظر (التحفة) برقم (٥٣٨٠)

[735] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض، باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها برقم (٣٢٢) مطولا وفي الصوم، باب: القبلة للصائم برقم (١٩٢٩) مطولا وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: الرجاء والمراقعة تريدن من إناء واحد في (٣٨٠) نظر (٣٠٤) نظر (٣٠٤) الطهارة وسننها، باب: الرجاء والمراقعة تريدن من إناء واحد في المراقعة تريدن من المراقعة المراقع

الطهارة وسننها، باب: الرجل والمراة يغتسلان من اناء واحد برقم (٣٨٠) انظر (التحفة) برقم (١٨٢٧١)

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ كَانَتْ هِي وَرَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ يَغْتَسِلانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَانَةِ

[735]۔حضرت ام سلمہ رہا تھا بیان کرتی ہیں کہ وہ اور رسول اللہ ٹاکٹیٹم ایک برتن سے غسل جنابت کرتے تھے۔

[736] ٥٠ (٣٢٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا

عَبْدُالرَّحْمْنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي قَالانَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ

أَنَساً يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكِ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى بِخَمْسِ مَكَاكِي وَ اللهِ عَلَيْمُ لِيَعْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي وَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

[736]۔ حضرت انس جھٹنے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا م مکوک سے خسل فر ماتے اور ایک مکوک سے وضوفر ماتے۔ ابن ثنیٰ نے مکا کیک کی جگہ مکا کی لفظ بولا ، مکوک کا وزن ایک مدسے زیادہ ہے۔

[737] ١٥-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرِ عَنِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ تُلْقِيمُ يَتَوَضَّا بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادِ [737] - حضرت انس رُلُوْ بيان كرتے ہيں رسول الله طَالِيْمُ ايك مرے وضوكرتے اور ايك صاع سے پانچ مر تك سے شمل كرتے -

[736] اخرجه البخارى فى (صحيحة) فى الوضوء، باب: الوضوء بالمد برقم (٢٠١) وابو داود فى (سننه) فى الطهارة، باب: ما يجزى من الماء فى الوضوء برقم (٩٥) بمعناه والترمذى فى (جامعه) فى الصلاة، باب: قدر ما يجزى من الماء فى الوضوء برقم (٦٠٩) تعليقا والنسائى فى (المجتبى من السنن) ١/ ١٢٧ فى الطهارة، باب: القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للغسل وفى المياه، باب: القدر الذى يكتفى به الانسان من الماء للوضوء والغسل برقم (٤٤٤) انظر (التحفة) برقم (٩٦٩)

[738] ٥٢-(٣٢٦)و حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ

الْمُفَضَّلِ قَالَ أَبُو كَامِلٍ نَا بِشْرٌ قَالَ نَا أَبُورَيْحَانَةً

عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ يُغَيِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَآءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ -

[738] - حضرت سفینہ ٹائٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیٹر ایک صاع پانی سے شسل فرمالیتے اور ایک مدسے

وضوكر ليتي-

[739] ٥٣-(٠٠.)و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ حِ و حَدَّثَنِي عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ

نَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةً

عَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَبُوبَكُرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ تَلْيَلُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَلُمْ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُهُ الْمُدُّ قال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثه

ف ک ک اسسالم مسلم وطن نے آخری حدیث، دوسری حدیثوں کے موافق مطابق ہونے کی بنا پر پیش کی ہے، اگر چدراوی نے اس پرانفرادی حیثیت سے عدم اعتاد کا اظہار کیا ہے۔اس سے بیجی معلوم ہوا کہ امام مسلم نے ابو ریحانہ کے سفینہ صحابی پر بڑھا ہے کی وجہ سے اعتاد نہ کرنے کو درست نہیں سمجھا۔

ا است باب: استِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَآءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلاثًا بِنديدهُ مَل ہے باب ١١: سراور دوسرے جسم پرتین دفعہ پانی بہانا پندیده مل ہے

[740] ٤٥-(٣٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْيَى أَنَا

وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ

[738] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: في الوضوء بالمد برقم (٥٦) وقال: حديث سفينة حديث حسن صحيح وابن ماجه في (سننه) في الطهاره وسننها، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة برقم (٢٦٧) انظر (التحفة) برقم (٤٤٧٩) [739] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٧٣٦)

[740] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: من افاض على راسه ثلاثا۔ برقم

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِى الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ تَلْيَّمْ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَاتِنْ أَفِيضُ عَلَى أَمَّا أَنَا فَاتِنْ أَفِيضُ عَلَى رَأْسِى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلِيَّةٍ ((أَمَّا أَنَا فَاتِنْ أَفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلَاتُ اكُفْتٍ))
رَأْسِى ثَلَاتُ اكُفْتٍ))

[740]۔ حضرت جبیر بن مطعم وٹائٹنا سے روایت ہے، صحابہ کرام ڈٹائٹیٹا نے رسول اللہ ٹاٹٹیٹا کے سامنے عسل کے بارے میں جھگڑا کیا، بعض نے کہا، میں تو بس اتن اتنی وفعہ سر دھو لیتا ہوں تو رسول اللہ ٹلٹیٹا نے فرمایا، میں تو سر پرتین چلو ڈالتا ہوں۔''

مفردات الحديث بي تَمارَوا: باجى اختلاف اورجم الراكيار أكف، كفى جمع بي المراد بي اور بي المراد المراد بي المراد بي المراد المراد بي المراد المراد بي المراد بي المراد المراد بي المراد المراد المراد بي المراد بي المراد المراد بي

[741] ٥٥. (...)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ

عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ طَالِيًا أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ((أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأُسِي ثَلَاثًا))

[741] - حضرت جبیر بن مطعم ٹالٹو نبی اکرم مُلٹیل سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے شسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے سامنے شسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''میں تو سر پر تین دفعہ پانی ڈالٹا ہوں۔''

[742] ٥٦-(٣٢٨)و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَإِسْلَمِعِلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ أَنَّ وَفْدَ تَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ تَا يُثَمِّمُ فَقَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالُ ((أَمَّ أَنَا فَأَفْرِ عُ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثًا)) قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ إَنْ أَبُو بِشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ

€ (٢٥٤) مختصرا- وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة برقم (٢٥٤) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ١٣٥ في الطهارة، باب: ذكر ما يكفى الجنب من افاضة الماء على راسه ١/ ٢٠٧ وفي الغسل والتيمم، باب: ما يكفى الجنب من افاضة الماء على راسه ١/ ٢٠٧ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب في الغسل من الجنابة برقم (٥٧٠) مختصرا- انظر (التحفة) برقم (٣١٨٦)

[741] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٧٣٨

[742] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٢٨٩)

بغيماا بالتك ٥٦٠٤م

ك سة الديمان الريم وسك وك لا يعلى المناسك المرين المحراد والمناس المرين المراد المرابية المهارة نج للأن من المعلى المرك المراك المرك المراك المراك المراك - لأ علو يه سرك والمتع لله ركا والمعرض المعادي المرهو ويترير بي المرجد ولا لا الرابط حرية وليذنو المناسخ الماسم المناسخ الم فعد المرايد الملك المساحات المرابي المرابية المراجد الماس المارات به - [١٩٥٦]

[245] (...) وحَدَّنَا عَمْرُ والنَّاقِدُ قَالَ كَا يَزِيدُ بَلْ مِنْ هَارُونَ وَحَدَّنَا عَبْدُ بَنْ خُمَيْدٍ قَالَ نَا -رينزلى، مخيد كسين المرين بي المجال المياري المناسك لين المرينة

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسِي فِي هُلَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِالرَّا إَنِ فَانْقُفُمُ لِلْحَيْضَةِ فِي الرُّزِق قَالَ أَنَا النَّوْرِيُّ

المنافية للألاب لا شده لأماناكابين الإقدامة الماس الماليان الله المالية المالي مَّنْتِيْدُ بِهِا كِيهِ بِحَوْمِ فَكُمْ لِمَاكِمَةٍ لِمُ لَا لَا لِقَوْ بَرَالِجَوْالِ وَ

[345] (. . ) و حَدَّدُ نِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِهِيُّ قَالَ نَا زَكْرِيَّاءُ بِنُ عَدِي قَالَ نَا يَزِيدُ يَجْدِى ابْنَ زُرْنِي عَنْ -جستياره الإوروبي الميذروري التاجي المعاوي كستراي

كركمه كينالية يذركها بوي يك الله مكراس لية كرسيا، حدركر،، سيناب له رار-[746] أَيُّوبُ بِنُ مُوسِي بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَفَأَحُلُهُ فَأَحْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَلاكُوا الْحَيْضَةَ لأناق وسياقا ببزري

الْمِنْ عُلَيَّةً قَالَ يَحْدِي أَنَا إِسْمُورِلُ ابْنُ عَلَيَّةً عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَيِهِ الزُّبَيرِ عَنْ غُيْدِ بَنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلْغَ [47] ٥٥-(١٣٣). حَدَّدَنَا يَحْيِي بِنْ يَحْيِي وَأَبُوبِكُو بِنْ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِى بِنْ حَجْدٍ جَوِيمًا عَنِ -يارىين، كنة لاركيي ? لى، كت نه باك

(١٧١٨١) بعق بر (مَفَعَتا) بالخنا - م يعمن (٢٠٢) بقي ترانجا إنه ولسنا لسف عا ولب له : ب ل ولنس ة الطهارة (مننه) مع هجه نباع -قبالنجا ن الهالستذا لمنه لهار المعلى معن معن معن الطهارة (١٠١) وقال: حليث حسن صحيح - والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/١٣١ في الطهارة ، باب برقم (١٥١) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: هل تنفض المراة شعرها عند الغسل برقم

[247] تقدم تخريجه في الحليث السابق (٢٤٧)

[347] تعلم تخريجه في الحليث السابق (١٤٧)

[ ١٥٦] اخرجه النسائي في (المجتبي من السنن) في الغسل، باب: ترك المراة نقض راسها عند











[744] - حفزت ام سلمہ وٹائٹا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مٹائٹٹٹا! میں عورت ہونے کے ناطے سے سر کے بال گوندتی ہوں تو کیاغشل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تیرے لیے بس اتنا کانی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو بھر کر پانی ڈالو، پھرا پنے جسم پر پانی بہالوتو تم پاک ہوجاؤگی۔
لیے بس اتنا کانی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو بھر کر پانی ڈالو، پھرا پنے جسم پر پانی بہالوتو تم پاک ہوجاؤگی۔
اللہ بھر کے بالوں کی جڑوں تک اگر پانی پہنچ جائے تو پھر گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے،
حسنہ فقال کا بھی معرف سے میں امریخی سرنز سی معرف سے میں بال کھو لئر جواں سرم جسن بھری اور طاؤس کے۔

جہور فقہاء کا بھی موقف ہے، امام تخبی کے نز دیک ہر حالت میں بال کھولنے ہوں گے، حسن بھری اور طاؤس کے نز دیک عنسل جنابت کے لیے ضروری نہیں۔ نز دیک عنسل جنابت کے لیے ضروری نہیں۔

[745] (...)و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا الثَّوْرِيُّ

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسى فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِالرَّزَّاقِ فَاَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً

[745] - امام صاحب ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے، کیا میں حیض تعظیم المسلم میں ہے۔ مالیک میں ہے۔ و جنابت کے لیے بالوں کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں آگے ندکورہ بالا روایت ہے۔

[746] (..) و حَدَّثَ نِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ نَا

أَيُّوبُ بْنُ مُوْسَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَفَأَحُلَّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْحَيْضَةَ [746] ـ امام صاحب ايك دوسرى سند سے روایت كرتے ہیں كدام سلم رات اي چها، كيا ميں انہيں كھول كر

عنسل جنابت کروں؟ حیض کا تذکرہ نہیں کیا۔ عنسل جنابت کروں؟ حیض کا تذکرہ نہیں کیا۔

[747] ٥٥-(٣٣١) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُوبَكُو بْنُ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ

→ برقم (٢٥١) والترمذى في (جامعه) في الطهارة، باب: هل تنقض المراة شعرها عند الغسل برقم (١٠٥) وقال: حديث حسن صحيح والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ١٣١ في الطهارة، باب ذكر ترك المراة نقض شعر راسها عند اغتسالها من الجنابة وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة برقم (٢٠٣) بنحوه انظر (التحفة) برقم (١٨١٧٢)

[746] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٧٤٢)

[747] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الغسل، باب: ترك المراة نقض راسها عند←

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَأْمُرُ النِّسَآءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَّنْقُضْنَ رُوَّسَهُنَّ فَقَالَتُ يَا عَجَبًا لِابْنِ عُمْرَ هٰذَا يَأْمُرُ النِّسَآءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَّنْقُضْنَ روَّسَهُنَّ أَفَلا يَأْمُرُ هُنَّ أَنْ يَنْقُضْنَ روِّسَهُنَّ أَفَلا يَأْمُرُ هُنَّ أَنْ يَعْجَبًا لِابْنِ عُمْرَ هٰذَا يَأْمُرُ هُنَّ أَنْ وَرَسُولُ اللهِ مَلْيَامٍ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَلا أَزِيدُ عَلَى يَحْلِقْنَ رُوْسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَّا وَرَسُولُ اللهِ مَلْيَامٍ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَلا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِعَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ إِفْرَاغَاتٍ

فَتُ الْمُحَالِمُ وَتَ مِن عَالَمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِا كويہ بات بَہِنی كہ عبداللہ بن عمر ٹائٹہا، عورتوں كوية علم ديتے ہيں كہ وہ علم كارت وقت سركے بال كھولا كريں تو عائشہ ٹائٹہانے كہا، ابن عمر كے اس تعم پر تعجب ہے۔ وہ عورتوں كوتكم ديتے ہيں كہ وہ جب خسل كريں تو سركے بال كھوليں، أہميں تعم كول نہميں ديتے كہ وہ اپنے سركے بال منڈواليں، ميں اور رسول الله سَائِنَا الله عَلَيْهِم كُول نہميں كرتى تھی كہ اپنے سر پر تين دفعہ پانی ڈال ليتی۔ ايک ہی برتن سے خسل كرتے تھے، اور ميں اس سے زائد كر تھی كہ اپنے سر پر تين دفعہ پانی ڈال ليتی۔ ايک ہی برتن سے خسل كرتے تھے، اور ميں اس سے زائد كر تھی سيدنا عبدالله بن عمر شائلہ كا خيال تھا كہ بال كھولے بغير، بال انتھی طرح نہيں وصلے، جبكہ بالوں كا تر فعائل تھا كہ بال كھولے بغير، بال انتھی طرح نہيں وصلے، جبكہ بالوں كا تر

مونا ضروری ہے۔اور انہیں ام سلمہ اور سیدہ عائشہ نا شخا کی حدیث کاعلم نہیں تھا، یا وہ بیر بھم استحباب واحتیاط کے طور پر دیتے ہوں گے۔

## کپڑا یاروئی استعال کرے

[748] ٦٠ ـ(٣٣٢)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهٖ

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سَأَلَتْ اَمْرَأَةٌ النَّبِيَ تَالِيً كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ اَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَتْ كَيْفَ ٱتَطَهَّرُ بِهَا عَلَى وَجُهِمَا عَلَى وَجُهِم قَالَ ((تَطَهَّرِى بِهَا سُبْحَانَ اللهِ)) وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِيَدِهِ عَلَى وَجُهِم قَالَ ((تَطَهَّرِى بِهَا سُبْحَانَ اللهِ)) وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِيدِهِ عَلَى وَجُهِم

◄ الاغتسال برقم بنحوه ١/ ٢٠٣\_ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة برقم (٦٠٤) انظر (التحفة) برقم (١٦٣٢٤)

[748] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الحيض، باب: ذلك المراة نفسها اذا تعلهرت من الحيض وكيف تغتسل وتاخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم برقم (٣١٤) وفي باب:←

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

THE STATE OF THE S

قَىالَ قَىالَتُ عَائِشَةُ وَاجْتَلَبْتُهَا إِلَى ٓ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِى َ ثَلَيْظٍ فَقُلْتُ تَتَبِعِى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ و قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ فِى رِوَايَتِهٖ فَقُلْتُ تَتَبِعِىْ بِهَا آثَارَ الدَّمِ

[748] حضرت عائشہ و اللہ این کرتی ہیں ایک عورت نے نبی اکرم سالیا ہے پوچھا، وہ عسل حیض کیے کرے؟

عائشہ بیٹنا نے بتایا کہ آپ نے اسے عسل کا طریقہ سکھایا، پھر فرمایا عسل کے بعدوہ ایک مشک سے معطر کپڑا لے

کراس سے پاکیزگی حاصل کرے، عورت نے پوچھا، ہیں اس سے کیے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا:

سمان اللہ! اس سے طہارت حاصل کر، اور آپ نے حیا سے چہرہ چھپالیا۔ (سفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشار سے

سمنہ چھپا کر دکھایا) عائشہ بیٹنا فرماتی ہیں ہیں نے اس عورت کواپی طرف تھنچ لیا، اور میں نبی اکرم سالیا ہم مراد کو بھی گئتی تو میں نے کہا، اس معطر کپڑے کوخون کے نشان پرنگا کرصاف کر، ابن البی عمروکی روایت میں اثر

الدم کی جگہ آثار الدم ہے۔

[749] (...) وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّهُ عَنْ أُمِّهُ عَنْ أُمِّهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ النَّبِيَّ ثَلَيْتُمْ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَالطُّهْرِ فَقَالَ خُذِى فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِى بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

[749] - حفرت عائشہ ٹائٹا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم ٹائٹٹا سے بوچھا کہ میں پاکیزگ کے حصول کے وقت عنسل کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا: (خوشبو وکستوری) سے معطر مکڑا لے کر اس سے طہارت عاصل کر، پھرسفیان کی طرح روایت بیان کی۔

[750] ٢٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ

→ غسل المحيض برقم (٣١٥) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاحكام التي تعرف بالدلائل برقم (٧٣٥٧) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: ذكر العمل في الغسل من الحيض برقم (٢٥١) ١/ ١٣٥ و ١٣٦، ١٣٧ و وفي الغسل والتيمم، باب: العمل في الغسل من الحيض برقم (٤٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٨٥) و 1٧٨٥)

[750] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: الاغتسال من الحيض برقم (٣١٤ و ٣١٠٠)

<del>)</del>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيُّ طَائِيًّا عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ ((تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَآنَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدَلُّكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا)) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ ((سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذٰلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثْرَ الدَّمِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ((تَأْخُذُ مَآءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِعُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَآءُ نِسَآءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَآءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ [750]-حفرت عائشہ رہ بھا بیان کرتی ہیں کہ اساء رہ بھانے نبی اکرم ما کھی سے مسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تم سے ہرایک اپنایانی اور بیری کے بتے لے کراچھی طرح طہارت کرے (خون کواچھی طرح ر الله الله الله الله الله الكراس كوا جهي طرح ملے، يهاں تك كه پانى بالوں كى جڑوں تك بہنچ جائے، پھر الله الله ا اینے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری سے معطر کپڑے کا ٹکڑا لے کر، اس سے صفائی کرے (خون کی جگہ پر خوشبو لگائے) تو اساء نے پوچھا، اس سے پاکیزگی کیے حاصل کرے؟ آپ نے فرمایا: سجان اللہ! اس سے پاکیزگی حاصل کر، حضرت عائشہ وی شانے (آ ہتگی) ہے کہا خون کے نشان پرلگا کر، اور اس نے آپ سے مسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، یانی لے کراس سے اچھی طرح مکمل طور پر وضوکرے، پھرسر پر یانی ڈال کراہے ملے جتی کہ سرکے بالوں کی جڑوں تک یانی پہنچ جائے ، پھراینے جسم پریانی ڈالے تو عائشہ رہا ہے کہا، نصار کی عورتیں کس قدراحچی ہیں کہ حیاوشرم انہیں دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتی۔ [751] (. . . )وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نا

شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ ((سُبَحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا)) وَاسْتَتَرَ

[751]۔امام صاحب ایک دوسری سند سے حضرت عائشہ وہ اسے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

سجان الله! اس سے پاکیزگی حاصل کراور آپ نے چہرہ چھپالیا۔

﴾ و ٣١٦) وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: في الحائض كيف تغتسل برقم (٦٤٢) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٤٧)

[751] تقدم في الحديث (٧٤٨)

[752] (. . . )و حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ كِلاهُمَا عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ [752] حضرت عائشه الله الله عَلَيْم عَلَيْهَ عَلَيْهَا مِي روايت مِ كهاساء بنت شكل رسول الله عَلَيْمُ كي خدمت مين عاضر موتى اوركها

[752]۔ حضرت عائشہ رہ تھا سے روایت ہے کہ اساء بنت منگل رسول اللہ ساتیم کی خدمت میں حاصر ہوی اور کہا اے اللہ کے رسول مُلاٹیم! جب ہم میں نے کوئی عورت عسل حیض کرے (حیض سے پا کیزگ حاصل کرنے کے لیے ) تو کیے نہائے؟ اور او پر والی حدیث بیان کی اور اس میں عسل جنابت کا تذکرہ نہیں کیا۔

مفردات المديث المديث المورصة: رولى كاكالايا كرف كاكلايا كرف كاكلايا كرف كالكلاد مسك: كتورى في آف اد اللم: خون ك الرات مقعود شرم كاه ب، كه كتورى سے معطر روئى كا كالا يا كرف سے معطر كر لے۔ فون كي الرات مقعود كر سے معطر في شنون داسها: سرك بالوں كى جرابی ۔

فائل ہے گئی۔ ..... جب عورت حیض سے فراغت کے بعد عسل کرے تو پوری طرح نظافت اور پاکیزگی کے لیے خون کی بوکوختم کرنے کے لیے خون کی بوکوختم کرنے کے لیے کتوری استعمال کرے یا جو خوشبو بھی میسر ہواس کو استعمال کرلے، اور جمہور کے نزدیک نفاس کا عظم بھی حیض والا ہے، نیز خوشبو کا استعمال بہتر اور پہندیدہ عمل ہے، فرض وواجب نہیں۔

١٨٠٠٠٠ بَاب: الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسُلِهَا وَصَلُوتِهَا

### **باب ۱۶**: متحاضه کاعسل اوراس کی نماز

[753] ٢٢-(٣٣٣)وحَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَنْ هَالَتْ يَا رَسُولَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِي عَنْ عَائِشَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَ ((لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتُ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلُوةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيُ))

[752] تقدم في الحديث (٧٤٨)

[753] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: غسل الدم برقم (٢٢٨) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في المستحاجة برقم (١٢٥) والنسائي في (المجتبي من السنن) في الحيض والاستحاضة، باب ذكر الاقراء ١/ ١٨٤ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت ايام اقرائها قبل ان يستمر الدم برقم (٢٢١) انظر (التحفة) برقم (١٧٢٥)





[753] - حضرت عائشہ جائیا ہے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حیش نبی اکرم طالقیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول طالقیا المیں ایک الیی عورت ہول، جے استحاضہ آتا ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہوسکتی تو کیا میں نماز چھوڑ سکتی ہول؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ بیتو بس ایک رگ کا خون ہے، چیض نہیں ہے۔ لہذا جب حیض شروع ہوتو نماز چھوڑ دو، اور جب بند ہوجائے تو اپنے سے خون دھوکر نماز پڑھلو۔''

متحاضہ: اس عورت کو کہتے ہیں، جس کو استحاضہ آتا ہو، اور استحاضہ وہ خون ہے جو ایک رگ سے (جس کو عاذ ل کہتے ہیں) لکلتا ہے، اور بیرگ رحم کے منہ کے قریب ہوتی ہے اور بیدیض کے دنوں کے سوا ہوتا ہے۔ استحاضہ کا تحکم طہر والا ہے، عورت ان دنوں میں پاکیزہ ہی متصور ہوتی ہے، اس لیے نماز ترک نہیں کرسکتی۔ اور ادبار حیض

ے مقصد حیض کا رک جانا اور بند ہو جا نا ہے۔ سے مقصد حیض کا رک جانا اور بند ہو جا نا ہے۔

المحمد ا

[754]-امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں جس میں ہے: فاطمہ بنت الی حبیش بن عبدالمطلب بن اسد آئی جو ہمارے خاندان سے ہے، امام مسلم نے کہا، حماد بن زید کی حدیث میں ایک کلمہ زائد ہے، جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔

نسوں : ..... سند میں ابوحیش کا باپ عبد المطلب بیان کیا گیا ہے جب کہ وہ مطلب ہے، اور جو لفظ امام سلم نے ترک کرویا ہے، وہ ہے اغسلی عنك الدم ، كے بعد توضيع ، اور اس لفظ میں امام سلم كے خيال میں حماد منفرد ہے، اس ليے امام صاحب نے اسے چھوڑ دیا۔ حالانکہ حماد كے علاوہ دوسرے راويوں نے بھى يہ لفظ ہشام منفرد ہے، اس ليے امام سخارى والله نے اپنى سے میں یہ لفظ حماد كے علاوہ راوى سے روايت كيے ہیں۔

[755] ٦٣ ـ (٣٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَ ا نَا اللَّيْثُ

-عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ

[754] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٧٤ و ١٦٩٩٥)

[755] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: من قال: اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ طَالَيْمُ فَقَالَتْ إِنَى أَسْتَحَاضُ فَقَالَ ((إِنَّمَا فَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ صَلِّىٰ)) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ قَالَ اللهِ نَقْتِهِ بُنتُ بَعْنَ بُن سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَالِيْمٍ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ قَالَ اللهِ نَالِيْمٍ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ و قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ ابْنَهُ جَحْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةً

[755]۔ حضرت عائشہ بڑا تھا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش بڑا نے رسول اللہ طاقیا ہے یو چھا، اے اللہ کے رسول! مجھے استحاضہ آتا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا، بیتو ایک رگ کا خون ہے، لہذا (حیض ہے) نہا کر نماز پڑھ۔'' تو وہ ہر نماز کے لیے خسل کرتی تھیں، لیث بن سعد نے کہا، ابن شہاب نے یہ بیان نہیں کیا کہ رسول اللہ طاقیا ہم نے ام حبیبہ بنت جحش کو ہر نماز کے لیے نہانے کا حکم دیا تھا۔ یہ کام وہ اپنے طور پر کرتی تھیں، ابن رمج کی روایت میں ام حبیبہ بنت جحش کی جگہ صرف ابنة جہ حش آیا ہے۔

[756] ٦٤-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَوْفِ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ وَتَحْتَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((إِنَّ هَلِهِ لَيُسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرُقٌ فَاغتسِلِي وَصَلِّي)) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ وَكُنِ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى قَالَ اللهِ عَلَيْمَ فَي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَكُنْ فِي مَرْكَنِ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى قَالَ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ كَانَتْ اللهِ اللهِ إِنْ كَانَتْ النَّهُ اللهِ إِنْ كَانَتْ اللهِ إِنْ كَانَتْ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ كَانَتْ النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ إِنْ كَانَتْ النَّهُ اللهِ إِنْ كَانَتْ النَّهُ اللهُ اللهِ إِنْ كَانَتْ النَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ اللهِ إِنْ كَانَتْ اللهِ إِنْ كَانَتْ اللهُ اللهِ إِنْ كَانَتْ اللهُ اللهِ إِنْ كَانَتْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

← بسرقم (۲۹۰) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة انها تغتسل عند كل صلاة برقم (۱۲۹) والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/١٦ في الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض وفي الحيض والاستحاضة، باب: ذكر الاستحاضة واقبال الدم وادباره ١/١٨١ انظر (التحفة) برقم (١٦٥٨٣)

[756] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض، باب: عرق الاستحاضة برقم (٣٢٧) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: من قال: اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة برقم (٢٨٥) ـ ←

المجار الله من الله عائشه الله المحال المحال المحديد بنت جحش (جورسول الله من الله عن المحرار الله من الله عن المحروب المحروب المحروب الله من الله عن الله عن

[757] (. . . )و حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَائَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ إلى رَسُولِ اللهِ تَاثَيْمُ وَكَانَتْ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اللَّى قَوْلِهِ تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

[757] - حفرت عائشہ و الله علی اللہ کا میں کہ ام جیبہ بنت جمش والله ماللہ کا اللہ ماللہ کا اور اسے سات سال استحاضہ آتا رہا ہے، میر دوایت ندکورہ بالا روایت کی طرح ہے، اور صرف خون کی سرخی پانی کے اوپر آجاتی ہے تک ہے، اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا گیا۔

[758] ( . . . )و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

[758] - حفرت عائشہ چھٹا بیان کرتی ہیں کہ ابنة جحش (جحش کی بیٹی) کوسات سال استحاضه آتا رہا ہے آگے

ندکوره روایت بیان کی۔

€ والنسائى فى (المجتبى من السنن) ١/ ١١٧ فى الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض وابن ماجه فى (سننه) فى الطهارة وسننها، باب: ما جاء فى المستحاضة اذا اختلط عليها الدم فلم تقف على ايام حيضها برقم (٦٢٦) مطولا انظر (التحفة) برقم (١٦٥١٦ و ١٧٩٢٢) [757] تقدم تخريجه فى الحديث السابق (٧٥٤)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِ رُكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ سَلَيْمَ ((امْ كُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّيْ))

[760] ٦٦-(..) حَـدَّ ثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّمِيمِيُّ قَالَ نَا إِسْحْقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ طَلَّيْمُ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّا أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفِ شَكَتْ اللَّي رَسُولِ اللهِ طَلَّيْمُ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا ((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي)) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ

[760]۔ حضرت عائشہ وہ سے روایت ہے کہ ام جبیبہ بنت جحش (جوعبدالرحمٰن بن عوف کی منکوحہ تھی) نے رسول اللہ سی خون (استحاضہ) کی شکایت کی تو آپ نے اسے فر مایا: ''تم جس قدر حیض کے دنوں میں رکتی تھی، اسنے دن تھر، پھرنہا لے تو وہ ہرنماز کے لیے نہایا کرتی تھی۔

[759] تقدم برقم (٤٥٧)

[760] اخرجه أبو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في المراة المستحاضة، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الايام التي كانت تحيض برقم (٢٧٩) والنسائي في (المجتبى من السنن) رقم (٢٠٦) في الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض\_ انظر (التحفة) برقم (١٦٣٧٠)

3/62

ا جلد اروم ویک





(۲) مبتدا۔ قد جس کوشروع بی سے استحاضہ آنا شروع ہوگیا، اگرید چیف ادراستحاضہ کے خون میں امتیاز کرسکتی ہے کیونکہ چیف کا خون سیاہ اور انتہائی بد بودار ہوتا ہے، استحاضہ کی بیصورت نہیں تو پھر اس کوممیز ہ قرار دیا جائے گا، حصنے دن وہ چیف سمجھے وہ چیف ہوگا ادر باقی استحاضہ بشرطیکہ وہ کم از کم مدت چیف سے کم نہ ہو، جوشوافع کے نزدیک ایک دن رات ہے اور احناف کے ہاں، تین دن رات، اور چیف کی اکثر مدت سے زائد نہ ہوں، جو انکہ ٹلاشک نزدیک پندرہ دن ہے ادر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دی دن دن۔ (۳) اگر مستحاضہ کی عادت بھی نہ ہو، اور وہ ممیز ہ بھی نہ ہو تا ہو گئے گئے ہوگی۔

اگرایک عورت معتادہ ہی ہے اور ممیز ہ بھی تو اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

احناف کے نزدیک عادت کا اعتبار ہے اور مالکیہ کے نزدیک تمیز کا۔ شافعی اور احمہ کے نزدیک دونوں کو طحوظ رکھنا ہوگا،اگر دونوں میں تعارض ہوتو شافعی کے نزدیک تممیز کا اعتبار ہوگا،اور امام احمہ کے نزدیک عادت کا۔ موری سے ساعف

متحاضه کے لیے مسل:

اس سلسلہ میں، جمہور انکہ کا موقف ہیہ ہے کہ (۱) وہ حیض کے خاتمہ پر شسل کرے گی، اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضوکرے گی، شوافع کے نزدیک نماز کے لیے جو وضونماز کے وقت میں کیا گیا ہے، اس سے صرف ایک فرض نماز پڑھی جاسکے گی وہ ادا ہو یا قضا فرض کے ساتھ نوافل پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، احناف کے نزدیک نماز کے نماز پڑھی جاسکے گی۔ امام وقت وضوکیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ فرض نماز کے ساتھ فوت شدہ نمازوں کی قضائی بھی دی جاسکے گی۔ امام

مالک کے نزدیک وضوکرنے کے بعد محض استحاضہ کے خون سے وضوئہیں ٹو ٹنا۔ جب تک کوئی اور سبب حدث پیدا ندہو۔ (۲) عبداللہ بن زہیر تفایمنا اور عطاء بن الی رہاح کے نزدیک ہر نماز کے لیے حسل ضروری ہے۔

- (m) ہرروز منسل ضروری ہے، ابن میتب اور حسن بھری کے نزدیک روز اندظہر کے وقت مسل کر ہے۔
  - (۴) بعض حضرات کے نزدیک دونمازیں اکٹھی پڑھے اور ان کے لیے شسل کر ہے۔

جمہور کا موقف درست ہے، علاج معالجہ یا اختیاط واستحباب کی صورت میں اگر عورت کو مشقت وکلفت نہ ہوتو ہر نماز کے لیے قسل لازم نہیں ہے۔

١٥ .... بَابِ وُجُوبٍ قَضَآءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَآئِضِ دُونَ الصَّلُوةِ

**باب**۱۵: حائضہ کے لیے روز کے کی قضا ہے، نماز کی نہیں

[761] ٦٧ ـ (٣٣٥) حَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ

[761] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض، باب: لا تقضى الحائض الصلاة برقم ←













عَنْ مُعَانَةً أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةً فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلُوةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَـقَـالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ طَالِيْم تُمَّ لا تُؤْمَرُ بِقَضَآءٍ ـ

[761] - حضرت معاذہ دیا تھا ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ دیا تھا سے سوال کیا کہ ہمیں حیض کے دنوں کی نماز کی قضائی دینی ہوگی؟ تو عائشہ جھٹانے کہا: کیا تو حروریہ ہے تعلق رکھتی ہے؟ ہمیں رسول الله مُكالِیْظ

کے دور میں حیض آتا تھا،اس کے باوجود کسی کو قضاء کا حکم نہیں دیا گیا۔

فائری اللہ اسسائے دین کا احادیث کی روشی میں، اس بات پر اتفاق ہے کہ حیض والی عورت روز ہ کی قضائی وے گی اور یمی تھم نفاس کا ہے، لیکن نماز کی قضاء نہیں ہے، صرف خوارج کا پینظریہ ہے کہ نماز کی بھی قضائی دے گی، اس ليح حفرت عائشہ والفائے اس عورت سے كہا، كيا تو حروريد سے تعلق ركھتى ہے، خارجيوں كاظہور چونكه حروراء نامى بستی سے ہواتھا، جو کوفہ سے دومیل کے فاصلہ پر واقع تھی۔اس لیے خارجیوں کوحروری بھی کہتے ہیں۔

[762] ٦٨ ـ( . . . )و حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِى الْحَآئِضُ الصَّلْوةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةُ أَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَآءُ رَسُولِ اللهِ طُلِّيمُ يَحِفْنَ أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر

[762] - معاذہ بھٹانے حضرت عائشہ رہا تھانے پوچھا، کیا حائضہ نماز کی قضائی دے گی؟ تو عائشہ رہا تھا نے پوچھا، کیا تو حروریہ سے ہے؟ رسول الله مالیّن کی ازواج کوچش آتا تھا، کیا آپ نے ان کوقضائی کا تھم ویا تھا؟ محمد بن

جعفرنے کہا، یجزین کامعنی یقضین (قضائی دینا) ہے۔

◄ (٣٢١) وابـو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الحائض لا تقضى الصلاة برقم (٢٦٢ و ٢٦٣) والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في الحائض انها لا تقضى الصلاة برقم (١٣٠) والنسائي في (المجتبي من السنن) في الحيض، باب سقوط الصلاة عن الحائض

١/ ١٩١- ١٩٢ وفي الصيام، باب: وضع الصيام عن الحائض ٤/ ١٦٤ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: الحائض برقم (٦٣١) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٦٤)

[762] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٧٥٩)



[763] ٦٩-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ انَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم

عَنْ مُعَاذَةً قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَآئِضِ تَقْضِي الصَّوْمُ وَلا تَقْضِي

الصَّلُوةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلْكِنِّيْ أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا

ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَآءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلُوةِ

نتے [763]۔معاذہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ ڈھٹھ سے سوال کیا، کہ کیا وجہ ہے حائضہ روزہ کی قضائی دیتی ہے الم

ب، میں تو صرف بوچھنا جا ہتی ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں بھی حیض آتا تھا تو ہمیں روزہ کی قضائی کا تھم دیا جاتا تھا، نماز کی قضائی کانہیں۔

فائدہ اسکی مسلم کا محکم کیا ہے، اس کا اصل دار و مدار قرآن و سنت کی نصوص پر ہے، اس کی حکمت اور مسلمت یا فلاسٹی کیا ہے، اس کا بتانا یا جاننا ضرور بی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے بیس مختلف آراء ہوسکتی ہیں، اس لیے حضرت عائشہ ٹیا گئانے جواب میں صرف یہ کہا کہ ہمیں روزہ کی قضا کا حکم ملا ہے، نماز کی قضاء کا حکم نہیں ملا، انکہ دین عام طور پر اس فرق کی وجہ یا علت یہ بیان کرتے ہیں نمازیں ہر روز پڑھنی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی قضا وحرج اور نگی کا باعث ہے، جبکہ روز ہے صرف ایک ماہ میں رکھنے ہوتے ہیں، باتی گیارہ مینے روز نے فرض نہیں وحرج اور نگی کا باعث ہی دن ہیں دی جاسکتی ہے۔ اس لیے یہ مشقت یا کلفت کا باعث نہیں ہے۔ اگر چہ اس پر بیا عمران ہو کی نمازیں پڑھی جا کہ بیا اور روزہ پورے ون کا رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ایک ون میں ایک سے زائد روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ نماز

کے لیے طہارت ضروری ہے اور حیض و نفاس میں عورت پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتی اس لیے اس پر نماز فرض نہیں ہے تو تفنائی کیے فرض ہوسکتی ہے اور روزہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے اس لیے حاکھہ روزہ فرض سے تخفیف و آسانی کے لیے اس پر اداکی بجائے قضالازم ہے۔

١١ .... بَالِ: تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثُولِ وَنَحُوهِ

باب ١٦: عنسل كرنے والے كاكير فيره سے برده كرنا

[764] ٧٠-(٣٣٦) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِى النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

[**76**3] تقدم تخريجه برقم (٧٥٩)

[764] احرجه البخاري في (صحيحه) في العسل، باب: التستر عند الناس برقم (٢٨٠) وفي €

أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ سَلَيْمُ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِ.

[764]-حضرت ام ہانی بنت ابی طالب بھی بیان کرتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ طالی کے پاس گئی، میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ طالی کی بیس کی میں نے آپ کوشل کرتے ہوئے گئی، میں نے آپ کوشل کرتے ہوئے تھی۔ فائدہ کی اباندھ کرنہا رہا ہوتو چر بھی بہتر ہے کہ دوسروں سے اوٹ میں نہائے۔

[765] ٧١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ انَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ

عَنْ أُمَّ هَانِيءِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ آنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ كَاثِيْمُ وَهُ وَهُ وَ إِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ آنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ كَاثِيْمُ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ وَهُ وَهُ وَاعْلَى مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللهِ كَاثِيمُ إلى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضَّحٰى

[765] - حضرت ام ہانی بنت ابی طالب پڑھ بیان کرتی ہیں کہ وہ فتح مکہ والے سال، مکہ کے بلند حصہ میں رسول الله سالی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کرولیتا، پھر چاشت کے آٹھ نفل ادا فرمائے۔ سبحة السضحے، چاشت کے نفل، چاشت کی نماز۔

[766] ٧٧-(...)و حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ

→ الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به برقم (٣٥٧) وفي الجزية والموادعة، باب: امان النساء وجواره ن برقم (٣١٧١) وفي الادب، باب: ما جاء في زعموا برقم (٦١٥٨) و المولف [مسلم] في صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى وان اقلها ركعتان واكملها ثمان ركعات واوسطها اربع ركعات او ست والحث على المحافظة عليها برقم (١٦٦٦) والترمذي في (جامعه) في الاستئذان، باب: ما جاء في مرحبا برقم (٢٧٤٣) وفي السير، باب: ما جاء في امان العبد والمراة برقم (١٥٧٩) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال (١/ ٢٦١ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل برقم (٢٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٨٠١٨) [765] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٧)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذٰلِكَ ضُحَّى

[766]۔ امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں جس میں یہ ہے تو آپ کی بینی فاطمہ والٹنانے آپ کو کیڑے کی اوٹ مہیا کی منسل کے بعد آپ نے وہ کیڑا لے کرایخ گرو لپیٹ لیا، پھر نماز

کے لیے کھڑے ہوئے اور آٹھ رکعتیں پڑھیں،اور یہ چاشت کا وقت تھا۔

و الماريخ المستجدات محده ركعت كالمم حصداور جزي، ال لي ركعت كومجده تعبير كيا ميا بها -

[767] ٧٣ ـ (٣٣٨) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ انَا مُوسَى الْقَارِءُ قَالَ نَا زَآئِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِي مَا يُتَّامِّ مَآءً وَّسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ

[767] - حضرت میمونه رفایشا ہے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ٹاٹیٹا کے (عنسل کے) لیے پانی رکھا اور آپ

تَعَمِيعًا السَّهُ اللهِ ا

# ا النَّطُو إِلَى الْعُوْرَاتِ بِالْ الْعُوْرَاتِ بِالْ الْعُوْرَاتِ بِالْ الْعُوْرَاتِ بِالْ الْعُوْرَاتِ بِال

[768] ٧٤ (٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَالْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ))

[768] عبدالرحمٰن بن ابی سعید اپن باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَا يُلِمُ نے فر مایا: مردکسی مرد

[767] تقدم تخريجه برقم (٧٢٠) مطولا\_

[768] ابسو داود في (سننه) في الحمام، باب: ما جاء في التعرى برقم (١٨ ) والترمذي في (٢٠٩٣) ابسو داود في الادب، باب: في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمراة المراة برقم (٢٧٩٣) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: النهى ان يرى عورة اخيه برقم (١٦٦) انظر (التحفة) برقم (٢١١٥)

کی شرم گاہ کو نہ دیکھے اور عورت کی عورت کی شرم گاہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد برہنہ ہوکر دوسرے برہنہ مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں لیٹے۔ ساتھ ایک کیڑے میں لیٹے اور نہ کوئی نگی عورت، دوسری نگی عورت کے ساتھ ایک کیڑے میں لیٹے۔ [769] (...) و حَدَّثَنِیهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی فُدَیْكِ قَالَ انَا

الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ

[769] - صاحب ندكورہ روایت اور اسا تذہ سے بیان كرتے ہیں دونوں نے عرورة كافظ كى جگه عرية الرجل او عرية المرأة كها۔

موبی موسوس مولی میں ہوئی ہے۔ معنی پر پیش اور زبر دونوں آ سکتے ہیں، اور راساکن ہوگی یا اس کوعین کے بیش ، راکی زبر اور یا مشدد بڑھ کر تفغیر بنائیں گے، معنی بر ہنداور نگا ہونا ہے۔

فائل کا اسسامت کے نزدیک بالاتفاق، مرد کا مرد یا اجنبی عورت کی شرم گاہ اور عورت کے لیے عورت اور اجنبی مرد کی شرم گاہ اور عجد تا ہے۔ مرد کی شرم گاہ و یکھنا حرام ہے، لیکن میال بیوی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کتے ہیں۔

محرم مرد کے لیے عورت کا ناف سے اوپر اور سمنے سے بنچ والا حصہ عورت نہیں، اور اجنبی مرد کے لیے تمام بدن عورت محرم مرد کے لیے عورت کی ناف سے اوپر اور سمنے نہیں ہے، کسی واقعی حاجت وضرورت کے وقت ویکھنا، جبکہ بنظر شہوت نہ ہو جائز ہوگا، اس بنا پر میال ہوی کے سواکسی کے لیے ایک ووسرے کے ساتھ برہنہ لیٹنا جائز نہیں۔

٨ ..... بَاب: جَوَازِ اللاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلُوةِ باب ١٨: تنهائي مين برمنه نهانا جائز ہے

[770] ٥٧-(٣٣٩) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَذَكَسَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَتَعْتَسِلُ وَحَدَةً فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَعْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا اللهَ آدَرُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَعْتَسِلُ مَعْنَا إِلَّا اللهُ آدَرُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَعْتَسِلُ وَحَدَةً فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَعْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا اللهُ آدَرُ قَالَ فَعَمَ مَوْسَى إِلَّهِ مَا يَمُنَعُ مُوسَى أَنْ يَعْتَسِلُ مَعْنَا إِلَّا اللهُ آدَرُ قَالَ فَدَمَ مَوْسَى إِلَّهُ مِ يَعْدُولُ فَلَا اللهِ مَا يَمُولُ عَرَبُ مُولِي حَجَرُ عَوْلِي حَجَرُ عَوْلِي عَجَرُ عَوْلِي عَرَبُ اللهِ مَا يَمُولُ اللهِ مَا يَمُولُ مَنْهُ اللهِ مَا يَمُولُ اللهِ مَا يَمُولُ مَو يَوْلُ اللهُ اللهِ مَا يَمُولُ اللهِ مَا يَمُولُ اللهُ اللهِ مَا يَمُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُولِ اللهُ الل

[769] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٧٦٦)

[770] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر افضل برقم (٢٧٨) والمولف [مسلم] في الفضائل، باب: من فضائل موسى عليه السلام برقم (٦٩٨) انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨)

مَعْنِي حَمُهُ الْأَرْ الْمُ





بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرَبًا)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوْسٰى بِالْحَجَرِ

[770] - حفرت الوہریہ بھٹی رسول اللہ علی ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ''بنواہرائیل برہنہ نہاتے سے، ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھ رہے ہوتے، اور موٹی علیا اکیلے نہاتے، اسرائیلی کہنے گے، اللہ کی شم! موٹی علیا ہمارے ساتھ محض اس بنا پرنہیں نہاتے کہ ان کو ہرنیا کی بیماری ہے، آپ نے فرمایا: موٹی علیا ایک دفعہ نہانے گئے تو اپنے کپڑے ایک پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا، اور موٹی علیا اس کے پھر آپ کے کپڑے لے کہ بھر میرے کپڑے، اور فرمانے گے، ان پھر میرے کپڑے، ان پھر میرے کپڑے دو، یہاں تک کہ ہنواہرائیل نے موٹی علیا کے قابل سر حصہ کو دیکھ لیا، اور کہنے گے، اللہ کی قسم! موٹی علیا کو تو کوئی بیاری لاحق نہیں ہے، جب موٹی علیا کا سرایا دیکھ لیا گیا تو پھر تھہر گیا، موٹی علیا کے اپنے کپڑے ہو یا سات نشان پڑ گے۔ شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ ڈاٹ الحدیث بھر اور بھر کو مارنے سے اس پر چھ یا سات نشان پڑ گے۔ شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ ڈاٹ الحدیث بھر اور احدی علیا کے پھر کو مارنے سے اس پر چھ یا سات نشان پڑ گے۔ شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ ڈاٹھ کے کہا، اللہ کی قسم! موٹی علیا کے پھر کو مارنے سے اس پر چھ یا سات نشان پڑ گے۔ خرواد معرون کو کھر کے اس میان کو کھر کے اس می خصیتین بھولے ہوں۔ وہ جمع: سریت دوڑا۔

🔞 نَدَبُّ: نشان۔

فی ایس انسان تنهائی میں برہنہ ہو کرعنسل کرسکتا ہے، اگر چہ بہتر یہی ہے، کپڑا باندھ کرنہائے، کیونکہ کوئی اچا تک آنے کا خطرہ نہ ہوتو پھر کوئی حرج نہیں۔

انبیاء فیظ اپنی سیرت اورصورت دونوں اعتبار سے کامل ترین فرد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ان کوعیوب ونقائص سے پاک رکھتا ہے اور انبیاء فیظ بھر ہونے کی بنا پر انسانی جذبات سے متصف ہوتے ہیں، اس لیے موی طالا نے خصہ میں آ کر پھر پر ضربیں لگا کیں، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کی عزت وآ بروکی براءت کی خاطر پھر میں خود بخود ور نبی کی عزت کی المیت پیدا کر دی، جیسا کہ اس کے تھم سے زمین، اپنے محور پر حرکت کر رہی ہے۔

١٩ .... بَاب: إلا عُتِنا ٓءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

## باب ۱۹: شرم گاه کی حفاظت پر توجه دینا

[771] ٧٦-(٣٤٠) و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفُظُ لَهُمَا قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّهُ سَمِعَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّهُ سَمِعَ

[771] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحج، باب: فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى: ﴿واذ←

جَابِرِ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُوْلُ لَمَّا بُنِيَتُ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ سُلَيْمُ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلان حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ الْنَيْمِ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلان حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ سَلِيْمُ الْجُعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ قَالَ ابْنُ رَافِع فِي رِوَايَتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى عَاتِقِكَ

[771] - حفرت جابر ٹائٹی بیان کرتے ہیں، جب کعب تعمیر کیا گیا تو عباس ٹائٹی اور رسول اللہ ٹائٹی پھر لانے لگے اتو عباس ٹائٹی نے اکر مٹائٹی سے کہا، پھروں سے حفاظت کے لیے اپنا تہبندا ٹھا کر کندھے پر رکھ لیجئے تو آپ نے ایسا کرلیا، اس پر آپ زمین پر گر گئے اور آپ کی آئکھیں آسان کی طرف لگ گئ بھر آپ اٹھے اور کہا میرا تہبند، میرا تہبند تو آپ کا تہبند باندھ لیا، ابن رافع کی روایت میں علی عاتقك تہبند، میرا تہبند تو آپ کا تہبند باندھ دیا گیا یا آپ نے اپنا تہبند باندھ لیا، ابن رافع کی روایت میں علی عاتقك (اپنی گردن پر) کے الفاظ ہیں۔

فائی ہے ۔۔۔۔۔۔انسان کو دوسروں کے سامنے اپنا سترنہیں کھولنا چاہیے، نبی اکرم مُلاَثِیُّم نے نبوت سے پہلے ہی اپنی طبعی شرم وحیا کی بنا پر چچا کے تھم سے اپنا تہبند کھول تو لیا، لیکن فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور آپ کواس کام سے روک دیا گیا کیونکہ اللہ تعالی اپنے انبیاء کو نبوت سے پہلے ہی غلط کاموں سے محفوظ فرما تا ہے، اس وقت آپ بھول دیا گئی بھول بعض چپیں اور آپ بقول بعض پچپیں اور بھول ابن اسحاق پنیتیس سال تھی۔

[772] ٧٧-(. . . )و حَـدَّثَـنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْلَحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُاى بَعْدَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا

المروان المام المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

dug.

جلد جلد دوم





[772] - حضرت جابر بن عبدالله وللشائل الله الله عليم الله ما الله ما الله ما الله ما تحمد كالتمير كے ليے قريش كے ساتھ پھر نقل کررہے تھے،اور آپ تہبند باندھے ہوئے تھے تو آپ کو آپ کے چیا عباس ڈٹاٹٹانے کہا،اے جیتے۔اے كاش آپ اپنا تهبند كھول ليس، تهبند كھول كر پھروں سے بياؤ كے ليے اپنے كندھے پر ركھ ليس تو آپ نے اسے کھول کراپنے کندھے پررکھالیا،اس پر آپ غشی کھا کر گر گئے،اس دن کے بعد بھی آپ کو ننگے نہیں دیکھا گیا۔

إ [773] ٧٨-(٣٤١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ بُسُنَ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرِ أَحْمِلُهُ نَقِيلٍ وَعَلَىَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ قَالَ فَانْحَلَّ إِزَادِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمُ ((ارْجِعُ إلى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً))

[773] - حضرت مسور بن مخرمہ رہائش سے روایت ہے کہ میں بھاری پھر اٹھائے ہوئے آگے بڑھا، اور میں بلکا م المنظم سكا تورسول الله مَا لِيَا إِنْ فِي مايا: البِيحَ كِبِرْ بِ كَي طرف لوث كراس كوا ثفاؤ اور نظم نه چلا كرو\_"

٢٠ .... بَاب: مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَآءِ الْحَاجَةِ

باب ٢٠: قضائ ماجت كے ليے كيے يرده كيا جائے گا؟

[774] ٧٩-(٣٤٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالانَا مَهْدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ كَالْيَمْ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَى حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ كَاتُمُ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَآئِشُ نَخْلِ قَالَ ابْنُ أَسْمَآءَ فِي حَدِيثِهٖ يَعْنِي حَآئِطَ نَخْلِ

[773] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحمام، باب: ما جاء في التعري برقم (٤٠١٦) انظر (التحفة) برقم (١١٢٦٦)

[774] اخرجه مسلم [المولف] في فضائل الصحابة، باب: فضائل عبدالله بن جعفر رضي لله عنهما برقم (٦٢٢) وابو داود في (سننه) في الجهاد، باب: ما يومر به من القيام على المدوات والبهائم بسرقم (٢٥٤٩) وابن ماجه في (سننه) في الطهارة، الارتياد للغائط والبول برقم (٣٤٠) مختصراً انظر (التحفة) برقم (٥٢١٥)









[774] حضرت عبداللہ بن جعفر وٹاٹؤ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ٹاٹیٹم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور پھر مجھے ایک راز کی بات بتائی، جو میں کسی انسان کونہیں بتاؤں گا، اور آپ کو قضائے حاجت کے لیے ،محبوب ترین اوٹ ٹیلہ یا محبور کا باغ تھا، ابن اساء نے اپنی حدیث میں حائے طنسخل کامعنی نخلتان کیا، ہدف (ٹیلہ)۔

فالدي المستقفاع حاجت كے ليے بابردہ جكه كا انتخاب كرنا چاہيے، تا كه سرعورت موسكے۔

المسس بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْجِمَاعِ كَانَ فِي أَوَّلَ الْإِسْلَامِ لَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ الَّآ أَنُ يُّنْزِلَ الْمَنِيُّ وَبَيَانَ نَسْخِهِ وَ أَنَّ الْغُسُلَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ

باب ۲۱: پاکتانی نسخه کی رو سے ترجمہ: آغاز اسلام میں، جب تک منی نه نگلتی جماع کرنے سے خسل لا زم نہیں تھا، اس حکم کے نسخ کا بیان اور غسل جماع سے لازم ہو جاتا ہے' عربی نسخہ میں ان احادیث کو دو بابوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پہلا باب ہے باب استخسل منی کے نسخہ میں ان احادیث کو دو بابوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پہلا باب ہے باب استخسل منی کے

<u>نک</u>لنے سے واجب ہوتا ہے

[775] ٨٠ (٣٤٣)و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ ا يَحْيَى أَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى نَمِر

عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ يَوْمَ الإَنْ نَيْنِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَبْانَ الاَنْ نَيْنِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَبْانَ عَلَيْ اللهِ عَبْانَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَبْانَ يَا فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ ((أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ)) فَقَالَ عِتْبَانُ يَا فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ ((أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ)) فَقَالَ عِتْبَانُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ ((إِنَّهَا الْهَاءُ عُنِ الْمَاءِ))

· جلد بازی میں مبتلا کیا۔''

[775] انفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٤١٢٢)

وسنا

ا جلد اردوم اردوم

107



تو عتبان نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مُنْ ﷺ؛ بتاہیے، اگر انسان بیوی سے جلدی الگ کر دیا جائے اور منی نہ نکلے

تواسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول الله منافیر الله منافیر نے فرمایا، پانی سے واجب ہوتا ہے، منسل منی نکلنے سے واجب ہوتا ہے۔ "

[776] ٨١.(. . . )حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْخِ ٱنَّهُ قَالَ ((إِنَّمَا الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ))

[776] حضرت ابوسعید خدری رہائی نی اکرم ملائل سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پانی پانی ہے

واجب ہوتا ہے۔

[777] ٨٢-(٣٤٤)حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمْ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ

ے احتیابی المتیابی المتیابی العلاء بن شخیر بیان کرتے ہیں رسول الله مَالِیّتِیْم کی حدیث ایک دوسرے کومنسوخ کرتی جس طرح منسلم آ قرآن کابعض حصہ بعض کومنسوخ کرتا ہے۔

[778] ٨٣. (٣٤٥) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ

عَنْ أَبِي سَعِيدِن الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَيِّيمُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ ((لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ)) قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسُلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ)) و قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ

[776] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الاكسال برقم (٢١٧) انظر (التحفة)

[777] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٩٥٤٩)

[778] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: من لم ير الوضوء الامن المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: ﴿ او جاء احد منكم من الغائط ﴾ برقم (١٨٠) مختصراً وابن ماجه في (سننه) في الطهارة، وسننها، باب: الماء من الماء برقم

(٦٠٦) انظر (التحفة) برقم (٣٩٩٩)

[778] - حضرت ابوسعید خدری بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول الله ملکھ آیک انصاری انسان کے امکان سے گزرے تو اسے بلوایا، وہ اس حال میں نکلا کہ اس کے سرسے پانی گررہا تھا تو آپ نے فرمایا: شایدہم نے تجھے جلدی کرنے پر مجبور کر دیا۔'' اس نے کہا، ہاں! اے اللہ کے رسول! آپ ملکھ اُٹھ نے فرمایا: جب شہیں جلدی کرنی پڑے یا انزال نہ ہو سکے تو تم پر خسل لازم نہیں ہے، اور وضو ضروری ہے۔

[779] ٨٤-(٣٤٦) حَدَّثَ نَا أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتُوَضَّا وَيُصَلِّى)

[779]۔ حضرت ابی بن کعب ٹٹاٹٹا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹٹاٹیٹا سے، اس انسان کے بارے پر جھالگ تشخیم میں نے رسول اللہ ٹٹاٹیٹا سے، اس انسان کے بارے پر جھالگ تشخیم میں ہوتا؟ تو آپ نے فر مایا:'' بیوی سے اسے جو بچھ لگ تشخیم میں ہوتا؟ تو آپ نے فر مایا:'' بیوی سے اسے جو بچھ لگ تشخیم میں ہوتا؟ تو آپ نے فر مایا:'' بیوی سے اسے جو بچھ لگ تشخیم میں ہوتا؟ تو آپ نے فر مایا:'' بیوی سے اسے جو بچھ لگ تشخیم میں ہوتا؟ تو آپ نے فر مایا:'' بیوی سے اسے جو بچھ لگ تشخیم سے اسے جو بچھ لگ تشخیم سے اس کو دھولے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔''

مفردات الحديث الحاط: اور اكسال دونول سيمرادعدم انزال بـ

[780] ٧٥-(..)و حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ أَبُو أَيُّوبَ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ تَلْقُيْمُ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي آهْلَهُ ثُمَّ لا يُنْزِلُ قَالَ ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتُوضَّأُ))

[779] اخرجه البخاري في (صحيحة) في الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المراة برقم

(۲۹۳) بنحوه انظر (التحفة) برقم (۱۲) (۳٤٧٧)

[780] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٧٧)

ا جدا (درم

109



[781] ٨٦ [781) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَانَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالُوَارِثِ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّىْ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ عَطَآءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَهُ آنَهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا ((يَتَوَضَّأُ لِلصَّلُوةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ)) قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ تَالِيْم

[781]۔حضرت زید بن خالد رٹائٹا جہنی سے روایت ہے کہ میں نے عثمان بن عفان سے پوچھا، بتا ہے ، جب انسان اپنی بیوی سے صحبت کرے اور انزال نہ ہوتو کیا کرے؟ عثمان نے جواب دیا، نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو کو دھو لے، عثمان نے بتایا، میں نے یہ بات رسول اللہ مُناٹیکٹر سے تی ہے۔

[782] (...) وحَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّئُ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ

يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ آخْبَرَهُ وَأَخْبَرَهُ وَمَا لَمْ عَنْ وَسَلَمَةً أَنَّ عُرُوةً بْنَ الزَّبِيْرِ آخْبَرَهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رو ، بسبور ، بسبور کے میں میں میں انگار ہوئے ہوئی رہندہ میں ہیں۔ [782] - امام صاحب مذکورہ بالا روایت حضرت ابوا یوب بڑائٹوئا سے بیان کرتے ہیں۔

نوت: ..... حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: اخبرنی ابوسلمہ کا معطوف علیہ مقدر ہے، لینی اخبرنی بکذا و اخبرنی بکذا و اخبرنی بکذا ، سکندا ، سکویا یہ مسئلہ ابوابوب ٹاٹٹو نے حضرت الی بن کعب ٹاٹٹو سے سنا اور رسول اللہ ٹاٹٹو کی سالہ ما ما مسئلہ کا حکم بیان کیا گیا ہے، بعد میں سہولت اور تخفیف ختم ہوگئی، آئندہ باب میں مسئل کرنے کی روایات آرہی ہیں۔ (فتح الملم جاص ۸۵)

۲۲ ..... بانب: نَسْخ الْمَاءِ مِنُ الْمَاءِ وَوُجُونِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخَتِأْنَيْنَ بِالْكِقَاءِ الْخَتِأْنَيْنَ بِالْ سِنَ الْمَاءِ وَوُجُونِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخَتِأْنَيْنَ بِالْ سِنَ الْمَاءِ وَوُرْتِ كَاعْضُو مِلْنَا سِنَ الْمَاءِ وَوَرْتِ كَاعْضُو مِلْنَا سِنَا اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[783] ٨٧-(٣٤٨) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

[781] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: ﴿ او جاء احد منكم من الغائط ﴾ برقم (١٧٩) وفي الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المراة برقم (٢٩٢) انظر (التحفة) برقم (٩٨٠١) [782] تقدم تخريجه برقم (٧٧٧)

[783] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: اذا التقي الختانان برقم (٢٩١) وابوك

+×+×

وَابْنُ بَشَارِ قَالُوا حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ تَلْقَيْمُ قَالَ ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْآرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ)) وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَهُ يُنْزِلْ قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ ((بَيْنَ شُعبِهَا الْآرْبَعِ)) [783] - حضرت ابو بريه وَلَا تَيْم بوركوش وعن كه بي اكرم مَنْ اللَّهُ فَي أَمْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

درمیان بیٹھے پھراس کوتھکا دے، یا بھر پورکوشش دمخت کرے تو اس پرغنسل واجب ہو جاتا ہے مطر کی حدیث میں ا بیاضافہ ہے کہا گرچہانزال نہ ہو،اور زہیر نے شعب کی جگہ اشعب کہا۔ **حفید دات الحدیث** بھت**ہ کہ شعبہ کی جمع** میں ج**ھے د**ار میں دیاڑ میں سیکھتھ میں معض

مفردات الحديث المسعب شعبه كى جمع ہے۔ ﴿ جلوس بين الشعب، كامتهد: مرد كم عضو تناسل كاعورت كى اندام نهانى ميں داخل ہو جانا ہے۔ اور ﴿ جهدها كامتهد، ميال بيوى كا تعلقات زن وشو كوشروع كردينا ہے۔

[784] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ قَتَادَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلْ وَإِنْ لَّمْ يُنْزِلْ [784] - فرق بيہ كدشعبه كى اس روايت ميں شم جهدها كى جَلَه ثم اجتهد محنت وكوشش كرتا ہے اور ان لم ينزل (اگر چدانزال نه مو) كالفظنيس ہے۔

[785] ٨٨- (٣٤٩) و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِاللَٰهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ نَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَلْمُهُ إِلَا عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ قَالَ وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَا عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ نَا عِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ قَالَ وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَا عَنْ أَبِى بُرُدَة عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَٰلِكَ رَهْ طُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَلْ اللهُ هَا فِي ذَٰلِكَ رَهْ طُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْ عَنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا الْأَنْ اللهُ فِي أَنْ اللهُ فِي أَنْ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا عَلَى اللهُ فَي أَنْ اللَّهُ فِي أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا عَلَا اللَّهُ فَي أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا عَلَا اللَّهُ فِي أَنْ اللَّهُ فِي أَنْ الْمُهَا مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ قَالَ آلَهُ مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ اللَّهُ فَي أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ

◄ داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الاكسال برقم (٢١٦) والنسائي في (المجتبى) المراد في الطهارة والنسائي في الطهارة المراد المراد التقى الختانان وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان برقم (٦١٠) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٥) وسننها، باب: ما جاء في الحديث السابق (٧٨١)

[785] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٢٧٧)

مند لمرابع مند لمر بلد بلد ردوم

عَلْي عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اِنِّي أُريدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىءٍ وَ إِنِّي أَسْتَحْييكِ فَقَالَتْ لا تَسْتَحْيى أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَآئِلا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيْمُ ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ)) [785]-حضرت ابومویٰ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں، کہاس مسلہ میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ کا اختلاف ہوا، انصاریوں نے کہا، عسل اس صورت میں فرض ہوتا ہے، جب منی طیک کر نکلے یا انزال ہواور مہاجروں نے کہا، جب مرد، عورت سے صحبت کرے تو عنسل داجب ہوجاتا ہے، ابوموی نے کہا، میں اس مسله میں تمہاری تسلی کیے ویتا ہوں تو میں اٹھا اور حضرت عائشہ مٹائنا سے باریابی کی اجازت طلب کی ، مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا، اے امی جان! یا اے مومنوں کی مال میں آپ سے ایک مسئلہ یو چھنا حیا ہتا ہوں، اور مجھے آپ سے شرم بھی سے پوچھنے سے شرم نہ کرو، کیونکہ میں بھی تمہاری مال ہول، میں نے پوچھا، عسل کس صورت میں واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے واقف کار سے ہی یو چھا، رسول الله طالع کا جب مردعورت کے حاروں کونوں میں بیٹھ جائے،اور ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ ہے مس کر لے (ذکر، فرج میں داخل ہو جائے) توغسل واجب ہو گیا۔ مفردات الحديث على الخير سقطت، محاوره ب، جس كامعنى بوتا ب، مسلم حقيقت ب جوآ گاه ب تونے اس سے پوچھامس المختان المختان ( کنابیہ ہمیاں بیوی کی صحبت اور تعلقات سے بھن چھونا مراز نہیں)۔ [786] ٨٩-(٣٥٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالاَنَا ابْنُ وَهْب أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أُمّ كُلْثُوم

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ثَلَيْتُمْ قَالَتْ إِنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ثَلَيْمُ عَنِ الرَّجُل يُجَامِعُ اَهْ لَكُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ ((إِنِّيُ اللهِ تَلْيُمْ ((إِنِّيُ لَكُ أَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ))
لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ))

[786]-حفرت عائشہ رہا ہی اکرم طابق کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ طابق سے ایسے ایسے السے انسان کے بارے میں پوچھا، جواپی بیوی سے صحبت کرتا ہے، پھر انزال نہیں ہوتا، کیاان پر خسل ہے؟ اور عائشہ رہا ہی

[786] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٩٨٣)

وہاں بیٹی ہوئی تھیں تو رسول اللہ علی اللہ علی اور میر (دونوں) ہے کام کرتے ہیں، پھر ہم دونوں نہاتے ہیں۔'

ایس گفتگو اور سوال جائز ہے، جو عام حالات میں شرم وحیا اور عار کا باعث بنتا ہے، اس لیے بینیں کہا جاسکتا کہ ابو
موٹی وی شرخ نے، عاتمہ وی شائل ہے بیسوال کیوں کیا، یا اس آدی نے عائمہ وی کی موجودگی میں بیسوال کیوں کیا، یا اس آدی نے عائمہ وی شائل کی موجودگی میں بیسوال کیوں کیا، یا اس آدی نے عائمہ وی شائل کی موجودگی میں بیسوال کیوں کیا، یا اس آدی نے عائمہ وی نواز اور بیان وتو شیح کا تھا، اگر ان مسائل آب پے بیسوں موری ہونا وقت شریعت دین کے زول اور بیان وتو شیح کا تھا، اگر ان مسائل کا ہمیں کس طرح علم ہوتا؟ اور ہم دوسروں کو کس طرح بتا اس کے بیسوں موری کی بیسوں موری کی سائل کا ہمیں کس طرح علم ہوتا؟ اور ہم دوسروں کو کس طرح بتا انزال نہ بھی ہوتو عسل کرنا لازی ہے جی کہا مامت کا اجماع ہے کہ میاں بیوی جب باہی صحبت کریں اگر چہ کرتے ہوئے، جرم وگناہ کا مرتکب ہواور کی جانور، مرو، بی نہ زندہ ہو یا مردہ، بالغ ہو یا نابالغ، اپنا عضواس کے عضو میں داخل کر دیتا ہے۔ انزال ہو یا نہ، انسان ہونے کی صورت میں دونوں پر عسل لازم ہوگا، مصوم، بیہ، بی کو عضو میں داخل کر دیتا ہے۔ انزال ہو یا نہ، انسان کے پورے عضو کا داخل ہونا ہی شرط نہیں ہے، بلکہ حشد (ہاری) کا جم اور اس کے لیے انسان کے پورے عضو کا داخل ہونا ہی شرط نہیں ہے، بلکہ حشد (ہاری) کا جم اور تا بی کہ گڑا لیپ کر، حرکت کرے تو تب بھی عسل لازم ہوگا، اس حرکت کا درخات کی دوسرو تابی گرفت و تو بہی عسل لازم ہوگا، اس حرکت کا درخات کی دوسرو تابی گرفت و تو بہی عسل لازم ہوگا، اس حرکت کا درخات کرے تو تب بھی عسل لازم ہوگا، اس حرکت کا درخات کی درخات کی درخات کرے تو تب بھی عسل لازم ہوگا، اس حرکت کی درخات کی در

۲۳ .... بَاب: الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ باب ۲۳: آگ يركي چيز (كھانے) سے وضوكرنا

[787] ٩٠ - (٣٥١) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى اللَّهْ عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمَعْلِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَيْظُ يَقُولُ ((الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) [787]- صرت زيد بن ثابت ولا في سروايت ب كه مين نے رسول الله مَلَّيْظُ سے فرماتے ہوئے سنا، "آگ ے کِی چيز (کھانے کے بعد) وضوکرو۔''

[787] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الطهارة ، باب: الوضوء مما غيرت النار ١٠٧٠] انظر (التحفة) برقم (٣٧٠٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[788] (٣٥٢)قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِلاَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ثَالِيْمُ يَقُولُ ((تَوَضَّوُّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ))

[788] عبدالله بن ابراہیم بن قارظ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہریرہ رہائی کومسجد میں وضو

کرتے ہوئے پایا تو ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤنے بتایا، میں تو پنیر کے ٹکڑے کھانے سے وضو کررہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ سُلٹِوْلِم

مائی سے سنا، آپ فرمار ہے تھے، آگ پر کی چیز سے دضوکرو۔ مفید دامتہ الاحدیث

مفردات الحديث الواد: ثور كى جَنْ مَكْرَ عَ وَ الْعَا: بَيرِ

[789] (٣٥٣) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُخَبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُخَبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُخَدِيثَ آنَهُ سَأَلَ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّالُ لَلَهِ عَلَيْمُ ((تَوَضَّوُا مِمَّا لَنَّا وَ مُسَتِ النَّارُ))

[789]-ابن شہاب نے کہا، مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثان نے بتایا جبکہ میں اسے بیر حدیث سار ہاتھا، کہ اس نے عروہ بن زیبر سے آگ پر کی چیز سے وضو کرنے کے بار سے میں سوال کیا؟ تو عروہ نے کہا، میں نے ام المومنین عائشہ سے سنا، انہوں نے بتایا، رسول الله منافظ نے فرمایا: آگ پر کی چیز سے وضو کرو۔ المومنین عائشہ سے سنا، انہوں نے بتایا، رسول الله منافظ فرمایا: آگ پر کی چیز سے وضو کرو۔ ۲۲سس بَابٌ نَسْخ الْوَضُوءِ مِمّا مَسَّتِ النّارُ

باب ۲٤: آگ ير يکي چيز سے وضوكرنا منسوخ ہو چكا ہے

[790] ٩١-(٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا مَالِّكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطْآءِ بْنِ يَسَار

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّمْ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ ((صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ))

[788] انفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٥٥٣)

[789] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٣٤٣)

[790] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك برقم (٤٩٠) وهو طريق محمد بن على ـ واما طريق زهير بن حرب فقد انفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٦٤٤٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[790]-حضرت ابن عباس والنوز سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر نماز بڑھی اور وضونہیں کیا۔

[791] (. . .) و حَدَّثَ نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِى وَهُبُ بْنُ عَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِي بْن عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمَ أَكَلَ عَرْقًا أَوْ لَحْمًّا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَمَسَّ مَآءً

[791] - حضرت ابن عباس ٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیّہ الله طالیّہ کے بلری پر لگا گوشت یا صرف گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضونہیں کیا اور نہ پانی کو ہاتھ لگایا۔

مفردات الحديث وعرق برى جس بر تعور اسا كوشت مو

[792] ٩٢ ـ (٣٥٥) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ سَلَّيْمُ يَحْتَزُّ مِنْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ سَلَّيْمُ يَحْتَزُ مِنْ

كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأَ

[792]-جعفر بن عمرو بن امیضمری اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله مُناثین کو دی کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

مفردات المديث بي بعنز: وه چرى سے كائ رہے تھے، چرى كوسكين اس ليے كہتے ہيں كدوه فد بوح چزك حركت كوفتم كرديق ہے۔

[791] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: من لم يتوضا من لحم الشاة والسويت برقم (٢٠٨) وفي الاذان، باب: اذا دعى الامام الى الصلاة وبيده ما ياكل برقم (٦٧٥) وفي البجهاد، باب: ما يذكر في السكين برقم (٢٩٣٦) وفي الاطعمة، باب: قطع اللحم بالسكين برقم (٢٩٣١) وفي الاطعمة، باب: قطع اللحم بالسكين برقم (٤٢١) وفي باب: شاة مسموطة والكتف والجنب برقم (٢٢٤) وفي باب: أذا حضر العشاء فلا يجعل عن عشائه برقم (٢٦٤) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة، باب: ما جاء عن النبي على من الرخصه في قطع اللحم بالسكين برقم (١٨٣٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في (سننه) في الطهارة، باب: الرخصة في ذلك برقم (٤٩٠) انظر (التحفة) برقم (١٠٧٠)

[792] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٩٠)

و المحلم المحلم

[793] ٩٣ـ(. . )حَـدَّ تَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰي قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

أُمَيَّةَ النَّصَمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّمُ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِى إِلَى الصَّلُوةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِيْنَ وَصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

[793]-جعفر بن عمرو بن اميضمرى اپن باپ سے روايت بيان كرتے ہيں كديس نے رسول الله طاق کا کو جعفرى سے بكرى كى دى كائے ديكھا، آپ نے اس سے كھايا، پھر آپ كونماز كے ليے بلايا گيا، آپ اشے، چھرى

کھینک دی،نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

[794] قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَحَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْل اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْل اللهِ اللهُ اللهِ الله

تَشْخِيج المَّنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى مِن عبداللهُ بن عباس نے اپنے باپ سے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كا يبي فعل نقل كيا\_

[795] (٣٥٦)قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْاَشَحِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ تَالَيْكِمْ أَنَّ النَّبِيِّ تَالَيْكِمْ أَكَلُّ عِنْدَهَا كُتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَهُ يَتَوَضَّأُ

[795] - نبی اکرم مَثَاثِیم کی زوجہ میمونہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیم نے ان کے ہاں دی کا گوشت کھایا، پھر نماز بڑھی اور وضونہیں کیا۔

[796] (..)قَـالَ عَمْرٌو حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ثَالِثَمْ بِذَلِكَ

[796] عمرو نے کہا، مجھے جعفر بن ربیعہ نے لیقوب بن افتح سے ابن عباس ڈٹاٹھا کے مولی کریب ہے،

نی اکرم منافیظ کی زوجه میموند را شاک میکوره بالا روایت سنائی۔

[793] تقدم تخريجه برقم (٧٨٩)

[**794**] تقدم

[795] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء؛ باب: من مضمض من السويق ولم

يتوضاء برقم (٢١٠) انظر (التحفة) برقم (١٨٠٨٠)

[796] تقدم تخريجه برقم (٩٩٠)

ساك ور | جلد | | دوم





[797] ٩٤ ـ (٣٥٧)قَـالَ عَـمْـرٌو وَحَـدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِى لِرَسُولِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [797] - حضرت ابورافع الله مَنْ اللهُ عَلَيْ بيان كرتے ہيں كہ ميں اس بات كى گواہى ويتا ہوں كہ ميں رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كے ليے بكرى كى يَلِجى وغيرہ بھونتا تھا (آپ اے كھاتے) پھر نماز پڑھتے اور وضونہ كرتے تھے۔

مفردات المديث السوى: من بحوامًا تما - 2 بطن الشاة: كرى كے پيك كى اشياء (كلجى،

جگر ، اوجھڑی ) ۔

کلی کی اور فرمایا: اس میں چکناہٹ ہے۔

[799] (..) و حَدَّ ثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِى عَمْرٌ و ح و حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح و حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح و حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْدِي يُونُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ يَحْدِي يَونُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ يَحْدِي يَونُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيّ مِثْلَهُ www.KitaboSunnat.com

[799] \_ امام صاحب ندكوره بالا روايت مختلف اساتذه سے بيان كرتے ہيں -

[797] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٠٣١)

[798] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء ، باب: هل يمضمض من اللبن برقم (٢١١) وفي الاشربة ، باب: شراب اللبن برقم (٢٠١) وابو داود في (سننه) في الطهارة ، باب: في الوضوء من اللبن برقم (١٩٦) والترمذي في (جامعه) في الطهارة ، باب: في المضمضة من اللبن برقم (٨٩) وقال: حديث حسن صحيح والنسائي في باب: في المنتجبي من السنن ١/ ١٩٩ في الطهارة ، باب: المضمضة من اللبن وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها ، باب: المضمضة من شرب اللبن برقم (٨٩) بلفظ قريب منه انظر (التحفة) برقم (٥٨٣٥)

[799] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٦)

117

[800] ٩٦] ٩٦-(٣٥٩) وحَدَّثَنِي عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا إِسْمْعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَآءٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طُلَيْمَ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ فَأْتِي بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَّلَحْمٍ فَأَكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَآءً۔

پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔

امام مسلم پہلے ان روایات کو لائے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چز کے کھانے سے وضوکرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ احادیث لائے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر کی چز کھانے سے وضوئیں ٹوٹنا، اس اسلوب اور انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم کے زود یک پہل تنم کی روایات منسوخ ہیں، اس لیے، عربی نوٹنا، اس اسلوب اور انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم کے زود یک پہل تنم کی روایات منسوخ ہیں، اس لیے، عربی نوٹنا، اس اسلوب و خوسوء مما مست النار، کا باب قائم کیا گیا ہے اور وضو کے تھم کی شخوں میں، ووٹوں تنم کی احادیث پر، الدو ضدوء مما مست النار، کا باب قائم کیا گیا ہے اور وضو کے تھم کی صراحت نہیں کی گئے۔ جبہورسلف و خلف، صحابہ و تابعین اور انکہ اربعہ کا قول یہی ہے کہ آگ پر پکے کھانے کے استعال سے وضوئییں ٹوٹنا، لیکن بعض تا بعین، عمر بن عبدالعزیز، زمری، حسن بھری، اور ابو قلا بہ کا نظریہ ہے ہور کا ہے، کوئکہ خلفائے راشدین کا عمل اس کا مؤید ہے، اور حضرت کہ اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے، صحح نظریہ، جبہور کا ہے، کوئکہ خلفائے راشدین کا عمل اس کا مؤید ہے، اور حضرت جابری حدیث نخ پرصراحنا دلالت کرتی ہے۔ کہ کھانے کے بعد نماز والے وضوی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاتھ منہ کھانے سے بہتر ہے کہ کھانے سے بہتر ہے کہ کھانے سے بہتر ہوتے ہیں اور آپ نے دودھ کی چکناہٹ کی بنا پر کلی کی ہے، آج کل کھانے سے بھر بور ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دودھ کی چکناہٹ کی بنا پر کلی کی ہے، آج کل کھانے سے بھر بور ہوتے ہیں۔

[801] (...)و حَدَّثَنَاه أَبُوكُريْبِ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بْنِ عَطَآءٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ شَهِدَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ثَالِيَّمُ وَقَالَ صَلَّى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاس

[800] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٤٤٦)

[801] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٤٤٦)

[801] - محمد بن عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں میں ابن عباس کے ساتھ تھا پھر اوپر والی حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ ابن عباس نے نبی اکرم ٹاٹیٹی کو یہ کام کرتے ویکھا اور کہا آپ نے نماز پڑھی بینہیں کہا لوگوں کو نماز پڑھا گیا۔

# ٢٥..... بَاب: الْوُضُوءِ مِنْ لُّحُومِ الْإِبِلِ

## باب ۲۵: اونث کے گوشت سے وضو

[802] ٩٧ - (٣٦٠) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَدِيُّ قَالَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ شَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ تَالِيْمُ أَأْتَوضًا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ ((إِنْ شِمُ تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ ((نَعَمْ فَتَوضَّأُ مِنْ شَمُتَ فَتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ ((نَعَمْ فَتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ ((نَعَمْ فَتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أَصَلِّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ لَلْعُومِ الْإِبِلِ) قَالَ أُصَلِّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ ((لَا))) قَالَ أُصَلِّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ ((لَا))

[802] - حفرت جابر بن سمرہ ڈائٹ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول اللہ طالیّۃ ہے پوچھا، کیا میں بمری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: تیری مرضی ہے، چاہوتو وضو کرلواور چاہوتو وضو نہ کرو۔''ال نے پوچھا: اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اونٹ کے گوشت کے کھانے کے بعد وضو کر، اس نے پوچھا: اونٹوں کے نوچھا، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھلوں؟ آپ طالیّ ہے فرمایا: ہاں۔ اس نے پوچھا: اونٹوں کے بھانے کی جگہ پڑھلوں؟ آپ طالیۃ ہیں۔''

[803] (..) حَدَّثَ نَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ نَا زَآئِدَةُ عَنْ سِمَاكِح و حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّآءَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسْى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ وَأَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَآءِ كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَثَاثِيمٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ

[802] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الابل برقم (٩٥) مختصراً لنظر (التحفة) برقم (٢١٣١) [803] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٨٠٠)





[803]۔امام صاحب اپنے مختلف اسا تذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

مفردات المحديث ﴿ عَمْ مُرابِض ، مربض كى جُمْ بِ ، بَريول كابارُه - ﴿ مبارِك ، مبرك كى جُمْ بِ ، اونول كابارُه - اونول كابارُه -

فوائد اسماق بن راہویہ، ابن خزیمہ اور ائمہ ٹلاشہ کے نزویک، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوئیں ٹوٹا، احمد بن صنبی اسماق بن راہویہ، ابن خزیمہ اور محمد ثین کے نزویک اونٹ کے گوشت سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور یہی حق سے اس کے گوشت کی تا ثیر، دوسرے گوشتوں سے جدا ہے۔ ﴿ اونٹ ایک زبردست، طاقتور اور شریر حیوان ہے، جس کے لات مارنے کا خطرہ لاحق ربتا ہے، اس لیے الی صورت میں جبکہ اس سے خطرہ ہو، اس کے قریب نماز جس کے لات مارنے کا خطرہ لاحق ربتا ہے، اس خطرہ نہ ہو، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ دوسری روایات سے ثابت ہے۔

٢٦ .... باب: الدَّليل عَلَى اَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَ فِي الْحَدُثِ فَلَهُ اَنْ الطَّهَارَةِ ثُمَّ شَكَ فِي الْحَدُثِ فَلَهُ اَنْ يُصَلِّى بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

باب ٢٦: لینن طہارت کے بعد بے وضو ہو جانے کے شک کی صورت میں پہلی بقینی طہارت ہی

## سے نماز پڑھ لی جائے گی

[804] ٩٨-(٣٦١)و حَدَّثَنِي عَـمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِى إِلَى النَّبِيِ تَالِيَّمُ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهُ يَجِدُ الشَّعَى عَنْ عَمِّهِ شُكِى إِلَى النَّبِي تَالِيًّا الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهُ يَجِدُ الشَّعَى عَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) قَالَ أَبُو بَكُرِ الشَّعَ صُوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) قَالَ أَبُو بَكُرِ الشَّعَ صُوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) قَالَ أَبُو بَكُرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ

**\_** 

[804] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم (١٣٧) وفي باب: من لم ير الوضوء، الا من المخرجين من القبل والدبر برقم (١٧٧) مختصرا- وفي البيوع، باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات برقم (٢٥٦) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: اذا شك في الحديث برقم (١٧٦) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ٩٩ في الطهارة، باب الوضوء من الريح- وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: لا وضوء الا من حدث برقم (١٥٦) انظر (التحفة) برقم (٥٢٩٦)















[804] - سعیداورعباد بن تمیم اپنے چچا ہے روایت سناتے ہیں کہ نبی اکرم طابقی ہے ایک انسان کی شکایت کی کہ اے نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ وضوٹوٹ گیا ہے، آپ نے فرمایا: ''اس وقت تک نماز نہ توڑے، جب تک اے (ہوا نکلنے کی) آواز سنائی نہ دے یا اے بد بومحسوس نہ ہو۔'

ابو براورز ہیر بن حرب نے اپنی روایت میں عباد بن تمیم کے چچا کا نام عبداللہ بن زید بتایا۔

[805] ٩٩ ـ (٣٦٢)و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيَّا ﴿ (إِذَا وَجَلَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا))

[805]-حفرت ابو ہریرہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: "جبتم میں ہے کسی ایک کو اپنے پیلے میں گر برومسوس ہواور اسے اشتباہ پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے پچھ نکلا ہے یانہیں تو ہرگز اس وقت تک

مسجد سے نہ نکلے، جب تک رج کی آوازیا بد بومحسوں نہ کرے۔

فائل الله الساس مدیث سے بیاصول اور ضابطہ لکانا ہے کہ لا یہ زول الیہ قین بالشك ، کہ یقین ، شک سے زائل نہیں ہوتا، اور ہر چیز اپنے اصل پر قائم اور بر قرار رہے گی ، جب تک اس کے خلاف یقین حاصل نہیں ہوتا۔

اس لیے جمہورائمہ کا موقف یمی ہے کہ وضواس وقت تک نہیں ٹوٹے گا ، جب تک اس کا یقین حاصل نہ ہو۔ ہال ،

امام مالک سے دو قول منقول ہیں: (ا) شک سے ہر حالت میں (نماز کے اندر اور نماز سے باہر) وضوٹوٹ جائے گا۔

(۲) اگر نماز شروع نہ کی ہوتو شک سے وضوٹوٹ جائے گا، لیکن جمہور کا موقف مدیث کے مطابق ہے۔

٢ --- بَاب: طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

# باب ۲۷: مردار جانور کے چڑے کے رکھنے سے پاک ہوجانا

[806] ١٠٠ - (٣٦٣) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمْرَ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمْرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَنْةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ مُنْتَةً أَعْطِيَتُهَا مَوْلاً لَّ لِمَيْمُونَةَ مِنَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْتَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

[805] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٠٣)

[806] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الزكاة، باب: الصدقة على موالى ازواج النبي ﷺ برقم (٢٢٢١) مختصرا۔ وفي €

جلد دوم

121

\_\_\_\_\_\_ [806] - ہمیں کی بن کی ، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد اور ابن ابی عمر سب نے ، ابن عیبینہ سے روایت سنائی، کیلی نے کہا، ہمیں سفیان بن عیبینہ نے زہری ہے، عبیداللہ بن عبداللہ کی ابن عباس را انتخاب روایت ہے كەرسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ بَكُرى مرده پائى جوحضرت ميمونه رَفَّتُنا كى آزاد كرده ، لونڈى كوصدقه ميں دى گنى ، تو 

آپ مَالَّيْمًا نے فرمایابس اس کا کھانا حرام ہے۔''

مشمان ابو بكر اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں عن ابن عباس، عن میمونه كها (روایت ابن عباس كی بجائے میمونه كی

طرف منسوب کی) فافل 8 :....اس حدیث سے معلوم ہوا، حلال جانور اگر مرجائے تو اس کا چمڑا ریکنے سے پاک ہوجاتا ہے۔

[807] ١٠١-(. . . )وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْ لَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ فَقَالَ ((هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغُتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُّمَ أَكُلُهَا))

[807] - مجھے ابوطاہر اور حرملہ نے ابن وہب کے واسطہ سے بونس کی ابن شہاب سے عبیداللہ بن عبدالله بن عتبه کی ابن عباس وافتهٔ سے روایت سنائی که حضرت میمونه واثبنا کی آزاد کرده لونڈی کو ایک بکری صدقه میں ملی تھی، وہ مرگئ تو رسول الله منافیظ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: تم نے اس کا چمڑہ کیوں نہیں اتارا تو تم ا ہے رنگ لیتے اور اس ہے تم فائدہ اٹھالیتے ، انہوں نے کہا: وہ مردہ ہے تو آپ نے فرمایا: بس اس کا کھانا حرام ہے۔' [808] (. . . ) حَدَّثَ نَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ

حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ

[807] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٨٠٤)

[808] تقدم برقم (۸۰٤)

-◄الـذبـائح والصيدـ باب: جلود الميتة برقم (٥٣١٥) وابو داود في (سننه) في اللباس، باب: في اهب الميتة بسرقم (٤١٢٠ و ٤١٢١) والنسائي في (المجتبي من السنن) في كتاب الفرع والعشيرة، باب: جلود الميتة ٧/ ١٧٢ ـ انظر (التحفة) برقم (٥٨٣٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حض کا بیان

کی ندکورہ بالاسند ہے، یونس کی حدیث کے مفہوم والی روایت سنائی۔

عَ نِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَمَّاتِمُ مَـرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ \*\* \* تَـتَةَ نَقَالَ أَنَّ أُعْظُمْ دِنَاتُهُ مَا أَنَّ مِنَاتِهِ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ \*\* \* تَـتَةَ نَقَالَ أَنَّ أُعْظُمُ دِنَاتُهُ مِنَاتِهِ مَا يَعِيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْتُهُمْ مِنْ اللّهِ عَل

الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيَّ ثَالِيًّا (أَلَّا أَحَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ)) . . . . [809] مين ابن الى عمر اور عبد الله بن محمد زهرى نے (الفاظ ابن الى عمر كے بين) سفيان كے واسط سے عمروكي

عطاء ہے ابن عباس ٹٹائٹیا کی روایت سنائی کہ رسول اللہ ٹٹائٹیٹی ایک مردہ پڑی ہوئی بکری کے پاس سے گز رے، جو میمونہ ٹٹائیا کی باندی کوبطور صدقہ دی گئی تھی ۔تو نبی اکرم ٹلٹٹیٹی نے فر مایا: انہوں نے اس کے چمڑے کو کیول نہیں اتارا؟ وہ اس کورنگ لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے۔

[810] ١٠٣ [810) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ مُنْذُ حِينٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَآءِ رَسُولِ اللهِ تَلْقَيْمُ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْقَيْمُ ((أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ)).

[810] - حفرت میموند و الله بیان کرتی بین که رسول الله طافیا کی کسی زوجه کی گھر میں پلنے والی بکری مرگی تو رسول الله طافیا کی کسی نوجه کی گھر میں پلنے والی بکری مرگی تو رسول الله طافیا کی نے اس کا چراا تارکر، اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھالیا؟''

[811] ٢٠٠٤ - (٣٦٥) حَدَّثَ نَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ سَلَّيْهُمْ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ ((أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا))

[809] اخبر جه النسائي في (الفرع والعشيرة) باب: جلود الميتة ٧/ ١٧٢\_ انظر (التحفة) برقم (٩٤٧)

[810] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللباس، في اهب الميتة برقم (٤١٢٠) والنسائي في (الـمـجتبـي) في الفرع والعشيرة، باب جلود الميتة ـ وابن ماجه في (سننه) في اللباس، باب: لبس جلود الميتة اذا دبغت برقم (٣٦١٠) بنحوه ـ انظر (التحفة) برقم (٢٦٠٦١ و ٥٨٣٩)

[811] انفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٩١١)







پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟''

[812] ١٠٥ ـ (٣٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ

عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ وَعْلَةَ

أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَاثِيمُ يَقُولُ ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُ))

[812]-حفرت عبدالله بن عباس والنفي سے روايت ہے كه ميس نے رسول الله ظافير سے سنا، آپ نے فرمايا:

جب چېژے کورنگ ليا گيا تو وه پاک ہوگيا۔

[813] (...) وحَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالاَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا قَدُ وَكَرَيْبٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قُتَيْبَةُ بْنُ اللّهَ عُنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَكِيعٍ عَنْ شَفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُسَلّمٌ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شَفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُسَلّمٌ أَنْ أَيْدُ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُسَلّمٌ أَنْ أَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا بِمِثْلِهِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

[813]۔امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[814] ١٠٦-(٠٠٠) حَدَّثَ نِنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُّوبَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ نَا وَقَالَ ابْنُ

مَنْصُودٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب

عَنْ أَبِى الْخَيْرِ حَدَّنَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّيَايِّ فَرْوَّا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُهُ فَا بِالسَّقَاءَ بَحْعَلُهِ نَ فِهِ نَوْتُنِي بِالْكُنِسْ قَدْ ذَبَحُهِ هُ وَنَحُرُ لَا نَأْكُلُ ذَبَاتَحُهُمْ وَيَأْتُهُ نَا بِالسَّقَاءَ بَحْعَلُهِ نَ فِهِ

نُ وَْتْ يِ بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَخْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَآئِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَآءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)) الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ تَاتِيَمٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ))

[812] اخرجه ابوداود في (سننه) في اللباس، باب: في اهب الميتة برقم (٤١٢٣) والترمذي في (جامعه) في اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة اذا دبغت برقم (١٧٢٨) والنسائي في (المحتبى من السنن) ٨/ ١٧٣ في الفرع والعشيرة، باب جلود الميتة ٧/ ١٧٣ وابن ماجه في (سننه) في اللباس، باب: لبس جلود الميتة اذا دبغت برقم (٣٦٠٩) انظر (التحفة) برقم (٥٨٢٢) القرر (التحفة) برقم (٨١٠)

[814] تقدم برقم (۸۱۰)

[814] - ابو الخير سے روایت ہے کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی کو ایک پوشین (چرے کا کوٹ) پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اس کوچھوا تو اس نے کہا، اس کو کیوں چھوتے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس ڈائٹنا سے پوچھا تھا، ہم مغرب میں رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بربر اور مجوی رہتے ہیں، ہمارے پاس مینڈھا لایا جاتا ہے، جے انہوں نے ذرح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذبیحہ کیے ہوئے جانور نہیں کھاتے، وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں، جس میں وہ چربی ڈالتے ہیں تو ابن عباس ڈائٹنا نے جواب دیا، ہم نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس کے بارے میں پوچھا تو آپ اس کی بارے میں کو چھا تو آپ گھی نے فرمایا: اس کو رنگا، اس کو پاکر دیتا ہے۔'

[815] ١٠٧ ـ (. . . ) و حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ انَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ

حَدَّثَنِى ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَاِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَ أُتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَآءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ فَقُلْتُ أَرَأَى تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيَامٍ يَقُولُ ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ))

[815]۔ ابن وعلہ سبائی سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹن سے پوچھا، ہم مغرب میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس مجوی پائی اور چربی کے مشکیزے لاتے ہیں تو انہوں نے کہا، پی لیا کرو، میں نے پوچھا، کیا آپ اپی رائے سے بتارہے ہیں؟ ابن عباس ڈاٹٹنانے جواب دیا، میں نے رسول اللہ مُٹاٹٹنا کوفر ماتے ہوئے سا: اس کورنگنا اس کو یاک کر دیتا ہے۔

مفردات الحدیث الله اسقیه: سقاء، کی جمع ہے۔ چرے کے مقیرہ کو کہتے ہیں۔ یہ دہات : ہراس چیز سے جائز ہے جو کھال کی رطوبت کو خشک کر کے، اس کی بد بوکوزائل کر دے، اور کھال سرٹ نے گلئے سے محفوظ ہوجائے۔
چیز سے جائز ہے جو کھال کی رطوبت کو خشک کر کے، اس کی بد بوکوزائل کر دے، اور کھال سرٹ نے گلئے سے محفوظ ہوجائے۔
کھال کے دباغت سے پاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، حلت وحرمت سے قطع نظر، عموی طور پر ائمہ کے مختلف ظریات ہیں: (۱) امام شافعی کے نزدیک، سور اور کتے کے سواہر ایک مردہ جانور کی کھال، اندر اور باہر سے پاک ہوجاتی ہے، اس لیے اس میں خشک اور تر ہرقتم کی چیز رکھی جا سمتی ہے۔ (۲) امام مالک اور امام احمد و واقع کی خور کھال پاک نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اور حضرت عائشہ شاختا کی طرف یہی تول سے دباغت ہے۔ کسی مردہ جانور کی کھال پاک نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اور حضرت عائشہ شاختا کی طرف یہی تول سے دباغت ہے۔ رس امام اوزاعی، ابن المبارک اور آختی بن را ہو یہ کا نظر سے ہے کہ صرف طال جانور کی قول منسوب ہے۔ (۳) امام اوزاعی، ابن المبارک اور آختی بن را ہو یہ کا نظر سے ہے کہ صرف طال جانور کی

[815] تقدم برقم (۸۱۰)

کھال رنگنے سے پاک ہوتی ہے، حرام جانور کی کھال پاک نہیں ہوتی۔ (٣) امام ابوضیفہ کے نزد کی خزیر کے سوا ہر مردار جانور کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ (۵) امام مالک کا دوسرا قول ہے ہے، رنگنے سے سب کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، مگر صرف باہر سے، اندر سے نہیں، اس لیے ان میں کوئی تر چیز نہیں ڈائی جاسکتی۔ (٢) ہر جانور کی کھال، اندر اور باہر سے رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے، امام ابو یوسف اور داؤد ظاہری کا یہی موقف ہے۔ (۷) بلار تکے ہوئے ہی مردہ جانور کی کھال سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، امام زہری اور بعض شافعوں کا یہی نظریہ ہے۔ بلار تکے ہوئے ہی مردہ جانور کی کھال سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، امام زہری اور بعض شافعوں کا یہی نظریہ ہے۔ اس کی التی موقع

#### باب ۲۸: سیم کابیان

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمً فِي مَعْفِ أَسْفَارِهِ حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلَيْمً وَبِالنَّاسُ اللهِ عَلَيْمً وَلِيسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَآتَى النَّاسُ اللهِ عَلَيْمً وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَآءَ أَبُو بِكُو وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْمً وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءً وَلَيْسُوا عَلَى مَآءِ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَآءَ أَبُو بِكُو وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْمً وَبِالنَّاسِ مَعَهُمْ مَآءٌ قَالَتْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَآءٌ قَالَتْ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ وَبِالنَّاسِ وَلِيسُوا عَلَى مَآءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَآءٌ قَالَتْ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَآءٌ قَالَتْ فَقَالَتْ عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَآءٌ قَالَتْ فَعَالَ مَا مَآءٌ قَالَتْ اللهُ عَلَيْمُ وَالْمَعُولُ وَجَعَلَ يَطُعُنُ بِيدِهِ فِي خَلِي وَقَالَ مَا شَآءَ اللهُ أَنْ يَقُولُ وَجَعَلَ يَطُعُنُ بِيدِهِ فِي خَلْورَ وَقَالَ مَا شَآءَ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ فَتَيْمَمُوا فَقَالَ أُسَيَدُ بُنُ الْحُضَيْرِ وَهُو حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[816] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التيمم، باب ١ برقم (٣٣٤) وفي فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ (لو كنت متخذا خليلا برقم (٣٦٧٦) وفي التفسير، باب: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ برقم (٢٠٧٤) وفي الحدود، باب: من ادب اهله غير دون السلطان برقم (٦٨٤٤) مختصرا وفي النكاح، باب: قول الرجل لصاحبه: هل اعرستم الليلة برقم (٥٢٥٠) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: بدء التيمم انظر (التحفة) برقم (١٧٥١٩)

ذات انجیش پر پہنچ تو میرا ہارٹوٹ کر گر گیا تو رسول الله من الله اس کی تلاش کی خاطر تھہر گئے اور صحابہ کرام وی الله مجا آپ کے ساتھ رک گئے، اس جگه یانی نه تھا، اور لوگوں کے پاس بھی (پہلے ہے) موجود نہ تھا۔ لوگ ابو بكر والله کے پاس آئے ، اور کہا، کیا آپ کو پہتنہیں، عائشہ رہا ان نے کیا کیا؟ رسول الله سائی اور آئے کے ساتھ لوگوں کو روک رکھا ہے، نداس جگہ یانی ہے اور ندہی لوگوں کے پاس یانی موجود ہے، ابوبکراس حالت میں تشریف لائے کدرسول الله طافیظ میری ران پرسرر کھ کرسو چکے تھے، اور کہا تو نے رسول الله طافیظ اور آپ کے ساتھیوں کوروک رکھا ہے جبکہ یہاں پانی نہیں ہےاورلوگوں کے یاس بھی پانی نہیں۔ عائشہ طافٹ بیان کرتی ہیں،ابوبکر نے مجھے ڈانٹا اور جو کچھ الله کومنظور تھا کہا، اور اینے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچو کے لگانے لگے، اور مجھے صرف اس چیز نے حركت كرنے سے روكے ركھا كه رسول الله تاليكم كا سرميرى ران ير ركھا ہوا تھا، رسول الله تاليكم يانى كے بغير بى صبح تک سوئے رہے۔اس پر اللہ تعالی نے تیم کی آیت اتاری تو صحابہ کرام ڈی لُڈٹی نے تیم کیا۔اسید بن حنیر جو نقباء میں سے ہیں، نے کہااے ابو بمرکی اولا دایہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، حضرت عائشہ چھٹانے کہا، ہم نے محدید اس اونٹ کوجس پر میں سوارتھی اٹھایا تو ہمیں اس کے نیچے سے ہارمل گیا۔

[816]-حضرت عائشہ و اللہ تایا کہ ہم رسول الله مالیا کا ساتھ کسی سفر میں نکلے جب ہم مقام بیداء یا

مفردات الحديث القياء، نقيب كى جع ب ذمدار، مران وعافظ و عقد: ار

[817] ١٠٩ ـ (. . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْ رِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَآءَ قَلادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثِيمُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلُوةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيّ تَالَيْمً شَكُوا ذٰلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَّجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً

[817]۔حضرت عائشہ ڈٹاٹھنا سے روایت کہ اس نے اساء ڈٹاٹھنا سے عارینۂ بارلیا، اور وہ ضائع ہوگیا تو رسول اللہ مُٹاٹیزیم نے اینے کچھ ساتھیوں کو اس کی تلاش کی خاطر بھیجا، انہیں نماز کے وقت نے آلیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ

[817] احرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح، باب: استعارة الثياب للعروس وغيرها برقم (١٦٤) وفي فضائل الصحابة، فضل عائشة رضي الله عنها برقم (٣٧٧٣) وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في السبب برقم (٥٦٨) انظر (التحفة) برقم (١٦٨٠٢ و ١٧١٨٨)

لی، اور جب نبی اکرم منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس بات کی شکایت کی، اس پر تیمم کی آیت اتری تو اسید بن حفیر نے کہا، (اے عائشہ!) اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اللہ کی قتم! آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں تو الله تعالی آپ کے لیے اس سے نکلنے کی سیل راہ پیدا کردیتا ہے، اور وہ چیز مسلمانوں کے لیے باعث برکت بنتی ہے۔ فعوان اس مدیث سے ثابت ہے اگر کسی انسان کو پانی اور مٹی دونوں میسر نہ ہوں تو وہ بلا وضونماز بڑھ لے اور اس مسکلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام احمد، امام شافعی اور اکثر محدثین کا خیال بیہ ہے کہ بلا وضونماز پڑھ لے، پھر جب یانی مل جائے تو امام شافعی ڈلاشنہ کے نز دیک نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔امام احمد، مزنی ، محنون اور ابن منذر کے نزد کی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری کا رجحان بھی ای طرف ہے اور حدیث کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ آپ نے صحابہ کرام ٹائٹ کو اعادہ کرنے کا تھم نہیں دیا۔ (۲) امام مالک اور امام ابوعنیف کے نزدیک نماز پڑھنا ضروری ہے (بقول شوکانی) پھرامام مالک کے نزدیک اعادہ نہیں ہے اور ابوصنیفہ کے نزدیک اعادہ ضروری ہے کیکن بقول مولا ناشبیر احمد عثانی امام مالک کے نزدیک نما زنہیں پڑھے گا، اور قضائی بھی نہیں دے گا،جبیا کہ حاکصہ کا تھم ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز نہیں بڑھے گالیکن قضائی ضروری ہے اور صاحبین کے نزدیک نمازنہیں پڑھے گامحض نمازیوں کی مشابہت اختیار کرے گا، پھر قضائی ضروری ہوگی۔ (٣) بلا وضو وقت پر نماز پڑھنامستحب ہے اور بعد میں قضائی لازم بھی ہے، صحابہ کرام ٹھائٹی کو فاقد الطہورین اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ پانی موجود نہیں تھا اور تیم کا تھم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بلا وضونماز بردھ لی اور بعد میں آ کر آپ کو بتا دیا۔ 2 آپ نے اسید بن تفیر کو ہار کی تلاش کے لیے بھیجا، ہار نہ ملاتو وہ واپس آ مجے ۔ مبح جب کوج کے لیے اونٹ اٹھایا تو انہیں وہاں سے ہارال گیا۔ 😵 سفر میں پانی نہ ملے تو تیم کرنا جائز ہے۔

[818] ١١٠ ـ (٣٦٨) حَدَّثَنَا يَـحْيَى بْنُ يَحْيلى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِى

عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِاللهِ وَأَبِي مُوْسَى فَقَالَ أَبُو مُوْسَى يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَرَائُكُ لَوْ مُؤْسَى يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَرَائُكُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَآءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلُوةِ

[818] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التيمم، باب: اذا خاف الجنب على نفسه المرضاو الموت او خاف العطش تيمم برقم (٣٤٥) و (٣٤٦ و ٣٤٧) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: التيمم برقم (٣٢١) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ١٧٠-١٧١ في الطهارة، باب: تيمم الجنب انظر (التحفة) برقم (١٠٣٦)













فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُومُوسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فَى سُورَةِ الْمَآئِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ لَأُوشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ الْمَآءُ أَنْ يَّتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قُولَ عَمَّا رِبَعَثَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ثَلَيْمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ مُوسَى لِعَبْدِ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قُولَ عَمَّا رِبَعَثَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ثَلَيْمَ فَي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدُ الْمَآءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الذَّآبَةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّيِ ثَلَيْمَ فَذَكَرْتُ فَلَمْ أَجِدُ الْمَآءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الذَّآبَةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي ثَلَيْمَ فَذَكَرْتُ فَلَالَ إِنَّمَا ((كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا)) ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْآرْضَ فَوْلَ بِيدَيْكَ هٰكَذَا)) ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْآرْضَ فَرْاللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَجُهَةً فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَجْهَةً فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَجْهَةً فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَمْرَلُهُ عَقَالَ إِنَّيْ اللّٰهِ فَعَرْ لَعْ عَمَر لَمْ يَقْنَعْ بِقُولِ عَمَّا لِ عَلَى الْيَعِينِ وَظَاهِرَ كَقَيْهِ وَوَجْهَةً فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَولَامُ تَرَعُمَرَلَمُ يَقَنَعُ بِقُولِ عَمَّا لِ

[818]۔ شقیق سے روایت ہے کہ میں عبداللہ اور ابوموی کی خدمت میں حاضرتھا ابوموی والنو نے ابوعبدالرحمٰن ہے بوچھا، بتایے، اگر انسان جنبی ہو جائے اور ایک ماہ تک اسے پانی نہ ملے تو وہ تیم نہ کرے؟ تو نماز کا کیا کرے؟ اس پرعبداللہ جلائوانے جواب دیا، وہ تیم نہ کرے، اگر چہاہے ایک ماہ تک پانی نہ ملے تو اس پر ابوموی **صفیہ** نے کہا تو سورۃ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب،''اگرتم پانی نہ پاؤتو پاک مٹی سے تیم کرو'' اس پر عبداللہ دلالله نے جواب دیا، اگر انہیں اس آیت کی بنا پر رخصت دے دی جائے تو خطرہ ہے، جب انہیں پانی ٹھنڈامحسوں ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیں گے تو ابوموی وہاٹیؤ، نے عبداللہ وہاٹیؤ سے کہا، کیا آپ نے عمار دہالٹیؤ کی ہے بات نہیں سی کہ مجھے رسول الله منگافیظ نے ایک ضرورت کے لیے بھیجا، میں جنبی ہوگیا، اور مجھے یانی نه ملاتو میں، چویائے کی طرح زمین پرلوٹ بوٹ ہوا (اور نماز پڑھ لی) پھر میں نبی اکرم مُنافیظ کے پاس آیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: تیرے لیے بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا کافی تھا۔'' پھراینے دونوں ہاتھ ایک ہی دفعہ زمین پر مارے، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر اور اینے چہرے پر ملا تو عبدالله والله الله المائين في المائمة على المعلوم المبيل كه عمر والتلا في الماري قاعت واطمينان كا اظهار نبيل كيا-منوان : ..... 1 اس حدیث ہے معلوم ہوا اگر پانی نہ لیے توعشل جنابت کی جگہ دہی تیم کا فی ہوگا، جو وضو کے قائم مقام ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ ٹی پر مارا جائے گا ادراگران پر تنکے لگ جائیں، یامٹی زیادہ لگ جائے تو ان پر پھونک مار کر، منہ اور وونوں ہاتھوں پر کلائی تک مسح کرلیں گے اور اس سے نماز پڑھ لیں گ۔ 🗷 حضرت عمر والللہ کے حضرت عمار الللہ کے قول پر قناعت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمار الللہ نے کہا تھا، آپ بھی اس سفر میں میرے ساتھ تھے اور آپ کے سامنے یہ دافعہ پیش آیا تھالیکن حضرت عمر نتاتی کویہ دافعہ

129

یادنیس تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عمار بھلٹ کو حدیث بیان کرنے سے نہیں روکا، صرف اپنی موجودگی کا انکار کیا، امام اسحد، امام اسحاق اور محدثین کا موقف اس روایت کے مطابق ہے اور یکی صحیح اور محتیار ہے۔ جابت کی صورت میں اگر پانی ند ملے تو تیم کر کے نماز پڑھنے پرامت کا اجماع ہے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود دہائیں سعود دہائیں معدد راجہ کے طور پر، جنابت کی صورت میں تیم کی اجازت نہیں دیتے تاکہ لوگ اس رخصت سے غلط فائدہ نہ افغائیں، وگرنہ حضرت عمر، حضرت عمار دہائی اور دوسرے صحابہ تھائی کو ان احادیث کے بیان کرنے سے روک دیتے۔

[819] ١١١ ـ (٠٠٠)و حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ

عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ أَبُّو مُوْسَى لِعَبْدِاللهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْظُ ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا)) وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

ز مین پر مارے اور اپنے دونوں ہاتھ حجھاڑے اور اپنے چہرے اور ہتھیکیوں پرمسے کیا۔

[820] ١١٢ ـ (. . . ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ عَنْ شَعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ

عَنْ سَعِيدِ بن عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا اَتَٰى عُمَرَ فَقَالَ اِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَآءً فَقَالَ لا تُصلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِى سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَآءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِى التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ

[819] تقدم في الحديث السابق برقم (٨١٦)

[820] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما برقم (٣٣٨) مختصرا وفي باب: التيمم للوجه الكفين برقم (٢٣٩ و ٢٤٣ و ٣٤١ و ٣٤٣ و ٣٢٣ و ٣٢٣ و ٣٢٣ و ٣٢٣ و ٣٢٣ و ٣٢٣ و ٣٢٨ و ٣٠٠ و ٣٢٨ و ٣٢٨ و ٣٢٨ و ٣٤٨ و ٣٤٨ و ٣٤٨ و ٣٢٨ و ٣٢٨ و ٣٢٨ و ٣٠٠ و ٣٠٠

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جاء في التيمم ضربة واحدة برقم (٥٦٩) انظر (التحفة) برقم (١٠٣٦٢)

فَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّيْمُ (إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَضُرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجُهَكَ وَكَفَيْكَ) فَ قَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثِيهِ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ وَحَدَّثِنِى الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُولِيْكَ مَا تَولَيْتَ

الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًا عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا اَتٰى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَآءٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللّهُ عَلَى مِنْ حَقِّكَ لا أَحَدِثُ بِهِ أَحَدًا وَّلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ

[821] - ابن عبدالرطن بن ابزی اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر رہا تھا کے پاس آیا اور پوچھا، میں جنبی ہوگیا اور مجھے پانی نہ ملا، اور فدکورہ بالا حدیث بیان کی اور اس میں بیداضافہ کیا، عمار رہا تھا نے کہا، اے امیر المومنین! اگر آپ چاہیں کیونکہ اللہ نے مجھ پر آپ کا حق رکھا ہے، میں بیحدیث کسی کو نہ سنا وَ ل گا، لیکن اس میں مجھے سلمہ نے ذریعے سنایا، والا فکڑ انہیں بیان کیا۔

[821] تقدم رخيجه في الحديث السابق برقم (٨١٨)

131}

[822] ١١٤ [٣٦٩)قَالَ مُسْلِم وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَّا وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ تَالَيْكُمْ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ أَبُّو الْجَهْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ثَالِيًّا مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ

[822]۔ ابن عباس طائش کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبدالرحمٰن بن بیار جو نبی اکرم طائش کی زوجه میموند والفیا کے مولی ہیں، ابوالجہم بن حارث بن صمدانصاری کے پاس پہنچے تو ابوجهم نے بتایا که رسول الله طاقیم بر جمل نامی جگہ سے تشریف لائے تو آپ کوایک آ دمی ملاء اس نے آپ کوسلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے، اور آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پرمسے کیا، پھراس

معنط المتنالة مسلم كاجواب ديا\_ مسلم المسلم

فوان : ..... 1 امام ملم نے یہاں، اپنے اور لیٹ بن سعد کے درمیان والے راوی کا نام نہیں لیا، اس لیے اس روایت کومعلق قرار دیا ممیا ہے۔ امام بخاری نے بدروایت یجیٰ بن بکیرعن اللیث بیان کی ہے، امام نووی کے بقول مسلم میں بارہ یا چودہ معلق روایات ہیں۔ 🛭 امام مسلم الطشد نے حضرت میموند ناتھ کے مولی کا نام عبدالرحمٰن بن بیار بیان کیا ہے جبکہ دوسرے ائمہ ( بخاری ، ابوداؤد ، نسائی وغیر ہم ) نے اس کا نام عبداللہ بن بیار بتایا ہے۔ 🚯 امام مسلم نے بدروایت ابوالجم انصاری سے روایت کی ہے، جبکہ امام بخاری نے اس کا نام ابواجیم لیا ہے اور یہی درست ہے۔ 🗗 بلا اجازت کچی دیوار پرمسے کرنا درست ہے، ہاتھ مارنے سے دیوار کونقصان نہیں پہنچا، اور پکی د بوار سے تیم کرناصیح ہے۔ 5 ضرورت کے تحت اگر پانی موجود نہ ہو، اور فوری ضرورت ہوتو عیم کرنا حصر میں بھی جائز ہے، نیز اس مدیث سے معلوم ہوا، آپ سلام کا جواب بھی طہارت کی حالت میں دینا بہتر خیال فرماتے تھے۔ [823] ١١٥ ـ (٣٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الضَّحَاكِ بْنِ 132 عُثْمَانَ عَنْ نَافِع

[822] اخرجه البخاري في (صحيحة) في التيمم، باب: التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة برقم (٣٣٧) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: التيمم في الحضر برقم (٣٢٩) والنسائي في (المجتبي) في الباب: التيمم في الحضر برقم ١/ ١٦٤ انظر (التحفة) برقم (١١٨٥) [823] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: ايرد السلام وهو يبول برقم (١٦)€

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ تَاتِيًّا يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

[823]-حفرت ابن عمر وليُنتِئاس روايت ہے كه ايك شخص كزرا، جبكه رسول الله مَاليَّيْم بيثاب كررہے تھے تو اس

نے سلام کہا، آپ نے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔

فائل یہ اللہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پیشاب سے فراغت کے بعد سلام کہا تھا، کین آپ نے عدم طہارت کی بنا پر جواب نہیں دیا، بول و براز کی حالت میں سلام کہنا اور اس کا جواب دینا، آ داب واضلاق کے منافی ہے، امام ابوضیفہ کے نزدیک موذن، نمازی، قاری اور خطیب سلام کے جواب دینے کا پابند نہیں، دل میں جواب دے لے۔ امام محمد کے نزدیک فراغت کے بعد جواب دے۔ اور امام ابو بوسف کے نزدیک جواب نہیں دے گا۔

۲۹ ..... بَاب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللللِّلْ اللَّهُ اللَّ

[824] (٣٧١) حَدَّثَ نِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حُمَيْدٌ ثَنَاحٍ و حَدَّثَنَا وَاللَّهُ فَنَاحٍ وَ حَدَّثَنَا إِسْلَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبِيلِ اللَّهِ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِى رَافِع

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُ تَالِيًّا فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَلَا أَبِي هُرَيْرَةً) قَالَ يَا فَلَا هُرَيْرَةً) قَالَ يَا فَلَا هُرَيْرَةً) قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَا يَعْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ))

#-

€ والترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: كراهية رد السلام غير متوضى برقم (٩٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح وفي الاستئذان برقم؟ والنسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: السلام على من ببول ١/ ٣٥-٣٦ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: الرجل يسلم وهو يبول برقم (٣٥٣) انظر (التحفة) برقم (٢٩٠٦)

[824] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب: عرق الجنب، وان المسلم لا ينجس برقم (٢٨٥) وفي باب: الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره برقم (٢٨٥) بنحوه مختصرا- وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الجنب يصافح برقم (٢٣١) والترمذي في (جامعه)←

و المالة المالة

133

ا پاس بیٹھنا میں نے ناپیند کیا تو رسول اللہ شکائی نے فر مایا: سبحان اللہ! مومن نجس پلیزنہیں ہوتا۔ ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲۰ ۲۰ تر تری کا کا سند منظم کے سند منظم کا سند کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم

و العَمَا ١١٦ - (٣٧٢) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ وَاصِلٍ

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَرُمُ لَـقِيَهُ وَهُـوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ

[825]-حضرت حذیفہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول الله مالی اسے ملے، جبکہ وہ جنبی تھا، وہ آپ سے الگ

مَشْخِطِ العَبْرِهُ اللهِ مَنْ اللهِ ا مسلم بوگيا اور غسل كيا، پھر آ كر عرض كيا ميں جنبى تفار آپ نے فر مايا:''مسلمان پليدنہيں ہوتا۔'' ايدار اللهِ اللهِ

فائل کا ہے۔ جنابت، ایک حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، اس لیے جنابت کی صورت میں، انسان کا جسم پلید نہیں ہوتا۔ جسم پلید نہیں ہوتا۔ عقادی اور باطنی نجاست ہے، ظاہری طور پر وہ نجس نہیں ہوتا۔

۳۰ .... باب: ذِ تُحِرِ اللهِ تَعَالٰی فِی حَالِ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ هَا
 باب ۳۰: جنابت وغیر ہاکی صورت میں اللہ کا ذکر کرنا

[826] ١١٧ ـ (٣٧٣) حَدَّثَنَا أَبُوكُ رَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى قَالَا آنَا ابْنُ أَبِي

زَآئِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ تَلْثِيمٌ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ آحْيَانِهِ

€ في الطهارة، باب: ما جاء في مصافحة الجنب برقم (١٢١) بنحوه واخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: مماسة الجنب ومجالسته ١/٥٤١ ـ ١٤٦ ـ وابن ماجه في

(سننه) في الطهارة وسننها، باب: مصافحة برقم (٥٣٤) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٤٨)

[825] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الجنب يصافح برقم (٢٣٠) والنسائي في (المحتبى) في الطهارة (المحتبى) في الطهارة (المحتبى) في الطهارة وسننها، باب: مصافحة الجنب برقم (٥٣٥) بلفظ قريب منه مطولاً انظر (التحفة) برقم (٣٣٣٩)

[826] اخرجه ابوداود في (سننه) في الطهارة، باب: في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

فائدی اللہ کو یادفر ماتے ہے تابت ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے تمام حالات میں اللہ کو یادفر ماتے تھے، کھاتے، يية سوت، جامحة ، مجديس داخل اور خارج موتى بيت الخلاء مين داخل اورخارج موتى ، اس طرح مرحالت میں اللہ کو یاد فرماتے ، اس صدیث سے بیہمی استدلال کیا گیا ہے کہ آپ ضرورت کے وقت بے وضوبھی اللہ کا ذکر فرماتے تھے، لیکن جس طرح بیت الخلاء میں بیٹھ کر یا جماع کی حالت میں ذکر واذکار ورست نہیں ہے، یا ان حالات میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو سکتی، اس طرح جنابت اور حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت ورست نہیں ہے۔ جمہور ائمہ کا یہی موقف ہے اور یہی درست ہے، وگرند اگر کل احیان کے عموم کی رو سے، حیض اور جنابت میں قرآن بڑھنا درست ہے تو پھر بیت الخلاء اور جماع کی حالت میں بھی جائز ہونا عابی، وہ بھی کل احیان میں واخل ہیں، جبکہ حدیث کا اصل مقصد زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر اللہ تعالی کو یاد کرنامقصود ہے ہر حالت اور ہر وقت مرادنیس ہاگر ہرحالت اور ہروقت مراد ہے تو آپ نے پیٹاب کرنے کے بعدسلام کا جواب کول نددیا؟ ٣١. بَابِ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَآنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذٰلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفُورِ باب ٣١: ب وضو كهانا كهانا بلاكرابت جائز ہے اور وضوكا فورى طور بركرنا لازم نبيس ہے [827] ١١٨ ـ (٣٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُّوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَـحْيٰـى أَنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيع نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُمْ خَـرَجَ مِـنَ الْخَلَّاءِ فَأَتِى بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوَءَ فَقَالَ ((أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّي فَأَتُوَضَّأً))

[827] - حفرت ابن عباس بھا تھنا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹالٹی ہیت الخلاء سے نکلے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا،لوگوں نے آپ سے وضو کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا:" کیا میں نماز پڑھنا جا ہتا ہوں کہ وضو کروں؟"

<mark>فاٹن کا ت</mark>ے ۔۔۔۔۔ بالا تفاق وضو کے بغیر کھا نا پینا اور ذکر واذ کار کرنا اور زبانی تلاوت کرنا جائز ہے، یہی حدیث اس سیار

کی ولیل ہے۔



برقم (۱۸) والترمذي في (جامعه) في الدعوات، باب: ما جاء في ان دعوة المسلم مستجابة برقم (۱۸) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن زكريا بن زائدة وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ذكر الله عزوجل على الخلاء والخاتم في الخلاء برقم (۲۰۲۱)

[827] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٦٥٩)

[828] ١١٩ ـ ( . . . )و حَدَّثَنَا أَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ تَلَيْمُ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَوَضَّأُ فَقَالَ ((لِمَ ٱلصِّلِي فَأَتُوَضَّأُ))

[829] ١٢٠-(٠٠.)وحَـدَّثَـنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّآئِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ آنَهُ سَمِعَ

ا عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ تَاثَيُمْ إِلَى الْغَآئِطِ فَلَمَّا جَآءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ اللهِ تَقْيِمُ لَهُ طَعَامٌ اللهِ اللهِ أَلِا تَوَضَّأُ قَالَ ((لِمَ أَلِلصَّلُوةِ))

[829] - حضرت عبدالله بن عباس و التنظيات روايت ہے كه رسول الله طَالِيَّا قضائے حاجت كے ليے تشريف لے كئے تو جب واپس آئے آپ كے حضور كھانا پیش كيا گيا، اور كہا گيا اے الله كے رسول طَالْقَامُ ا كيا آپ وضونهيں فرما كيں گے؟ آپ نے جواب ديا: ' كس وجہ؟ كيا نماز كے ليے؟''

[830] ١٢١ ـ (. . )و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ حُوَيْرِثِ أَنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ مَنَّ اللَّهِ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ الْحَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ مَنَّ اللَّهِ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأُ قَالَ ((مَا أُرَدُتُ صَلُوةً فَأَتُوضًا)) وَزَعَمَ عَمْرٌ و آنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأُ قَالَ ((مَا أُرَدُتُ صَلُوةً فَأَتُوضًا)) وَزَعَمَ عَمْرٌ و آنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأُ قَالَ ((مَا أُرَدُتُ صَلُوةً فَأَتُوضًا)) وَزَعَمَ عَمْرٌ و آنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ [330] وَعَمَرُونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

[828] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٨٢٥) [829] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٦٥٩)

[830] تقدم تخريجه برقم (٨٢٥)

[831] ١٢٢\_(٣٧٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ا كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ

عَنْ أَنْسِ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلْقَيْمُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْقَيْمُ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ اَللهُمَّ إِنِّيْ ((أَعُودُ بِكُ مِنُ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))
الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

[831] - حضرت الس والتي الخلاء على دوايت به حماد كرالفاظ بين: كان رسول الله على اذا دخل الخلاء، رسول الله على الخلاء على داخل به وقي الكارسول الله على الخلاء على داخل به وقي الكارسول الله على الكارسول الله على داخل به وقي من داخل به وقي تقي تو فرمات: السلهم انسى اعوذبك من الخبث و الخبائث، الدائد! على فركر اورمؤنث جنات سے تيرى پناه على آتا بهول-'

مفردات الحديث الله المنافية الكنافية الكنافية الكنافية الكنافية الكنافية على الكنافية الكنافية الكنافية الكنافية المنافية الكنافية الكناف

فائل می است پیشاب و پاخانہ کی جگہیں، ناپاک اور نجس ہوتی ہیں، اس لیے نذکر ومؤنث شیاطین ان جگہوں میں آتے جاتے رہ جے ہیں، اس لیے قضائے حاجت سے پہلے بید وعا پڑھ لینی چاہیے تا کہ انسان اس تکلیف وہ مخلوق سے محفوظ رہے، حدیث کا اصل مقصد یہی ہے اگر چہ لفظ کے عموم کے اعتبار سے نجاستوں اور معاصی سے پناہ ما تکنا ہجی خمنی طور پراس میں واضل ہوسکتا ہے۔

[832] (..) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

[831] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٦٤)

[832] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الطهارة، باب: ما يقول الرجل اذا دخل ←

ا بلد دوم دوم



[832] - ہمیں ابو بکر بن الی شیب اور زہیر بن حرب دونوں نے اساعیل (جوعلیہ کا بیٹا ہے) کے واسطہ سے عبد العزیز سے اوپر والی سند سے روایت بیان کی اور دعا کے بدالفاظ بیان کی : اعو ذبالله من الحبث و الحبائث مساسس باب : الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوَصُوءَ بِالله بِيْصُ بِيْصُ مونے والے کی نیند سے وضونہیں ٹوٹا

[833] ١٢٣-(٣٧٦)حَـدَّثَنِي زُهَيْدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمُعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حِ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ

مُنْ فَرُّوخَ قَالَ ثَنَا عَبْدُالْوَادٍ ثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ

عَنْ أَنْسِ قَالَ أُقِيهَ الصَّلُوةُ وَرَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ نَجِيٌّ لِرَجُل وَفِي حَدِيثِ عَبْدِالْوَادِثِ وَنَبِيُّ اللهِ تَلْيُمُ لَيُنَاجِى الرَّجُلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ حَتَّى نَّامَ الْقَوْمُ.

[833] - حضرت انس بھائٹ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی اور رسول اللہ مُلَاثِمُ ایک انسان سے سرگوشی میں مصروف تھے اور عبدالوارث کی روایت میں نہی الرجل کی بجائے پناجی الرجل ہے، ایک میرون

ر۔ امر انسان سے آہشہ آہشہ بات چیت فرمار ہے تھے تو آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ لوگ سو گئے۔

[834] ١٢٤.(٠٠٠) حَدَّثَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

بْنِ صُهَيْبِ سَمِعَ بَيْرِ صُهَيْبِ سَمِعَ

أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلُوةُ وَالنَّبِيُّ كَالِيَّمُ يُنَاجِى رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ اَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ

[834] - حضرت انس بھاتھ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی جبکہ رسول اللہ علی آپا آدی ہے سرگوثی فرمارہ سے اور آپ سرگوثی فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھی سو گئے، پھر آپ نے آ کرنماز پڑھائی۔

ف الله المستنماز کے انتظار میں اگر انسان بیٹھا بیٹھا سو جائے اور نینداس قدر گہری نہ ہو کہ انسان کو وضو ٹوٹے کا

پتہ ہی نہ چلے، ان کا ادراک بدستور قائم ہو، جس سے ہوا خارج ہونے کا پیتہ چل جائے تو پھر وضونہیں ٹوٹے گا، -----

← الحلاء ١/ ٢٠- وابس ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما يقول الرجل اذا دخل الحلاء برقم (٢٩٨) انظر (التحفة) برقم (٩٩٧)

[833] اخراجه النسائي في (المجتبي من السنن) باب الامامة، باب: الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة. ٢/ ١٧٥ انظر (التحفة) (١٠٠٣)

[834] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان، باب: طول النجوي برقم (٦١٩٢) انظر (التحفة) برقم (١٠٢٣)











اگر حواس معطل ہو جائیں اور گہری نیند کی بنا پر ادراک وشعور قائم ندرہے تو نیندمظنہ ہے وضوثو ٹنے کا ، اس لیے بول سمجھا جائے گا کہ وضوٹوٹ گیا ہے۔

[835] ١٢٥ ـ (. . . ) و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا شَالِكُ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا

أَنْسِ يَـقُولُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ سَلَيْمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّوُنَ قَالَ قُلتُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسِ قَالَ إِي وَاللهِ

[835] - حضرت انس رُلائيًا بيان كرتے ہيں كەرسول الله طَلَقْيَمُ كے صحابہ سو جاتے تھے، پھر وضو كيے بغير نماز پڑھ ليتے، ميں نے قيادہ سے بوچھا، آپ نے بيرحديث انس رُلائيًّا سے بن ہے؟ اس نے كہا، ہاں، الله كى قتم!

[836] ١٢٦ ـ (..) حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَـنْ أَنْسِ أَنَّهُ قَالَ أُقِيمَتْ صَلُوةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِّى حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْتُمُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلُّوا

[836] - حضرت انس وٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہددی گئی تو ایک آ دی نے (رسول اللہ ٹاٹٹٹے ا سے ) کہا، مجھے ایک ضرورت ہے، آپ کھڑے ہو کر اس سے سرگوشی کرنے لگے حتیٰ کہ لوگ سو گئے یا پچھ لوگ سو گئے، بھر سب نے نماز بڑھی۔

فائن کی احتال ہے، اس لیے نیند وضو ٹوشنے کامحل اور موقع ہے، اس لیے اس کا انحصار انسان کے حواس پر ہے، اگر میہ خطرہ اور اندیشہ ہو کہ ہوا خارج ہوگئی ہے لیکن گہری نیند ہونے کی بنا پر پیتنہیں چلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر میہ خطرہ نہ ہو، بلاسب وقرینہ محض شک وشبہ ہوتو وضو ہیں ٹوٹے گا۔

[835] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من النوم برقم (٧٨) انظر (التحفة) برقم (١٢٧١)

[836] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الوضوء من النوم برقم (٢٠١) انظر (التحفة) برقم (٣٢١)

ا جلد ا





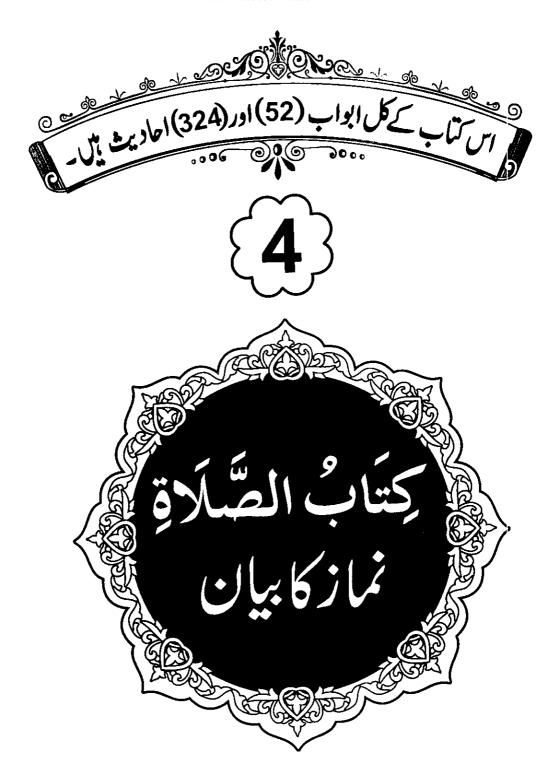

مدیث نمبر837 سے 1160 تک



[837] ١- (٣٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِى قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْفَظُ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ صَلَّحَ الْفَلْ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ صَلَّعَ الْفُلْ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ صَلَّعَ الْفُلْ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ صَلَّعَ اللهِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ صَلَّعَا اللهِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ صَلْعَا اللهِ الْحَالَةُ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ نَا حَجَّاجُ صَلْعَا اللهُ اللهِ مُرْتَعِ مَ وَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عُسَمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلُواتِ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ فَيَتَحَيَّنُونَ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمْرُ النَّهِ عَنُو بِالصَّلُوقِ) اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنَا مِثْلَ قَرْنَ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ إِلَا اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِلَا اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

[837] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان برقم (٦٠٤) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في بدء الاذان برقم (١٩٠) ٢ / ١٤٣ و ١٤٤ والنسائي في (المجتبى من السنن) في الاذان، باب: بدء الاذان ـ انظر (التحفة) برقم (٧٧٧٥)

فردات الحدیث الله الله عربیت ہوں یا فقہاء) کے نزدیک اس کامعنی دعا ہے، کیونکہ نماز دعا پر مشمل ہے۔ (۲) کلہ (۱) اکثر اہل علم (اہل عربیت ہوں یا فقہاء) کے نزدیک اس کامعنی دعا ہے، کیونکہ نماز دعا پر مشمل ہے۔ (۲) کلہ شہادت کے بعد دین میں نماز کا دوسرا درجہ ہے، گویا دین میں دوسر نبسر پر ہے۔ اس لیے اس کوصلو ہ کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ گھوڑ دوڑ میں دوسر نبسر پر آنے والے گھوڑ کومصلی کہتے ہیں۔ (۳) بیصلوین سے ماخوز ہے، یہ وہ دو ہٹیاں ہیں (سرین میں) جورکوع و بچود میں حرکت کرتی ہیں۔ (۴) صلو ہ کامعنی رحمت ہے، کیونکہ رحمت اللی کا سبب ہے، اس کا اصل معنی اقبال علی الشنی ،کسی چیز کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا، کیونکہ انسان کی پوری توجہ اللہ تعالی کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ کا ناقوس: عیسائی بڑی کھڑی پر چھوٹی کئڑی مارکر، نماز کی اطلان کرتے تھے۔ کا اعلان کرتے تھے۔ کا اعلان کرتے تھے۔ کا اعلان کرتے تھے۔ کا اعلان کرتے تھے۔

فائل کا اسساس حدیث میں اذان کی صرف ابتدائی صورت بیان کی مجی ہے کہ حضرت عمر نتا ہیں کے لیے المصلاۃ جلمعۃ کے الفاظ سے اطلاع دی جاتی تھی بعد میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ کو خواب میں موجودہ اذان سکھائی گئی، حضرت عمر نتا ہی کو کھی ای قتم کا خواب نظر آیا، اور حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضرت بلال کی آواز بلند تھی، اس لیے ان کومؤذن مقرر کر دیا گیا، بعض حضرات نے ضعیف احاد ہے کے سہارا پر معرت بلال کی آواز بلند تھی، اس لیے ان کومؤذن مقرر کر دیا گیا، بعض حضرات نے ضعیف احاد ہے کے سہارا پر یہ دعوی کی گئی، اور آپ کو آسانوں پر لے جاکر اذان کے کلمات سنوائے گئے یا شب معراج میں آپ کو اذان کی قدرت کی گئی، اور آپ نے حضرت بلال کو اذان سکھا دی تھی ہو چھر ہجرت کے بعد باہمی مشورہ کی ضرورت کیوں چیش تھا، اگر اس وقت آپ نے بلال نتا ہو کو اذان سکھا دی تھی تو پھر ہجرت کے بعد باہمی مشورہ کی ضرورت کیوں چیش آئی ؟ اور ابتدائی شکل میں حضرت عمر نتا ہو کے مشورہ سے اعلان کرنے پرعمل کیوں ہوا؟

باب ۲: اذان کے کلمات دو دومر تبداور تکبیرا کہری کہنے کا حکم

[**838**] ٢-(٣٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا إِسْمِعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّآءِ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ

[838] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: بدء الاذان برقم (٦٠٣) وفي باب الاذان مشنى مثنى برقم (٦٠٥ و ٢٠٦) مطولا وفي باب: الاقامة واحدة الى قوله: (قد قامت الصلاة) برقم (٢٠٠) وفي احاديث الانبياء، باب: ما ذكر عن اسرائيل برقم (٤٥٧) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في الاقامة برقم (٨٠٥ و ٥٠٥) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في افراد الاقامة برقم (١٩٣) والنسائي في (المحتبى من السنن) في الاذان، باب تثنية الاذان ٢/٣ وابن ماجه في (سننه) في الاذان والسنة فيها، باب: افراد الاقامة برقم (٧٢٧ و ٧٢٠) انظر (التحفة) برقم (٩٤٣)











عَنْ أَنَس قَالَ أُمِرَ بِكَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْلِي فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

[838] ۔ حضرت انس ہٹاٹٹیا سے روایت ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں اور ا قامت (تکبیر) میں ایک ایک بار، یحیٰ نے اپنی روایت میں، ابن عطیہ سے بیاضافہ بیان کیا کہ میں نے بیہ روایت، ایوب کوسنائی تو اس نے کہا قد قامت الصلوٰ ۃ کے سوا ( کیونکہ بیالفاظ دو دفعہ کہنے ہوتے ہیں )

[839] ٣-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ آنَا عَبْدُالُوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلُوةِ بِشَيْءٍ يَّعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُّنُوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِكَالٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

[839] ۔حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئ تو انہوں نے آپس میں ِ اس مسکلہ پر گفتگو کی کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماز کے دفت کا اعلان کریں، جس کولوگ پہچان لیا کریں ( تا کہ نماز **مس** کے لیے بروقت آسکیں) تو انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ آگ روشن کریں یا ناقوس بجا کیں، آخر کار بلال

کو تھم دیا گیا کہ دہ اذان میں کلمات دو دو دفعہ کہیں اور اقامت میں ایک ایک دفعہ۔

فالله الله المسال حديث مين انتهائي اختصارے كام ليا كيا ہے، كيونكه مخاطب واقعه كى پورى تفصيل سے آگاہ تھے، بلال کو سی تھم عبداللہ بن زید بن عبدر بہ کے خواب کے بعد دیا گیا ہے اور حضرت انس اللہ کا کہ تمام روایات میں اذان کے کلمات میں دودودفعہ ادرا قامت میں ایک ایک دفعہ کہنے کا تھم دیا گیا ہے اور اہل حدیث کا اس برعمل ہے۔ [840] ٤-(...) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا وُهَيْبٌ

عَنْ خَالِدِ وِالْحَلْدَاءِ بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْل حَدِيثِ

الثَّقَفِيَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنْ يوروا نارا

[840] - امام صاحب اور ایک سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو انہوں کے باہمی اعلان کرنے کے بارے میں گفتگو کی ،فرق صرف اس قدر ہے کہ اس روایت میں پسنسو د وا نَادِا، (آ گروش کریں) کی جگہ یوروا نارا (آ گ جلاکیں) ہے۔

[839] تقدم في الحديث السابق برقم (٨٣٦)

[840] تقدم برقم (٨٣٦)



[841] ٥-(. . . ) و حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُالْوَهَابِ بْنُ عَبْدِالْمَجيدِ قَالَانَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَنْسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

[841] حضرت انس ولانش سے روایت ہے کہ بلال ولائش کو حکم دیا گیا، کہ اذان میں کلمات دو دو دفعہ کہے اور

ا قامت میں ایک ایک دفعہ۔

## ٣ ..... بَاب: صِفَةِ الْأَذَانِ باب ٣: اذان كي هيئت وكيفيت

[842] ٦-(٣٧٩) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُوغَسَّانَ نَا مُعَاذٌ وَقَالَ إِسْحٰقُ أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَاثِيِّ و حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مَّكْحُولِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ

عَنْ أَبِيْ مَحْذُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْمُ عَلَّمَهُ هٰذَا الْأَذَانَ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا إِلَا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

[841] تقدم برقم (٨٣٦)

[842] اخرجه أبو داود في (سننه) في الصلاة، باب: كيف الاذان برقم (٥٠٠) و (٥٠١) (٥٠٠) و (١٩١) و (٥٠٠) و (١٩١) و (٥٠٠) و (١٩١) و (٥٠٠) و الترمذي في الاذان برقم (١٩١) و النسائي في الاذان برقم (١٩١) و النسائي في (المجتبى من السنن) في الاذان، باب: خفض الصوت في الترجيع في الاذان ٢/ ٣-٤ وفي ٢/٤ باب: كم الاذان من كلمة وفي ١/٥ باب: كيف الاذان وفي باب: الاذان في السفر ١/٧ و ابن ماجه في (سننه) في الاذان ولي باب: الاذان برقم (٧٠٨) مطولا و (٧٠٠) انظر (التحفة) برقم (٢١٦٩)

[842] - حضرت الومحذوره والمنظمة الله على الله الله الله الله السهد ان محمدا رسول الله الكبر ، اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، حى على الصلوة ، دودفعه حى على الفلاح ، دودفعه نماز كي طرف آوكم ما إلى وكامراني كي طرف آوكم الله الله اكبر الله اكبر ، لا اله الا الله -

مفردات الحديث الله عني: آؤ، عاضر مور 9 الفلاح: نجات وكامياني يا بقاء ودوام

ان کا اعادہ کرتے ہوئے بلند آ واز ہے کہیں گے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور محد ثین نیشنطی کا یہی موقف ہے۔ اور یہ روایت عبداللہ باز ہے کہیں گے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور محد ثین نیشنطی کا یہی موقف ہے۔ امام ابو صنیفہ دلاللہ بنہ بن ذید کی اذان کے بہت بعد ہم جحری میں سکھائی گئی، اس لیے حرمین میں اس پرعمل ہے، امام ابو صنیفہ دلاللہ ترجیع کے قائل نہیں۔ مسلم کی اس صدیث میں اللہ اکبر ، اللہ اکبر میں اللہ اکبر میں اللہ اکبر ، اللہ اکبر ، اللہ اکبر ، اللہ اکبر کو وہ فعد آیا ہے۔ اس لیے امام مالک ولا اللہ الک و وہ فعد آیا ہے۔ اس لیے امام مالک و وہ فعد آیا ہے۔ اس مسلم کے بعض شخوں میں اللہ اکبر چار مرجہ کہنا لکھا ہوا ہے، بعض دوسری کتابوں میں بھی ابو محذورہ دہوائی کی موایت میں اللہ اکبر چار دو فعہ آیا ہے، اس لیے امام ابو صنیفہ، امام شافعی اور امام احمد اور محد ثین کا مسلک یہ ہے کہ اذان کے میں اللہ اکبر چار دو فعہ کہا جائے گا، اگر چہ امام خطابی نے بہتا ویل کی ہے کہ اللہ اکبر دونوں کو ملا کر ایک میں انسی کہیں گئی، اس لیے امام ابو صنیفہ، امام شافعی اور امام احمد اور میں کم اسک ہے ہے کہ اذان کے ایک کلہ ہوا تو اللہ اکبر بھی اس طرح دو دو فعہ ہوا، احتاق کی اگر چہ امام خطابی نے بھی سائل میں کہیں گئی، اس لیے ہواں کو اللہ کی ہوں میں میں ترجیع کے ساتھ اذان دیتے رہے، یہ کہ کہ اس کہ آپ نے بیکل ت مہادت کہات شہادت کے لیے ان کہ تو کہات ، کمات شہادت کے دوبارہ کہلوائے تھے، یہ اذان کا حصہ نہیں ہیں، وہ آخر تک ای طرح اذان کہتے رہے، کہا صائعی دوبارہ کہلوائے تھے، یہ اذان کا مہ تربیل فائلؤ کہ یہ بین میں کو ان کی طرف توجہ نہیں دلائی، باتی رہی ہو بات کہ دھرت بلال ڈائلؤ کہ دینہ بیں بلا وجیع اذان کو میں کی میں کو ان کی طرف توجہ نہیں دلائی، باتی رہی ہو بات کہ دھرت بلال ڈائلؤ کہ دینہ بیں بلا وہ تربیل ڈائلؤ کہ دینہ بیں بلا کو تربیل ان کو اس کی طرف توجہ نہیں دلائی، باتی رہی ہی بیات کہ دھرت بلال ڈائلؤ کہ دینہ بین بین کو ان کی طرف توجہ نہیں دلائی، باتی رہی ہو ات کہ دھرت بلال ڈائلؤ کمینہ بین بین کو اس کی طرف توجہ نہیں دلائی باتی رہ دور میں دور انسیال کی انسیالہ کو کی میں کو کو میکھ کور کی کور کی اور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

145

ویے تھ،اس کی وجہ یہ ہے کہاس طرح اذان بھی درست ہے،اس لیےاس پراعتراض کیوں کیا جاتا۔ادران کی تعبیر بھی اکبری تھی، جیما کہ صحیح روایت سے ثابت ہے، ان کی تعبیر کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے اور حصرت انس شاش کی کا میں تو اکبری تعبیر کہنے کا تھم موجود ہے،اور بیتم رسول الله تا الله تا الله تا تا تا ہے۔
انس شاش کی روایات میں تو اکبری تعبیر کہنے کا تھم موجود ہے،اور بیتم رسول الله تا الله تا تا تا ہے۔
میں بناب: استی خبابِ اتّے خافح موجود کے اللہ مستجید الو احد

باب ٤: ايك معجد كے ليے دوموذن ركھنا پبنديدہ ہے

[843] ٧-(٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ سَلَيْمَ مُؤَدِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْاعْمٰى

[843] حضرت ابن عمر رُلِيَّنَا عَرِ رُوايت بِ كدرسول اللهُ مَنْلِيَّا كَ دومُوَوْن تَصِيء بلال اور نابينا ام مَتَوم كابينا \_ [844] ( . . . ) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ

الْقَاسِمِ عَنْ عَآئِشَةَ مِثْلَهُ

- [**844**] - امام صاحب مذکورہ بالا روایت حضرت عائشہ ڈٹائٹا سے بیان کرتے ہیں۔

٥.....بَاب: جَوَازِ أَذَانِ الْآعْمٰي إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

باب ٥: اندھے كے ساتھ جب بينا ہوتواس كا اذان دينا جائز ہے

[845] ٨-(٣٨١)حَدَّثَنِي أَبُّو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْن جَعْفَر قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُّؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَّا يُثْغِرُ وَهُوَ آعْمٰي

[845] \_ حضرت عاكشه رقط الله على الله عل

[843] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٠٠٦)

[844] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: الاذان قبل الفجر برقم (٦٢٢ و ٢٢٢) وفي الصوم، باب: قول النبي على (لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال) برقم (١٩١٨ و ١٩١٨) والمولف [مسلم] في الصيام، باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والله الاكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الاحكام من الدخول في الصوم و دخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك برقم (٢٥٣٤) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الاذان، باب: هل يوذنان جميعا او فرادي - انظر (التحفة) برقم (١٧٥٣٥)











نماز کا بیان

[846] (...) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[846] - امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

وقت بتانے والاموجود ہویا آج کل اندھوں کے لیے گھڑیاں نکل چکی ہیں ان کو وہ س سکتا ہوتو وہ اذان کہ سکتا ہے۔ ٢..... بَاب: الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفُرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ باب ٦: دارالكفر ك لوگول سے اذان سننے كى صورت ميں حمله كرنے سے رك جانا

[847] ٩ ـ (٣٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَيْمُ يُخِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ

الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَّقُولُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُسولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((عَلَى الْفِطْرَةِ)) ثُمَّ قَالَ ((أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا

الله)) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَاثِيمُ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى

[847] - حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹ ہے روایت ہے کہ رسول الله طَالِیْلُ ( دشمن پر ) طلوع فجر کے وقت حملہ كرتے تھے اور اذان كى آواز يركان لگائے ركھتے تھے، اگر آپ اذان سن ليتے تو حمله كرنے سے رك جاتے، ورنه تمله كر دية ، آپ نے ايك آ دى كو كہتے ہوئے سنا، الله اكبر، الله اكبرتو آپ نے فرمايا: بي فطرت اسلام پر

بـ يهراس ن كها: اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان لا اله الا الله تو رسول الله عَالَيْمُ فَرمايا: تو آ گ ہے آ زاد ہو گیا، صحابہ کرام ہی اُلٹی نے اس شخص کو دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔

فالدرة المسكس كاوں يابستى سے اذان كى آواز آنا، اس كے باشندوں كے مسلمان ہونے كى دليل ہے، اس ليے اس بتی رحمانیس کیاجائے گا، چرواہے کا اللہ کی واحدانیت کی گواہی دینا، اس کےمسلمان ہونے کی دلیل ہے۔اس گواہی

[846] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: الاذان للاعمى برقم (٥٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٠٧)

[847] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد، باب: في دعاء المشركين برقم (٢٦٣٤) والتـرمـذي فـي (جامعه) في السير، باب: ما جاء في وصيته ﷺ في القتال برقم (١٦١٨) انظر (التحفة) برقم (٣١٢)



## پرآپ نے اس کوآگ سے نجات پانے کی خبر دی، اس کا آپ کے عالم الغیب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ك .... بَاب: اسْتِحْبَابِ الْقُولِ مِثْلِ قُولِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيّ عَلَيْهُمْ

ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ

باب ٧: اذان من كر، اذان دينے والے كے كلمات ہى كہنامستحب ہے، پھررسول الله عَلَيْمَ ير درود پڑھے گا، پھرآپ کے لیے وسلہ کی درخواست کرے گا

[848] ١٠ ـ (٣٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ

عَنْ أَبِى إِسَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمَ ۖ قَالَ ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَآءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ))

کہتا ہے وہی تم کہو۔''

[849] ١١ ـ (٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ

بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ثَالَيْظٌ يَقُولُ ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلُوةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَـلُـوا الـلّٰهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ

أَنَا هُوَ فَمَنَّ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ))

[848] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: ما يقول: اذا سمع المنادي برقم (٦١١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول اذا سمع الموذن برقم (٥٢٢)

والترمذي في (جمامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في ما يقول الرجل اذا اذن الموذن برقم

(٢٠٨) والـنسـائـي فـي (الـمـجتبـي من السنن) في الاذان، باب: القول مثل ما يقول الموذن ٢/ ٢٣ ـ وابسن ماجـه فيي (سنـنـه) في الاذان والسنة فيها، باب: مايقال: اذا اذن الموذن برقم

(٧٢٠) انظر (التحفة) برقم (٢٥٠) [849] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول اذا سمع الموذن برقم (٢٣٥)→

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(التحفة) برقم (۸۸۷۱)

[849] - حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص را الله على روايت ہے كه انهوں نے نبى اكرم طَلَّامِ كُو فرماتے ہوئے سنا: جب تم مؤذن ہے اذان سنوتو مؤذن كے كلمات كوتم بھى كہو، پھر جھ پر درود بھيجو، كونكہ جو جھ پر ايك دفعه درود بھيجا ہے الله تعالىٰ اس پر دس رحمتيں نازل فرماتا ہے، پھر الله تعالىٰ ہے مير بي بلند مقام كى درخواست كرو، كونكہ وہ جنت كا ايك ايما بلند مقام ہے، جو الله كے بندوں ميں ہورف ايك بندے كو بى ل سكے گا، اور جھے اميد ہو وہ ميں ہوں گا تو جس نے ميرے ليے وسله كى دعاكى، اس كوميرى سفارش حاصل ہوگى۔ مفردات الحديث بين ميں عامن ميں على الله كے صفور دعا كرو، اور اس كى كلمات وہى بيں جو مفردات الحديث بين ميں اس كلمات وہى بين جو مفردات الحديث بين جو الله كے سات کی دعائى۔

مفردات الحديث المحديث الله و صَلُوا على: ميرے ليالله كے حضور دعا كرو، اور اس كے كلمات وى بين جو آپ نين جو آپ نين جو آپ نين جو آپ نين جو الله كا تقرب حاصل مو، اس مقام تك پنجنے والے كو الله كا انتہائى قرب حاصل موگا، اس ليے اس اعلى اور بلند مقام كو وسيله كا نام ديا كيا ہے۔

حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ: وه سفارش كا حقدار بوگا، اس كے ليے سفارش ثابت بوگئ۔

قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِللهِ إِلَّا إِللهُ إِلَّا الله أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَى الضَّامُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ عِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)

[850] - حضرت عمر بن خطاب والتي عن مراديت من كرسول الله التي التي التي التي التي التي الله المراد الله الكراد الله الكراد الله الكراد الله الكراد و و التي الله الكراد الله الكراد الله الكراد الله الكراد و و الله الله الكراد الله الكراد الله الكراد الله الكراد و الله الله الكراد الله الله الكراد الكرد

بهى اشهد ان لا اله الا الله، كم، يهرمؤن اشهد ان محمدا رسول الله، كم تووه بهى اشهد ان محمدا رسول الله، كم تووه بهم اشهد ان محمدا رسول الله، كم، يهرمؤن حى على الصلوة، كم تووه لا حول ولا قوة الا بالله،

﴾ والشرمذي في (جامعه) في المناقب، باب: فضل النبي ﷺ برقم (٣٦١٤) والنسائي في (المحتبى من السنن) في الاذان، باب: الصلاة على النبي ﷺ بعد الاذان ٣/ ٢٢٥\_ انظر

[850] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول اذا سمع الموذن برقم (٥٢٧) انظر (التحفة) برقم (١٠٤٧)

شدگه اجلد دوم سرچه



فوائد النان کے دو پہلو ہیں، ایک حیثیت سے دہ نماز باجماعت کا اعلان اور بلاوا ہے۔ اس حیثیت سے ہر مسلمان کا فریفنہ ہے کہ دہ اذان سنتے ہی نماز میں شرکت کی تیاری اور اہتمام کرے اور بروقت مجد میں پہنچ کر جماعت میں شریک ہو، اذان کی دوسری حیثیت سے ہے کہ دہ ایمان کی دعوت و پکار اور دین حق کا منشور ہے، اور اس حیثیت کا تقاضا سے ہے کہ ہر مسلمان اذان سنتے ہی اس ایمانی دعوت کے ہر جز واور ہر بول کی اور دین حق کے اس منشور کی ہر دفعہ کی اپنے دل کی گہرائی اور زبان سے تقمد بی کرے اور مؤذن کے ساتھ ان کلمات کو کے، اس منشور کی ہر دفعہ کی اپنے دل کی گہرائی اور زبان سے تقمد بی کرے اور مؤذن کے ساتھ ان کلمات کو کے، اس طرح مسلمان آبادی ہر اذان کے وقت اپنے ایمانی عہد و میثاتی اور دین حق کے منشور پڑمل پیرا ہونے کے عہد کی تجدید کرے۔ وہ ان احادیث سے تابت ہوتا ہے کہ سامع ، اذان سن کر مؤذن والے کلمات بھی دہراسکتا ہے اور حسی علی الصلاق ، حسی علی الفلاح کے جواب میں لاحول و لا قوۃ الا باللہ بھی کہ سکتا ہے، دونوں طرح جواب دینا درست ہے۔ اور بقول بعض دونوں کو جع بھی کیا جاسکتا ہے۔

[851] ١٣ - (٣٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْقُرَشِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا اللَيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ تَلْيَا أَنَّهُ قَالَ ((مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهِ وَقَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْمُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا فَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا وَقَالَ عِينَ وَاللهِ مَنْ قَالَ حِينَ وَبَالِمِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ) قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤذِنَ وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا

[851] - حضرت سعد بن ابى وقاص ولأثن نے رسول الله الله الله وحده لا شريك له ، ميں گواہى ويتا بون ، موذن كى اذان سننے كے وقت كہا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، ميں گواہى ويتا بون ،

[851] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول: اذا سمع الموذن برقم (٥٢٥) والترمذي في (جامعه) في المصلاة، باب: ما جاء ما يقول الرجل اذا اذن الموذن في الدعاء برقم (٢١٠) والنسائي في (المحتبى من السنن) في الاذان، باب: الدعاء عند الاذان ٣/ ٢٦ وابن ماجه في (سننه) في الاذان والسنة فيها، باب: ما يقال اذا اذن الموذن برقم (٧٢١) انظر (التحفة) برقم (٣٨٧٧)









فائن و الدائن رع کے الفاظ وانا اشهد سے معلوم ہوتا ہے کہ کامات کے جائیں گے یہ اور دوسری دعا اذان کے بعد پڑھی جائے گ، اور ابن رع کے الفاظ وانا اشهد سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات شہادت کے ساتھ، اس کو پڑھا جاسکا ہے۔ ایک استدلال اور اور اس کا جواب، احادیث میں، اذان س کر، مؤذن کے کلمات کہنے کا ذکر ہے۔ یا حسی علی الصلاۃ اور حسی علی الفلاح کی جگہ لا حول و لا قُوّۃ الا باللّه، کا اور پھر سامع کا علم ہے کہ وہ اذان کے بعد نبی اکرم ظافلاً پر درود بھے، لیکن بعض حضرات نے فقبی کتب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ اشهد ان محمد ارسول الله س کر قسرت عیسنی بك یا رسول الله ، کہنا مستحب ہے، علامہ شای نے رد الحتار: الم ۲۹۳ ( مکتبہ ماجد یہ کوئٹہ) میں اس کی تائید میں ایک حدیث نقل کی ہے، جو المقاصد الحد للمحاوی کے حوالہ سے ہوگی، اور المقاصد الحد و دارالگاب العربی ص ۵ من کل هذا ششی ، جب حدیث ہی صحیح نہیں تو تائید کیسے ہوگی، اور المقاصد الحد و دارالگاب العربی ص ۵ من من کل هذا ششی ، جب حدیث ہی صحیح نہیں تو تائید کیسے ہوگی، اور المقاصد الحد و دارالگاب العربی ص ۵ من من کل هذا ششی ، علامہ ابن عابدین والی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اور ملاعلی قاری نے جو بات، سخاوی کی عبارت کے بعد کبی عبارت کے بعد کبی ہوں وہ درست نہیں ہے۔

المار المار

151



۳۱۲ پر الکھا ہے: کیف یہ قب ول المولف اذا ثبت وقد ذکر قبل قلیل انه لا یصح مؤلف نے اذا ثب سے اور بقول امام ابن شب (جبکہ ثابت ہے) کیے کہد دیا، حالانکہ وہ تھوڑ اسا پہلے خود کہہ کیے ہیں بیضی نہیں ہے اور بقول امام ابن تیمیہ رشاشند کتاب الفردوس میں، احاد بٹ موضوعہ لینی من گھڑت احاد بٹ بہت ہیں۔ (منہان النہ: ۱۱/۱۷) اور حدیث میں سامع کو درود پڑھنے کا تھم ہے اور وہ بھی اذان کے جواب کے بعد، اور ظاہر ہے سامع اذان کا جواب آ ہت دیتا ہے اور درود بھی آ ہت ہ پڑھتا ہے، لیکن بعض حصرات نے اس تھم میں مؤذن کو بھی شامل کر لیا جواب آ ہت درود پڑھنا ثابت کیا ہے۔

، ۔ ۔ ، ، ۔ ۔ ۔ ، ، ۔ ۔ ۔ ، ، ۔ ۔ ۔ ، ، ۔ ۔ ۔ ، ، ۔ ۔ ۔ ، ، ۔ ۔ ، ، ۔ ، ، ۔ ، ، ۔ ، ، ۔ ، ، ۔ ، ، ۔ ۔ ، ، ۔ ۔ ا اور طرفہ تماشہ یہ ہے کہ اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے علامہ سخاوی اور علامہ علائی کی عبارت سے یہ واضح ہوگیا کہ اذان کے بعد صلاۃ وسلام آٹھویں صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ابو المظفر کے تھم سے پڑھنا شروع کیا گیا، اور چودھویں صدی کے اخیر سے پانچوں نمازوں کی اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ وسلام پڑھا جاتا ہے۔'' (شرح سجے مسلم اردو: ۱۰۹۳/۱، علامہ غلام رسول سعیدی)

سوال بیہ ہے اگر بیخیرکا کام، ہے جیسا کہ اللہ کے کلام وافعکو الغیر سے اس کو ثابت کیا گیا ہے، تو اس خیرکا پید الم ایم بھی ہوا تو ایک باوشاہ کو، درود وسلام ایک عمل مطلوب ہے، اور رسول اللہ مظافیہ ہے محبت وعقیدت کا ایک تقاضا اور علامت ہے، سوال اس مخصوص وسلام ایک عمل مطلوب ہے، اور رسول اللہ مظافیہ ہے محبت وعقیدت کا ایک تقاضا اور علامت ہے، سوال اس مخصوص کیفیت و بینت کا ہے، جس کا جوت وین میں نہیں اور اس کے بارے میں قول فیصل، حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کو ایس میں میں خود علامہ سعیدی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر واللہ علی پہلو میں بیٹھے ہوئے آدی کو چھینک فرمان ہے، جس کو خود علامہ سعیدی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر واللہ تو ابن عمر واللہ میں بھی کہتا ہوں، شکر کا آئی تو اس نے کہا: الحمد لله و السلام علی د سول اللہ تو ابن عمر واللہ نے جھینک کے جواب میں اس طرح حقدار اللہ ہے اور سلامتی رسول اللہ نا اللہ علی میں اس طرح تعلیم نہیں دی، رسول اللہ نا اللہ علی کل حال .

اس کے بعد علامہ سعیدی لکھتے ہیں، اس فخص نے جو چھینک کے بعد الحد مد لله والسلام علی رسول اللہ تا اللہ اللہ علی رسول اللہ علی رسول اللہ تا تواس کی وجہ بینہیں تھی کہ وہ حضرت ابن عمر شاخیا سے زیادہ رسول اللہ تا تھی ہوئے ہے منع بات تھی کہ حضرت ابن عمر خاشی رسول اللہ تا تھی ہے بعد ورود شریف پڑھنے ہے منع بات تھی کہ حضرت ابن عمر خاشی رسول اللہ تا تھی ہے جوعبادات جس طرح مشروع اور مقرر فر مائی ہیں کررہے تھے، ان کا مطلب صرف اتنا تھا کہ رسول اللہ تا تھی ہے جوعبادات جس طرح مشروع اور مقرر فر مائی ہیں ان کو کسی ترمیم اور اضافہ کے بغیر ادا کرنا ابناع رسول اور جماعت صحابہ ٹن گئی کے ساتھ وابستگی ہے اور اپنی رائے سے ان میں کسی سابقہ اور لاحقہ کا اضافہ کرنا بہر حال لائی ستائش نہیں۔ (شرح سمجے مسلم اردوہ: ۱/ ۱۹۵۵)

اور اس سے پہلے بیتنلیم کر چکے ہیں: رسول الله مُناقِظُ کے سامنے مدینہ منورہ میں دس سال اذان دی جاتی رہی۔ خلفائے راشدین کے دور میں تمیں سال اذان دی جاتی رہی اور سوسال تک عہد صحابہ و تا بعین میں اذان دی جاتی













رہی اور کسی دور میں بھی اذان سے پہلے یا بعد فصل کر کے جہزاً درود شریف نہیں پڑھا گیا۔ اور آٹھ صدیوں تک مسلمان اس طریقہ سے اذان دیتے رہے۔ (۱۰۹۴/۱)

سوال یہ ہے کہ اب اس میں ترمیم واضافہ کی کیوں ضرورت پیش آگئ ہے اگر ای طرح نیک کے نام ہے دین میں اضافہ کی اجازت وے دی جائے تو یہ کام کہیں رکنے کا نام نہیں لے گا، اور کے ل بدعة ضلالة کامعنی مطلب ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر بدعت نیک کے نام ہے ایجاد کی جاتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، اذان کہنا دین کا شعار ہے اور دین کے منشور کا اعلان ہے، نماز جمعہ کے لیے، اجتماع کی خاطر اذان دی جاتی ہے اور عیدین میں اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے اذان کہنے میں کیا حرج ہے؟ قرآن پڑھنا نیک کاعمل ہے، لہذا سری نمازوں اجتماع ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے اذان کہنے میں کیا حرج ہے؟ درود شریف پڑھنا پہندیدہ کام ہے تو اس کو نماز کے قیام یا رکوع یا سجدہ میں بڑھنے میں کیا حرج ہے؟ نماز دین کاستون ہے اور بہت افضل عمل ہے، لہذا شام کی رکعات چاراور فجر کی بھی چار کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے کب کہا، مغرب کی چار رکعات نہ بنانا، یا فجر میں اضافہ نہ کرنا، اس طرح کیا میا میں کیا جائے اس میں اپنی کے کام کو دیے ہی کیا جائے اس میں اپنی کرو، خلاصہ کلام ہے ہو چاہوا ضافہ کرتے جاؤ، اور بطور دلیل کہدو، اللہ کافر مان ہے: قافح کھوا الْتحقید نیک کیا جائے اس میں اپنی طرف ہے کی وہیت ہی کیا جائے اس میں اپنی طرف ہے کی وہیش نہ کی جائے یا کی عمل کے لیے اپنی طرف ہے کی وہیش نہ کی جائے یا کی عمل کے لیے اپنی طرف ہے کی وہیش نہ کی جائے یا کی عمل کے لیے اپنی طرف ہے کوئی مخصوص کیفیت اور شکل ایجاد نہ کی جائے۔

٨ .... بَاب: فَصلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

**باب ۸**: اذان کی فضیلت اور شیطان کا اذان س کر بھاگ کھڑے ہونا

[852] ١٤ ـ (٣٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا عَبْدَةُ

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلِى عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ فَجَآتَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدُعُوهُ إِلَى الصَّلُوةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْمً يَقُولُ ((الْمُؤَذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَّوْمُ الْقِيَامَةِ))
النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ))

[852] - طلحہ بن یجیٰ اپنے چھا سے نقل کرتے ہیں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان ٹھٹٹ کے پاس تھا، ان کے پاس موزن آیا اور ان کو نماز کے لیے بلایا تو معاویہ ٹھٹٹ نے کہا، میں نے رسول اللہ شکٹٹٹ کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب لوگوں سے کمی ہوں گی۔

فائں ہے ۔ فائں ہے اور سب لوگ اذان کے لیے بہت مستعد اور چوکس ہونا پڑتا ہے ، اور سب لوگ اذان من کرہی نماز کا

[852] اخرجه ابن ماجه في الإذان والسنة فيها، باب: ما يقال: اذا اذن الموذن برقم (٧٢٥) انظر (التحفة) برقم (١١٤٣٥)

منابط اجلد ادوم



اہتمام کرتے ہیں، اس لیے قیامت کو اے بیشرف اور اعز از حاصل ہوگا کہ وہ سب سے متاز اور منفر دنظر آئے گا، یا کثرت اجروثواب کی بناپراس کی گردن بلند ہوگی، تا کہ میدانِ حشر کے پسینہ سے اس کا چہرہ محفوظ رہے۔ [853] (. . . ) وَ حَدَّثَنِيهِ إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا أَبُّو عَامِرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلِي

عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَالِيُّمْ بِمِثْلِهِ

[853]-امام صاحب ایک اور سندے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

المُسلى [854] ١٥ ـ (٣٨٨) حَـ دَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحْقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ طَالِّكُمْ يَقُولُ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ البِّدَآءَ بِالصَّلُوةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَآءِ)) قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ ((الرَّوْحَآءِ)) فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَّثَلاثُونَ مِيلًا

تَصَفِيعُ المَّيْنَانُ [854] - حضرت جابر النَّفَة ب روايت ب كه مين في رسول الله النَّفَة كوفر مات بوع سنا: شيطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحاء تک بھاگ جاتا ہے، سلیمان (اعمش) کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے روحاء کے بارے میں پوچھا؟ تو انہوں نے بتایا بید بینہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر ہے۔

[855] ( . . . ) وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُّوكُرَيْبِ قَالَا نَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[855] میں یہی روایت ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب دونوں نے ابو معاویہ کے واسطہ سے اعمش کی مذکورہ بالاسند ہے سنائی۔

[856] ١٦ ـ (٣٨٩) حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ

قَالَ إِسْحُقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَان نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّمْ قَالَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّكَآءَ بِالصَّلُوةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَةُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ)

> تقدم في الحديث السابق (٨٥٠) [853]

انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٣١٤)

انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٣١٤) [855]

انفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٢٣٤٤)

[856] - حضرت ابو ہریرہ والنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم سالنی نے فرمایا: ''شیطان جب نماز کے لیے پکارسنتا ہے تو زور سے ہوا خارج کرتا ہوا بھا گتا ہے، تا کہ مؤذن کی آ واز ندسنائی دے، جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اور (نمازیوں کے دلول میں) وسوسہ پیدا کرتا ہے ۔ تو جب تکبیر سنتا ہے تو پھر بھا گتا ہے تا کہ اس کی آ واز سنائی نہ دے، جب وہ خاموش ہو جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، اور لوگول کے دلول میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔

مفردات الحديث الحديث الله احسال: بما كر ابوتا عدد و فسراط: كوز، بلندآ واز عدر عموا

ف گری ہے۔ اور شیطان کو دین حق کا خلاصہ اور نجوڑ ہے، اس لیے اس کو آپ نے دعوت تامہ (مکمل دعوت) کا نام دیا ہے، اور شیطان کو دین حق سے چڑ اور عناد ہے، اس لیے اس کا سننا نا گواری کا باعث ہے، اس لیے وہ تلبیر اور از ان دونوں کے سننے کا روادار نہیں، اور اس کے لیے ان کا سننا انتہائی پریشانی اور اضطراب کا باعث ہے، اس پریشانی کے عالم میں بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور دور تک چلا جاتا ہے۔

[857] ١٧ ـ ( . . . ) حَـ دَّتَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنَ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ [857]- حفرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول الله سَلَیْمُ نے فرمایا: ''جب مؤون اوان ویتا ہے، شیطان پیٹے پھیرکرسر پٹ دوڑتا ہے یا گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔

مفردات الحديث الحصاص : كوزمارنا، يا تيز بما كنار

[857] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٣٢)

[858] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٤٤)

منطق منطق المنطق المنط

[858] - حفرت سہیل سے روایت ہے کہ مجھے میرے باپ نے بنو حارثہ کی طرف بھیجا اور میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا بھی تھایا جارا دوست تھا، اس کوکسی آواز دینے والے نے باغ کے احاطہ ہے اس کا نام لے کرآواز دی، اور میرے ساتھی نے احاطہ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو اس نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتاتم اس واقعہ ہے دو حیار ہو گے تو میں تنہیں نہ بھیجا، کیکن آئندہ تم اگرایس آواز سنوتو نماز والی 

سن کارا جاتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا، پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

ف کر از سال کیا ہے کہ اگر کسی کوجن کی آواز سالی کے دیث سے میداستدلال کیا ہے کہ اگر کسی کوجن کی آواز سالی و بن وہ اذان دے، اس سے بعض حضرات نے بیز کالا ہے، اگر کسی گھر والوں کو جن تنگ کریں تو وہ اذان دیں، بہرحال بیاسنباط ہے کوئی مسنون چیز نہیں ہے۔

[859] ١٩ - ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ تَنْ يُتِّمُ قَالَ ((إذَا نُودِيَ لِلصَّلْوةِ أَدْبَرَ الشَّيْظُنُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ فَإِذَا قُضِىَ التَّأَذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلُوةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِىَ التَّنُوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخُطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلُّ الرَّجُلُ مَا يَدُرى كُمْ صَلَّى))

[859] - حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلاٹیم نے فرمایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، شیطان گوز مارتا ہوا، پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تا کہ اذان سائی نہ دے تو جب اذان پوری ہو جاتی ہے، آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، پھر جب تکبیرختم ہوجاتی ہے، پھر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان گزرتا ہے اور اسے کہتا ہے فلاں چیزیاد کر، فلاں چیزیاد کر، حالانکہ وہ چیزیں اے پہلے یا ونہیں ہوتیں ،حتیٰ کہ آ دمی کی بیرحالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پیے نہیں چلتا اس نے کتنی

مفردات الحديث المورية و أوب: تنويب كا مقصدا قامت ع، يونكه ثاب كامعى لوثا موتا ع و فن: اذان کے بعد دوبارہ نماز کی طرف بلاتا ہے۔اس لیے عمیر کو تھ یب کہتے ہیں۔ 😵 یکٹ طور : اگر طایر زیر پر حیس تو

[859] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٨٩٨)

معنی ہوگا، وسوسہ ڈالنا اگر''طا'' پر پیش پڑھیں تو معنی ہوگا،گزرنا۔ لینی انسان اور اس کے ول کے درمیان حائل ہوتا ہے، تا کہاس کواصل مقصود ہے، دوسری چیزمشغول کر دے۔

فائل کا ہے۔ ۔۔۔۔ جب امام نماز کے لیے آ جائے تو اس کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے تا کہ تکبیر کی تکمیل تک صفیں درست ہو جا کیں۔

٩ .... بَاب: اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْهَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِى السَّحْوِدِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَآنَهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

باب ۹: تکبیرتح یمه، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا

مستحب ہے اور واقعہ یہ تجدہ ہے اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جا کیں گے

[861] ٢١-(٣٩٠) حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم

عَنْ عمر الْأَثْنَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَثَمَّ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

[860] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٤٥)

[861] احرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: رفع اليدين في الصلاة برقم (٧٢١) والترمذي في الصلاة برقم (٧٢١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في رفع اليدين عند الركوع برقم (٢٥٥) والنسائي في (المحتبى من السنن) في الافتتاح، باب: رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين / ١١٨٢ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: رفع اليدين اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع برقم (٨٥٨) انظر (التحفة) برقم (٦٨١٦)

الله منسلم مسلم جلد اردم



[861]-حفرت سالم الي باپ سے روايت بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله سَائِيْم كود يكها، جب آپ نماز کی ابتدا فرماتے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابرتک اٹھاتے اور رکوع سے پہلے بھی اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

[862] ٢٢-(٠٠٠) وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثِنِي

ِ ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أُنَّ

عَـنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَاتَيْنِ إِذَا قَامَ لِلصَّلْوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنْ السَّجُودِ [862] - حفرت ابن عمر والتُوابيان كرتے ہيں كه رسول الله مَا يُليَّمُ جب نماز كے ليے كھرے ہوتے ، اپنے دونوں

ہاتھوں کواپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاتے ، پھراللہ اکبر کہتے ، تو جب رکوع کرنا چاہتے ، پھراییا ہی کرتے اور

تھیں۔ مسلم جب رکوع سے سراٹھاتے تو ایبا ہی کرتے اور تجدہ سے اپنا سراٹھاتے وقت ایبانہیں کرتے تھے۔

[863] ٢٣-(. . . ) حَدَّ تَشِنِي مُ حَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُـقَيْلٍ ح وَ حَـدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ نَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَنَا

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاثِيْمُ إِذَا قَامَ لِلصَّلُوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

[863] ۔ امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مُلَاثِمٌ نماز کے لیے کھڑے

ہوتے تواپنے دونوں ہاتھا پنے دونوں کندھوں کے برابراٹھاتے اور پھرتگبیر کہتے۔

[864] ٢٤ [٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ خَالِدٍ

[862] انفردبه مسلم-انظر (التحفة) برقم (٦٨٧٥)

[863] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: رفع اليدين واذا ركع، واذا رفع برقم (٧٣٦) والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/ ١٢١ ل في الافتتاح، باب رفع اليدين قبل

التكبير ـ انظر (التحفة) برقم (٦٩٧٩)

[864] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: رفع اليدين واذا ركع واذا رفع برقم

(٧٣٧) انظر (التحفة) برقم (١١١٨٧)

عَـنْ أَبِىْ قِلَابَةَ أَنَّهُ رَاٰى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالَجُمْ كَانَ يَفْعَلُ هٰكَذَا

[864]۔ابوقلا بہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن حویرٹ رٹائٹیٔ کو دیکھا، جب وہ نماز شروع کرتے ،اللہ اکبر کہتے بھراپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور جب رکوع کرنا چاہتے ،اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اپناسراٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور بتاتے رسول اللہ مُلٹیٹیِ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

[865] ۲۰ (. . . ) حَدَّثَنِى أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِ ثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْ يُمْ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِ ثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْ يَمْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً)) فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِهِمَا أَذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً)) فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِهِمَا أَذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً))) فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِهِمَا أَذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً))) فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ إِلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً إِلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ ا

[866] ٢٦-( . . . ) وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ

عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ اَنَّهُ رَاٰى نَبِى اللَّهِ مَثَلَّيْمُ وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ [866] - امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کودیکھا، اور بتایاحتیٰ کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کی لوتک اٹھاتے۔

[865] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة ، باب: من ذكر انه يرفع يديه اذا قام من اثنتين برقم (٧٤٥) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الافتتاح ، باب: رفع اليدين حيال الاذنين برقم ٢/ ١٨٢ وفي باب: رفع اليدين للركوع حذاء فروع الاذنين ٢/ ١٨٢ وفي باب: التطبيق ، باب: رفع اليدين حذاء فروع الاذنين ٢/ ١٩٤ وفي باب: رفع اليدين باب: رفع اليدين عند الرفع من الركوع ٢/ ١٩٤ وفي باب: رفع اليدين للسجود ٢/ ٢٠٥٠ - وفي باب: رفع اليدين عند الرفع من السجدة الاولى ١١٤٢ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب: رفع اليدين اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع برقم (٨٠٩) بنحوه - انظر (التحفة) برقم (١١١٨٤)

[866] تقدم في الحديث السابق تخريجه برقم (٨٦٣)

159

الله اكبر پہلے كے چررفع يدين كرے، دونوں كام اكتھےكرے۔ وفع يدين ميں ہاتھ اس طرح الله اكبر پہلے كے چررفع يدين ميں ہاتھ اس طرح الله اعلى، كواكس، كواكس، كواكس، كانوں كانوں تك پہنے جاكس، ادرائلو شے كانوں كى لوتك رہيں۔ ججمہورائم، امام شافع، امام محد شين كے نزديك ان تين مقامات پر رفع يدين سنت ہے۔ امام محد شين كے نزديك ان تين مقامات پر رفع يدين سنت ہے۔ است باب: إِثْبَاتِ السَّكْمِيرِ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَّرَفْعٍ فِي الصَّلُوةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنُ الرُّكُوعِ فَي الصَّلُوةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنُ الرُّكُوعِ فَي اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَي اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

باب١٠: نماز ميں جھكتے اور اٹھتے وقت ہر جگہ تكبير كهى جائے گى، مگر ركوع سے اٹھتے وقت مع الله

## لمن حمدہ ، کہا جائے گا

[867] ۲۷ ـ (۳۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَـنْ أَبِعُ فَكُمَّا خَفَضَ عَـنْ أَبِعْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ مَا نَا يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ مَا اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَا خَفَضَ مَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

لَهُ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَشْبَهُكُمْ صَلُوةً بِرَسُولِ اللَّهِ تَلَيُّنَ أَ [ 867] د صرت ابو ہریرہ ٹائی ہمیں نماز پڑھاتے، ہر بار جب جھکتے، اور اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب انہوں نے

نماز سے فراغت حاصل کی تو انہوں کہا، اللہ کی قتم! میری نمازتم سب سے زیادہ رسول اللہ من اللہ علیہ کے نماز سے مثابہت رکھتی ہے۔

[868] ٢٨ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ

شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ سَلَيْمُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَكُبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَآئِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ

[867] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: اتمام التكبير في الركوع برقم (٧٨٥) والنسائي في (المجتبي من السنن) ٢/ ٢٣٥ في التطبيق، باب: التكبير للنهوض- انظر

(التحفة) برقم (١٥٢٤٧) [868] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: التكبير اذا قام من السجود برقم (٧٨٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: افتتاح الصلاة برقم (٧٣٨) والنسائي في (المجتبي من

واب و داود فني (سننه) في الصاره، باب اقتتاح الصاره برقم (١٢١٨) وانتسالي في اله السنن) في التطبيق، باب التكبير للسجود ٢/ ٢٣٣ ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٨٦٢) رَاْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي الصَّلُوةِ كُلِّهَا حَتَٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّى لاَّشْبَهُكُمْ صَلُوةً بِرَسُولِ اللهِ تَاتِيْمُ

[868] - حفرت ابوہریہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالقہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت بھیر کہتے ، پھر جب رکوع سے پشت اٹھاتے تو اس وقت بھی اللہ ان کہن محدہ کہتے ، پھر جب بحدہ کے بھی تا اٹھاتے تو اس وقت بھی اللہ ان کہن حمدہ کہتے ، پھر جب بحدہ کے بھی تو تکبیر کہتے ، پھر جب بحدہ کے بھی تو تکبیر کہتے ، پھر جب بحدہ سے اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر جب بحدہ سے اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر جب بحدہ سے اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر جب دوسری رکعت کے لیے بیٹھنے تکبیر کہتے ، پھر جب دوسری رکعت کے لیے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے ، پھر ابوہریرہ ڈٹائٹ کہ تہ میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ مُلٹائل کی نماز کے مشابہ ہے۔ کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے ، پھر ابوہریرہ ڈٹائٹ کہ تو کہ کے بیٹونے ابن کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے ، پھر ابوہریہ ڈٹائٹ کے مثابہ ہے۔ ابوہ کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے ، پھر ابن عُرف کو بن عُرف کو بن کے عبد الرّ حمٰن بن الْحَارِثِ آنَّهُ سَمِعَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بِمِثْلِ
حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِى هُرَيْرَةَ إِنِّى أَشْبَهُكُمْ صَلُوةً بِرَسُولِ اللهِ طَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ مَلُوةً بِرَسُولِ اللهُ طَلَيْمُ جب نماذ كے ليے كمرے موتے ، تمبير كہتے ، ابن جربح كى حديث كى طرح بيان كيا۔ اور ابو ہر يرہ وَ اللهُ عَلَيْمُ كَا يَدُول كه ميرى نمازتم سب سے زيادہ رسول الله طَالِيْمُ كَا مَانِ كَى مَانِ مَا مِن بِيان نَهِيل كيا۔ اور ابو ہر يرہ وَ اللهُ عَلَيْمُ كَا يَدُول كه ميرى نمازتم سب سے زيادہ رسول الله طَالِيْمُ كَا مِن اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ كَا مِنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

[870] ٣٠-(٠٠٠) وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيثِهِ الْمَحْتُوبَةِ كَبَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيثِهِ فَاللهِ اللهِ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَا شَهْكُمْ صَلُوةً برَسُول اللهِ تَاتِيَا

[869] تقدم في الحديث السابق (٨٦٦)

[870] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الافتتاح، باب التكبير للركوع / 187] اخرجه النسائي في (١٥٣٢٦)

[870]۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ ابو ہر برہ ڈاٹٹؤ کو جب مروان اپنا جانشین بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، جب وہ نماز اداکر لیتے اور سلام پھیرتے تو اہل مسجد کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا يوار سا [871] ٣١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا

الْلُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلُوةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ فَقُلْنَا يَا أَبًا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ فَقَالَ إِنَّهَا لَصَلُوةُ رَسُولِ اللَّهِ ثَلَيْمُ

[871]-ابوسلمہ سے روایت ہے کہ ابو ہر رہ و ٹائٹؤ نماز میں جب بھی اٹھتے اور جھکتے تکبیر کہتے ، ہم نے ابو ہر رہ وٹائٹؤ

ے یو چھا، یہ تکبیر کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ یقینا رسول الله مَا اللَّهُ مَا زہے۔

عَلَيْهِ [872] ٣٢ـ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ مُسُلِّهُ عَـنْ أَبِـيْ هُـرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَمَّيْظٍ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

[872] - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا جب بھی (نماز میں) جھکتے اور اٹھتے تکبیر کہتے اور بتاتے، رسول الله ظُلْتُلِمُ ایسا ہی کرتے تھے۔

[873] ٣٣ـ (٣٩٣) حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيِي أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلانَ

عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ

[871] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٣٩٦)

[872] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٧٦)

[873] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: اتمام التكبير في السجود برقم (٧٨٦) وفي باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين برقم (٨٢٦) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب تمام التكبير برقم (٨٣٥) والنسائي في (المجتبي من السنن) ٢/ ٢٠٤-٥٠٠ في التطبيق، باب: التكبير للسجود وفي السهو، باب: التكبير اذا قام من الركعتين ٣/ ١٢ ـ انظر (التحفة) برقم (١٠٨٤٨)













الصَّلُوةِ قَالَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِى ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا صَلُوةَ مُحَمَّدٍ تَلَيُّمُ أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هٰذَا صَلُوةَ مُحَمَّدٍ مُلْقِيمً

[873]-حضرت مطرف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اورعمران بن حصین دہاٹئیا نے علی بن ابی طالب دہاٹئیا کی اقتدا میں نماز پڑھی، جب وہ تجدہ کرتے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر اٹھاتے اللہ اکبر کہتے ، اور جب دوسری رکعت ے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے ، جب ہم نماز ہے فارغ ہوئے تو عمران ڈٹاٹیڈ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، انہوں نے ہمیں محد طَيْنَةَ والى نماز ير هائى ب يايكها انهول نے مجھے محد طَيْنَةً والى نماز يادكرا دى بــــ

من امام مالک، ابوصیفہ، شافعی اور احمہ کے نز دیک تلمیر تحریمہ واجب، فرض ہے، اور باتی تکبیرین بھی ان کے نزدیک واجب (فرض) ہیں اور باتی کے نزدیک سنت، اور امام اوزاعی اور حسن بھری محافظ وغیر ہا کے نزد کی سب تکبیرات سنت ہیں میچ احادیث کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب تکبیرات کو واجب کہا جائے۔ 2 حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوا کی حدیث ۲۸ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ مُلاطِئِم سمع الله لمن حمر کے بعد قومہ میں وعا پڑھتے تھے اور اس کومنفردا ( تنها) نماز پڑھنے رچمول کرنا، تاویل بعید ہے۔اس لیے امام شافعی کا موقف صحیح ہے کہ امام ہویا منفردیا مقتدی، سمیع کے بعد وعائی کلمات پڑھے گا، بیموقف درست نہیں ہے کہ اہام صرف سمع اللہ کے گا، اور مقتدی صرف وعائيكمات كيكا، اوراس كے ليے اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فَقُولُوا ربنا لك الحمد، ے استدلال درست نہیں ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ دعائیے کلمات، سمیع کے بعد کیے جائیں گے، استدلال کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے، جہال صراحت نہ ہو، ابو ہریرہ تاللظ کی روایت میں صراحت ہے، بہتو ایسے ہی ہے کوئی كم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ، كمام م من ميس كم كار اا .... بَاب: وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَّ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا آمُكَنَهُ تَعَلَّمَهَا قَرَأً مَا تَيسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرهَا

باب ١١: ہررکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور اگر سورۃ فاتحہ اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہواور نہ ہی اس کے لیے اس کا سیکھناممکن ہوتو سور ۃ فاتحہ کے سواجو پڑھناممکن ہو، پڑھ لے [874] ٣٤ـ(٣٩٤) حَـدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع

[874] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: وجوب القراة للامام والماموم في←

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ مَنَالَيْمُ (لَا صَلُوةَ لِمَنْ لَمَ لِمَنْ يَقُولُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) [874] - حضرت عباده بن صامت والنُّؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طَلِیْمَ نے فرمایا: اس مخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی، جس نے فاتحدالکتاب نہ پڑھی۔

ف گرد اسس بیروایت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ فاتحہ کے بغیر کسی کی امام ہو یا منفرد یا مقتدی کی کوئی نماز سری ہو یا جبری، فرضی ہو یا نفلی نہیں ہوتی۔ اور ہر رکعت نماز ہے، اس لیے نماز کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

[875] ٣٥-(. . . ) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْسُ يَحْيِى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْهِمْ ((لَا صَلُوةَ لِمَنْ لَكُمْ يَفْتَرِئُ بِأَمَّ الْقُرْآنِ)) - [875] - عباده بن صامت وللمُثَابيان كرتے بي كدرسول الله طَلْيُمْ نے فرمايا جس نے ام القرآن نہ پڑھى اس كى كوئى نمازنہيں \_

[876] ٣٦-( . . . ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ

عَنْ مَحْمُو دَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِى مَجَّ رَسُولُ اللهِ مَنَّيْمُ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِنْرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنَّيْمُ قَالَ ((لَا صَلُوةَ لِمَنْ لَكُمْ يَقُرُأُ بِامْ الْقُرْآنِ)) عُبَادَةً بْنَ الصَّامِت محمود بن ربَح مُنْ اللهُ عَلَيْمُ فَاللهُ مَنْ يُثِمُ فَاللهُ مَنْ يُثِمُ فَى اللهُ مَنْ يُرْمَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ يُرَامِي اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

→ الـصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر منها وما يخافت برقم (٧٥٦) وابو داود في (سننه) في الـصـلاة، باب: من ترك القراة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم (٨٢٢) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب برقم (٢٤٧) والنسائي في (المجتبى من السنن) ٢/ ١٣٨ في الافتتاح، باب: ايجاد قراة فاتحة الكتاب في الصلاة وابن ماجاه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراة خلف الامام برقم (٨٣٧) انظر (التحفة) برقم (١١٠٥) [875] تقدم في الحديث السابق (٨٧٢)

ِ [876] تقدم برقم برقم (۸۷۲)

[877] ٣٧-(. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا

[877] - امام صاحب نے ندکورہ بالا روایت ایک اور سند سے بیان کی اور اس میں اتنااضافہ کیا، پس اس سے زائد۔ فائن کی اسسمقتدی جبری قراءت کے وقت صرف فاتحہ پڑھے گا، اور امام ومنفر دزائد پڑھیں گے، اور جن رکعتوں معمد قریب او نہیں میں میں ناویوں معمد بیت و بھر دریر قریب سے میں

میں قراءت بلندنہیں اورسری نمازیں، ان میں مقندی بھی زائد قراءت کر سکے گا۔

[878 | ٣٩٥ - ٣٥٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِيِ تَلَيُّمُ قَالَ ((مَنْ صَلَّى صَلُوةً لَّمْ يَقُورُأَ فِيهَا بِامْ الْقُرْآنِ فَهِى خِدَاجٌ)) ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَآءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ فَائِنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّمُ يَقُولُ ((قَالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلُوةَ فِى نَفْسِكَ فَائِنَى عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ)) الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلُوةَ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلُوةَ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلُوةَ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَبْدِى وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَالَ اللهُ عَزَوجَلَّ قَالَ اللهُ عَزَوجَلَّ قَالَ اللهُ عَزَوجَلَّ قَالَ اللهُ عَزَوجَلَّ قَالَ اللهُ عَزَوجَلَ عَبْدِى وَقَالَ مَرَّةً فَوْضَ أَنْ عَبْدِى عَلَيْهِمْ وَلِا الضَّالِي يَوْمِ الدِّيْنِ ((قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَقَالَ مَرَّةً فَوْضَ اللهُ عَنْدِى فَإِذَا قَالَ)) إِهْ دِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ وَلَكَ مَنْ عَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ)) إِهْ دِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ((قَالَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ)) عَنْهُ وَهُو مَا لَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَهُو بَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُو مَلْ الضَّالَةُ فَي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ هُو اللهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ هُو اللهُ الْعَلَاءُ الْعَلْمُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْعَلَاءُ الْعَلْمُ عَنْهُ الْعَلَاءُ الْعَلْمُ عَنْهُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَاءُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْمُعْمِي اللهُ الْعَلْ

[878] - حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹوئے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹوئل نے فر مایا: جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں امر القرآن نہ پڑھی تو وہ ادھوری اور ناقص ہے کامل نہیں ہے، تین مرتبہ فر مایا: ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئے سے پوچھا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اس کوآ ہتہ پڑھ کو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹوئل سے بیفر ماتے ہوئے سا، اللہ کا فرمان ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم کی ہے، اور میرا بندہ

مناه المناه ا

<sup>[877]</sup> تقدم برقم (۸۷۲)

<sup>[878]</sup> انفردبه مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٠٢١)

جو مانے گا اس کو ملے گا، جب انسان اَلْتَ مَدُ لِلَٰهِ رب العالمين، (شکروثنا کا حقد ارکا نئات کا آتا ہے)

کہتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: میر ہے بند ہے نے میری تعریف اورشکر بیادا کیا، اور جب وہ الرحمن الرحیم،

(انتہائی مہر بان، بار بار رحم کرنے والا) کہتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: میر ہے بند ہے میری ثابیان کی۔ جب
وہ مالك یہ وم اللہ یوم اللہ یون، (حماب و کتاب کا مالک) کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میر ہے بند ہے نے میری بزرگ

بیان کی۔ اور بعض دفعہ (راوی نے کہا): بند ہے نے معاملات میر ہے سپر دکر دیے یا اپنے آپ کو میر ہے والد كیا،

جب انسان کہتا ہے، ایساك نعبد و ایاك نستعین، (ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے مدد چاہے

ہیں) اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ میر سے اور میر ہے بند ہے کو روای نے مانگا ملے

گا، اور جب وہ کہتا ہے، اھدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، غیر المغضوب
علیہ ہے مولا النصالین، ہمیں راہ راست پر چلائے رکھ۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جوان

میں ہے نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ میرے بند ہے کے لیے ہے اور میرے بند ہے سے مالی میں سے نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ میرے بند ہے کے لیے ہوا درمیرے بند ہے ہوں نے مانگ ، جواس نے مانگا۔ مین بحصے یہ دوایت، علاء بن عبدالرحمٰن بن یعقوب نے سائل، وہ اپنے گھر میں

[879] ٣٩ـ(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ

ا بارتھ، میں ان کے پاس گیا، اور میں نے ان سے، اس حدیث کے بارے میں درخواست کی۔

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاالسَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاثِيْمُ

[879] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: من ترك القراة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم (٨٢١) والترمذي في (جامعه)) في التفسير، باب: ومن سورت فاتحة الكتاب برقم (٢٩٥٣) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الافتتاح، باب: ترك قراة ﴿بسم الله الرحمن السرحيم﴾ في فاتحة الكتاب ٢/ ١٣٥- ١٣٦ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فبها، باب: القراة خلف الامام ٢/ ١٠٣ - انظر (التحفة) برقم (١٤٩٣٥)

[879] - حضرت ابو ہریرہ وہ کاٹھا سے روایت ہے کہ رسول الله مٹالیم الله علیم نے فرمایا: جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، آ گے ندکورہ بالا روایت بیان کی۔ دونوں کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم کر لی ہے، اس کا آ دھا حصہ میرے لیے ہے اورآ دھامیرے بندے کے لیے۔

[880] ٤٠ [. . . ) وَ حَدَّثَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي الْعَلامُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْتَيْمُ ((مَنْ صَلَّى صَلُوةً فَلَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِالْمِ الْقُرْآنِ)) بِعِثْ لِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا ((قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلُوةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبُدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي))

[880] ابو ہر ریہ ڈاٹنٹو بیان کرتے ہیں رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی ﷺ آ گے سفیان کی حدیث کی طرح ہے۔ اور دونوں کی حدیث میں ہے اللہ کا فرمان ہے" میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم کر دی ہے اس کا آ دھا حصہ میرے لیے اور آ دھا حصہ میرے بندے کے لیے۔

[881] ٤١. ( . . . ) حَدَّثَ نِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالَ نَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا أَبُو أُويْسِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْ أَبِي السَّاتِبِ وَكَانَا جَلِيسَىْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ

عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((مَنْ صَلَّى صَلُوةً لَّمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ يَّقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ))

[881] - حضرت ابو ہریرہ د فاتفا سے روایت بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا جس نے کوئی نماز، فاتحدالتاب کے بغیر پڑھی تو وہ نامکمل ہے، آپ نے تین دفعہ یہ جملہ فربایا، (فیھے خداج) ندکورہ بالا حدیث کی طرح ہے۔

[882] ٤٢ ـ (٣٩٦) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عَطَآءِ

[880] تقدم في الحديث السابق (٨٧٧)

[881] تقدم برقم (۸۷۷)

[882] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤١٧٠)







عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيَتُمْ قَالَ ((لَا صَلُوةَ إِلَّا بِقِرَ آئَةٍ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْتُمْ أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ

[882]۔علاءاورابوسائب جوحضرت ابو ہریرہ کے ہم نشین تھے ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیّا ہ نے فرمایا: قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ ٹاٹٹو نے کہا، جس نماز کورسول الله طالق نے بلند قراءت ا سے پڑھا ہم نے بھی اس میں قراءت بلند پڑھی اور جونماز آپ نے آہتہ قراءت سے پڑھی، ہم نے بھی ملکم انمہارے لیےاس کی قراءت آ ہتہ کی ( قراءت کو تخفی رکھا )۔

فائل المستحرت ابو ہررہ دائلہ ك قول سے معلوم ہوتا ہے، فاتحہ بڑھے بغير چارہ نہيں ہے، اور اس سے زائد یڑھنا اجر دانواب اور نضیلت کا باعث ہے، اگر چہنماز صرف فاتحہ ہی ہے ہو جائے گی۔

[883] ٤٣\_(. . . ) حَـدَّثَـنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالا نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ قَالَ

مُنْ لَكُمْ أَبُوهُ رَيْرَةً فِي كُلِّ الصَّلُوةِ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اَرَايْتَ إِنْ لَّمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآن فَقَالَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَإِن انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ

[883]۔حضرت ابو ہریرہ دٹاٹیؤ ہے روایت ہے کہ ہرنماز میں قراءت ہے تو جو قراءت نبی اکرم مٹاٹیئر نے ہمیں ا سنائی، ہم تمہیں سناتے ہیں اور جو ہم سے پوشیدہ رکھی، ہم اسے تم سے چھیاتے ہیں، ایک آ وی نے سوال کیا اگر بی ام الکتاب سے زائد نہ پر معوں تو انہوں نے جواب دیا ( بعنی آ ہتہ پر مصے ہیں ) اور جس نے ام الکتاب یڑھ لی تو وہ اس کے لیے کافی ہے،اور جس نے اس سے زائدیڑھا تو وہ بہتر ہے۔

[884] ٤٤.(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ أَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَآءِ قَالَ قَالَ

أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلُوةٍ قِرَآئَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبيُّ تَاليُّمُ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

[884]-حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے قراءت ہے جو نبی کریم ٹاٹٹٹ نے ہم کوسنایا یا

[883] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: القراة في الفجر برقم (٧٧٢) والنسائي في (المجتبي من السنن) في الافتتاح، باب: قراة النهار ٢/ ١٦٣ ـ انظر (التحفة) برقم (١٤١٩) [884] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤١٧١)









ہم نے تم کو سنایا جو ہم نے پوشیدہ رکھا ہم نے اس کوتم سے چھپایا اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو وہ اس کے لیے کافی ہوگی اور جس نے اضافہ کیا تو وہ بہتر ہے۔

[885] ٤٥ ـ (٣٩٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا يَحْيَى بْـنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ ثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ ((ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ)) فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ (الرَّجِعُ السَّجَعُ السَّجَ السَّكَمُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ)) ثُمَّ قَالَ ((ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى)) فَعَلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ)) ثُمَّ قَالَ ((ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى)) فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا عَلِمْنِى قَالَ ((إذَا لَهُ مَنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ الْرَحْقِ مَا أُحْسِنُ عَيْرَ هٰذَا عَلِمْنِى وَالَكِعَا ثُمَّ قَالَ ((إذَا لَهُ عَنَى الْقُرْآنِ ثُمَّ الْرَحْقِ مَا أُحْسِنُ عَيْرَ هٰذَا عَلِمْنِى وَالْكَاثُمُ اللهُ اللهُ اللهِ السَّلُوةِ فَكَبِرِ ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكُعْ جَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ الْمُعَلِيلُ الْمَعْفِقُ مَا أَوْلُهُ عَتَى تَطْمَئِنَّ وَالْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمُلُوةِ فَكَبِرِ ثُمَّ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَّا ثُمَّ اللهُ عَلَى الطَّالُوةِ فَكَبِرِ ثُمَّ الْمُعَلِيلُ الْمَائِلُ اللهُ عَلَى الطَّعَلُوةِ فَكَبِرَو ثُلَا اللهُ عَلَى الطَّعَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الطَّعَلِيلُ اللهُ عَلَى السَلَّالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الطَّعْلَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَالُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الطَالُوقِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَالُونِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولُوقِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيلُكُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

[885] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیڈ کھی مسجد میں تشریف لائے ، تو ایک آ دمی داخل ہوا اور نماز پڑھی ، پھر آ کر آپ کوسلام عرض کیا ، رسول اللہ طالیۃ کے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: واپس جا کر نماز پڑھی ، پھر تیں نماز نہیں ہوئی ، اس آ دمی نے واپس جا کر نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی ، پھر نبی اکرم طالیۃ کم نماز پڑھ کے پاس آ کر سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا: واپس جا کر نماز پڑھ کیونکہ تونے نماز نہیں پڑھی ، اس طرح آپ نے تین وفعہ کیا تو اس آ دمی نے عرض کیا ، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے ، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا ، آپ سکھا دیجتے ۔ آپ نے فرمایا: جب نماز کے لیے کھڑ ہے ہو تو اللہ اکبر کہو ، پھر جو قر آن آسانی سے پڑھ سکتے ہو ، اس کو پڑھو ، پھر اچھی طرح اطمینان کے ساتھ دکوع کرو ، پھر تو اللہ اکبر کہو ، پھر جو قر آن آسانی سے پڑھ سکتے ہو ، اس کو پڑھو ، پھر اچھی طرح اطمینان کے ساتھ دکوع کرو ، پھر تو اللہ اکبر کہو ، پھر جو قر آن آسانی سے پڑھ سکتے ہو ، اس کو پڑھو ، پھر اچھی طرح اطمینان کے ساتھ دکوع کرو ، پھر

[885] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: وجوب القراة للامام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما تخافت برقم (٧٥٧) وفي الاستئذان، باب: من رد فقال: عليك السلام برقم (٦٢٥٢) وفي الاذان باب: امر النبي عَنَيْ الذي لا يتم ركوعه بالاعادة برقم (٧٩٣) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم (٨٥٦) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة برقم (٣٠٣) والنسائي في (المجتبى من السنن) لا ١٢٤١-١٢٥ في الافتتاح، باب: فرض التكبيرة الاولى برقم (٨٥٨) انظر (التحفة) برقم (١٤٣٠٤)





رکوع سے سید تھے اچھی طرح اٹھو، پھراچھی طرح اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ پھراپنی بوری نماز میں اس طرح کرو۔

سے اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کا سب سے آسان حصہ ہے، جو عام طور پر جرنمازی کو یاد ہوتا ہے، اور حافظ ابن حجر دلاللہ نے اس روایت کے تحت تصریح کی ہے کہ امام احمہ ، اور ابن حبان نے اس کی جگہ شہم اقسراء بام القرآن پڑھ پھر جو چاہ پڑھ) کے الفاظ بیان کیے ہیں، جو اس بات القرآن ثم اقراء بما شنت، (پھرام القرآن پڑھ پھر جو چاہ پڑھ) کے الفاظ بیان کیے ہیں، جو اس بات کی صریح دلیل ہیں کہ ما تیسر سے مراد سورة فاتحہ ہے۔ و اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے تمام ارکان، کھر بھر کھر کر، اطمینان کے ساتھ اوا کرنا لازم ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، جو تمام ائمہ کے نزویک فرض ہے، امام ابو یوسف بھی اس کے قائل ہیں۔

لین امام ابوحنیفہ اور امام محمد می اللہ کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے، جوفرض سے کم درجہ ہے، لیکن یہ بات صدیث کے خلاف ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ آپ تا افرا کے حکم کوفرض یا واجب کا اصطلاحی نام جو بھی دیں، وہ ایبالازم کہ اس کی مخالفت یا اس کا وزن کم کرنے کے لیے بلکی اصطلاح گھڑنے سے اس کی حیثیت دین اسلام میں کم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے بلکی اصطلاح گھڑنے سے اس کی حیثیت دین اسلام میں کم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کا وزن کم خروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا حکم وحی اللی ہے، طرح ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا حکم وحی اللی ہے، تدبروا و تفہموا (زاہر)

[886] ٤٦\_(...) حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة: حدثنا ابو اسامة وعبد الله بن نمير، ح: وحدثنا ابن نمير: حدثنا ابي قالا: حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَٰى وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ فِى نَاحِيَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ ((وَزَادَ فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْعَلُوقِ فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ فَكَبَرْ))

[886] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاستئذان باب: من رد فقال: على السلام برقم (٦٢٥١) وفي الايمان والنذور، باب: اذا حنث ناسيا في الايمان برقم (٦٦٦٧) مطولا وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب قول: النبي ﷺ: (كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه) برقم مراحم والترمذي في (جامعه) في الاستئذان، باب: ما جاء كيف رد السلام برقم (٢٦٩٢) وقال: هذا حديث حسن وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: اتمام الصلاة برقم (٢٦٩٢) وقال: هذا حديث

ا 886 ا - حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹز سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے مجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی اور رسول اللّه مُٹاٹیٹل ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے، پھر اوپر والے واقعہ کے ساتھ حدیث بیان کی ، اور اس میں بیاضافہ کیا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو مکمل وضو کرو پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو۔

١٢ .... بَاب: نَهْي الْمُأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَائَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

باب ١٢: مقترى كوامام كے بیچھے بلندآ واز سے قراءت كرنے كى ممانعت

[887] ٤٧ ـ (٣٩٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَّنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ طَالِيْمُ صَلْوةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ أَنَّا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَا الْخَيْرَ قَالَ (خُلُ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَا الْخَيْرَ قَالَ (فَكُمْ أَرَدْ بِهَا إِلَا الْخَيْرَ قَالَ (فَكُمْ أَرَدْ بِهَا إِلَا الْخَيْرَ قَالَ (فَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا))

[887] - حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ مٹاٹیؤ کے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، اور آ پوچھا،تم میں ہے کس نے میرے پیچھے سورۃ سبح اسمد ربك الاعلمی پڑھی تو ایک آ دمی نے جواب دیا، میں نے اور اس سے میرا مقصد صرف خیر ہی تھا، آپ نے فرمایا: میں نے جانا،تم میں سے کوئی میرے ساتھ قراءت میں الجھ رہاہے۔

فائل کا است اس صدیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتذی کو امام کے پیچھے بلند آواز سے قراء سنہیں کرنی چاہے،
کیونکہ اس طرح امام کے لیے قراء س کرنے میں دفت پیدا ہوتی ہے، اور بعض سری نمازوں (ظہر،عمر) میں بھی
آپ کے پیچھے فاتحہ کے بعد کوئی سورت بلند آواز میں پڑھ لیتے تھے، اس لیے آپ نے فاتحہ کے بعد والی قراء س
پراعتراض کیا، اور آہستہ پڑھنے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوا سری نمازوں میں فاتحہ کے بعد بھی کوئی سورت آہستہ
پڑھی جائے گی، جہری نمازوں (رکعتوں) میں فاتحہ کے سواکوئی قراء سنہیں ہے، اللا یہ کہ مقتذی، امام سے اس
قدر فاصلہ پر ہو کہ و ہاں تک قراء س کی آواز نہ پہنی رہی ہوتو پھر وہ فاتحہ کے بعد بھی قراء س کرے گا،
لیکن یقراء سے آہستہ ہوگی۔

← حسن و اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: اتمام الصلاة برقم (١٠٦٠) وفي الادب، باب: رد السلام برقم (٣٦٩٥) انظر (التحفة) برقم (١٢٩٨٣)

[887] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من راى القراة اذا لم يجهر الامام بقرأته برقم (٨٢٨ و ٨٢٨) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الافتتاح، باب: ترك القراة خلف الامام فيما لم يجهر فيه ٢/ ١٤٠ انظر (التحقة) برقم (١٠٨٢٥)

المسلم المسلم المسلم

> ا جامه روم دعی

17:1



عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمُ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأً أَوْ ((أَيَّكُمُ الْقَارِئُ)) فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ ((قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا))

[888] - حضرت عمران بن حسین رفائظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک آدی نے آپ کے پیچے سبح اسم دبات الاعلی پڑھنی شروع کردی، جب آپ نے سلام پھیراتو فرمایا: تم میں سے کسی نے پڑھایا تم میں سے قراءت کرنے والا کون ہے؟ ایک آدی نے کہا، میں ہوں، آپ طَالِیْم نے فرمایا: میں ہمجھ رہا تھا تم میں سے کوئی میرے ساتھ الجھ رہا ہے۔

[889] ٤٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا إِسْمُعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

عُنْهِ لَمُ الْمُثَنَّى قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَٰلَيْلِمَ صَلَّى الظُّهْرَ ((وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا))

و 889]۔ امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَاثِمُ نے ظہر کی نماز

پڑھائی اور فرمایا: میں نے جان لیاتم میں سے کوئی میرے ساتھ قراءت میں الجھ رہا ہے۔ میں میں المجھ کا میں میں المجھ کا میں المجھ کا میں المجھ کا میں المجھ کا میں المجھ کے المجھ کے المجھ کے المجھ

فائل المسامام کے پیچھے اگر قرائت بلند آواز ہے کی جائے تو قراء توں کا باہمی تکراؤ ہوگا، اور امام کی قرائت میں خلل پیدا ہوگا، اگر قرائت آ ہتہ ہوتو الجھاؤ اور تکراؤ کی صورت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے مقتدی تمام نمازوں میں قراءت آ ہتہ کرے گا، امام کی جمری قراءت کے وقت صرف فاتحہ پڑھے گا، اور جب امام بلند قراءت نہ کررہا ہوتو جتنا قرآن پڑھنامکن ہو پڑھ لے گا۔

السَّسَمَلَةِ عَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

باب ۱۳: ان لوگول كى دليل جو كهتے ہيں بسم الله بلند آواز سے نہيں پڑھى جائے گى [890] ٥٠ - (٣٩٩) حَدَّنَا مُحَدَّدُ بنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَادِ كِلاهُمَا عَنْ عُنْدَدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا

وُكِونَا ؟ ١٠٠٠ ؟ حَدُدُتُ مُتَحَمَّدُ بِنَ المُسَى وَابِنَ بِسَارٍ كِلَّرُهُمَا عَنَ عَنْدُرٍ قَالَ ابنَ المُتَنَى ل مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ

[888] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٨٨٥)

[889] تقدم في الحديث السابق (٨٨٥)

[890] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: ما يقول بعد التكبير برقم (٧٣)﴾

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طَلَّيْمُ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[890]-حضرت انس والني بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله طَالِيَّا ابوبكر، عمر اور عثان والنَّهُ كے ساتھ نماز يؤهى، ميں نے ان ميں سے كسى سے بلند آواز ميں بسم الله الرحمٰن الرحيم كى قر أت نہيں سنى۔

فائل المستان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ خالف اور خلفائے راشدین، عام طور پر ہم اللہ الرحم اللہ الرحیم آ ہتہ آ واز سے پڑھتے تھے، شوافع نے اس حدیث کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، اس لیے امام نووی نے لکھا ہے کہ امام شافعی اور جمہورسلف کے نزدیک ہملہ سور اور قاتحہ کا جز ہے، اس لیے جب سور او قاتحہ بلند آ واز سے پڑھی جاتی ہے تو اس کو بھی بلند آ واز سے پڑھنا چا ہے، اور سنن واقطنی اور سنن بیکل کی روایت ہے: قسال رسول اللہ ﷺ اذا قراء تم الحمد لله فاقر فی بسم الله الرحمن الرحیم، (الحدیث) لیکن اس روایت میں ہملہ کا فاتحہ کا جزو ہونا ثابت ہوتا ہے اور بلند آ واز سے قرات کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے سے جات کہ اس کو ووثوں طرح پڑھتا ہے ۔ (اس مختمر میں دلائل دینے کی مخبائش نہیں ہے) تفصیل کے لیے مولا نا میر سالکو ٹی کی واضح البیان دیکھئے۔

[891] ٥١-( . . . ) حَـدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا أَبُودَاوُدَ قَالَ نَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ

شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ ٱسَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسِ قَالَ نَعَمْ وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ

[891] - امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ ہے کہ شعبہ نے کہا، میں نے قیادہ سے بوچھا کیا آپ نے بیروایت انس ٹاٹٹو سے نی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم نے ان سے اس کے بارے میں بوچھا تھا۔

فائل کے است قمادہ چونکہ مدلس راوی ہے، اس لیے شبہ پیدا ہوا کہ شایداس نے حضرت انس خالف ہے براہ راست میہ روایت ندنی ہو، ساع کی تصریح کے بعد ریشبدر فع ہوگیا۔

﴾ والنسائي في (المجتبى من السنن) ٢/ ١٣٥ في الافتتاح، باب: ترك الجهر ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ انظر (التحفة) برقم (١٢٥٧) و (١٢١٨) [891] تقدم في الحديث السابق (٨٨٨)

المسلم المسلم

مديد مراز مديد مراز ا ملا اروم





[892] ٥٢-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن مِهْ رَانَ الرَّاذِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا

يَـدُونَ الْأَوْزَاعِيُّ

عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُّ لَإِهِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى

الْاَوْزَاعِـيِّ يُـخْبِـرُهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ حَدَّتَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ الثَّيْ وَأَبِى الْاَوْرَاعِـيِّ الْعَالَمِينَ لا يَذْكُرُونَ بِالْحَمْد لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا يَذْكُرُونَ بِالْحَمْد لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا يَذْكُرُونَ

بِعْرٍ رَ عَمْرِ رَ عَمْنِ الرَّحِيمِ فِي أُوَّلِ قِرَآئَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِي أُوَّلِ قِرَآئَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا

[892] - حفرت عبدہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب ٹاٹٹؤ یکلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے، سب حانك اللهم وبحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك، (اے اللہ تو ابني حمد و تو صيف كے

اللهم وبحمدك و ببارك اسمك و معالى جدك و لا اله غيرك ، (ائے الله لو اي حمد ولو صيف كے منظم الله عبر كى بائد و بالا ب، تير بے منظم اللہ عبر كى ونقر لي بائد و بالا ب، تير ب

مر سواکوئی متحق عبادت نہیں)۔ حضرت انس ٹائٹوئے نے قادہ کو بتایا کہ میں نے نبی اکرم مٹائٹوئے، ابو بکر، عمر اور عثمان ٹٹائٹوئی کے پیچھے نماز پڑھی

ہے، وہ نماز کا آغاز الحمد لله رب العالمین ہے کرتے تھے، وہ قراُت کے شروع میں اور نہ بی آخر میں بسم اللّٰد الرحمٰن الرحیم پڑھتے تھے۔

فائدة أنسسالحمد لله رب العالمين، سورة فاتحكانام عتومقعديه بواكه وه قرأت كاآغاز سورة فاتحه عد كرتے من الدرب العالمين كو، سورة كانام كى كرتے من اور بسم الله سورة فاتحد كاجزو ع، راوى نے چونكه العمد لله دب العالمين كو، سورة كانام كى

بجائے، آیت سمجھ لیا، اس لیے بیر کہد دیا کہ وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ (تفصیل کے لیے مولانا میر سالکوٹی ڈلٹشد کی واضح البیان دیکھئے)

[893] ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي

174 } اِسْحُقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ آنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ ذٰلِكَ

[893]۔امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالاحصرت انس بڑھٹؤ کی روایت بیان کرتے ہیں۔

[892] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٥٩٨)

[893] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٨)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا عَلِى بْنُ مُسْهِمِ عَنْ الْسَمُخْتَارِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ثَاثِيْمُ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذَ الْخُفْى إِغْفَانَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ ((نَزَلَتُ عَلَىٰ آنِفًا سُورَةً)) فَقَالَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ فَصَلِّ لِرَبِكَ عَلَىٰ آنِفًا سُورَةً) فَقَرَأ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَالْمَرْقِلَ مُورَقًا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَالْمَوْتُولُ وَعَلَىٰ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَالْمَوْتُولُ وَعَلَىٰ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَالْمَوْتُولُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَالْمَا اللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَاللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْعَلْمَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا تَدُولُ مَا تَدُولُ مَا تَدُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ مَا أَحْدَتُ بَعْدَكُ ) النَّهُ وَلَا مَا أَحْدَتُ بَعْدَكُ ) الْمَلْمُ فِي قَالَ وَالَ مَا أَحْدَتُ بَعْدَكُ ))

[894] - حفرت انس بن ما لک وائن سے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ ایک دن رسول اللہ طائی ہمارے درمیان سے، آپ پراچا تک ایک جھی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکرات ہوئے اپنا سراٹھایا تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول طائی ہا آپ کیوں مسکرار ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ اور آپ نے پڑھا: بسمہ اللہ المر حدن المر حدن المر حدہ، ان اعطینت الکوثر، فصل لوبت وانحو، ان شانشت مے پڑھا: بسمہ اللہ المر حدن المر حدن المر حدہ وائم ان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اللہ ااپ رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی سیجے۔ یقینا آپ کا دشمن ہی دم پر بدہ ہے۔ "پھر آپ نے پوچھا: کیا تم وائے ہوکوثر کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ طائی ہے فرمایا:"وہ ایک

[894] اخرجه المولف [مسلم] في (الفضائل، باب: اثبات حوض نبينا على وصفاته برقم (٥٩٥٢) وابعو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم برقم (٧٨٤) وفي السنة، باب: في الحوض برقم (٤٧٤٧) مختصرا والنسائي في (المجتبى من السنن) في الافتتاح، باب قراة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤ ـ انظر (التحفة) برقم (١٥٧٥)

ا جلد ا دوم ا جلاج



نہر ہے، جس کا میر بے رب عزوجل نے جھے ہے وعدہ فرمایا ہے، اس میں بہت ہی خیر ہے اوروہ ایک حوض ہے،
جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے برتن، ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں تو
ان میں سے ایک شخص کوا چک لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا، اے میر بے آ قا، بیمیری امت کا فرد ہے تو مجھے
جواب دیا جائے گا، آپ نہیں جانے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے کام نکالے تھے، ابن حجر نے اپنی
حدیث میں اتنا اضافہ کیا آپ مجد میں ہمارے درمیان تھے اور احد ثوا بعد لے کی جگہ احدث بعد لے کہا۔
مفردات الحدیث
موردات الحدیث بی افراد کی جہ سے بعض وعناور کھنے والا۔ ﴿ الابتر: وم کنا، جس کی نسل نہ چلے۔ ہر خیرو
ہونا۔ ﴿ شائنك: تیراد مُن، تجھ سے بعض وعناور کھنے والا۔ ﴿ الابتر: وم کنا، جس کی نسل نہ چلے۔ ہر خیرو
ہونا۔ ﴿ سائنك: میراد مُن، تجھ سے بعض وعناور کھنے والا۔ ﴿ الابتر: وم کنا، جس کی نسل نہ چلے۔ ہر خیرو
ہونا۔ ﴿ احدث: وین میں نئی بات نکا لنا، کوئی
واقعہ یا جم کر گرزنا۔

فعات : .... ال اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بم اللہ برسورة کا حصہ اور جز ہے، جے آپ برسورة سے پہلے یر معتے تھے، اور سورۃ براءت کا استثناء ایک الگ دلیل کی بنا پر ہے، اور اسی بنا پر ہر سورۃ کے شروع میں اس کو معحف میں لکھا حمیا ہے، اور سورة اقراك ابتداكى آيات جوسب سے پہلى وى بيں، ان ميں يري تعليم دى كئى كه اقداً باسم ربك: اين رب كانام عقرات كا آغاز يجيء اوراس كم شروع مل بم الله موجود ب-اس لیے یہ کہنا کہ اگر بسملہ ہرسورت کا جزو ہوتی تو اقرا کے شروع میں نازل ہوتی، درست نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اس لیے اثبات، بلامحل ہے۔ نیز ایک حقیقت کوتسلیم کر کے ہیر چھرسے دوسری بات کہنا،علم کے منافی بات ہے، جب یہ تسلیم ہے کہ''مطلقاً عالم الغیب صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چند کورسول الله نَاٹِیْنُم کوعطاء الٰہی ہے علم غیب حاصل بے کیکن مطلقا یہ نہیں کہنا جا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر کوغیب کاعلم ہے، بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ آپ غیب پر مطلع ہیں، یا آپ برغیب ظاہر کیا گیا ہے، یا آپ کوعلم غیب عطا کیا گیا ہے۔ (شرح محےمسلم،سعدی صاحب:١١٠٠١) بلکه اس سے اویر، یہاں تک لکھا میا ہے عام مسلمانوں، اولیاء اللد، صحابہ کرام ٹفائیم میں سے ہو مخص کواس کے ظرف کے مطابق غیب کاعلم ہے اور رسول الله سال علی کو تمام محلوقات سے زیادہ غیب کاعلم ہے۔ تو امت کو اس بحث ومسئله میں کیوں الجھایا جاتا ہے کہ آپ کو عالم الغیب نہ ماننے والا سمتاخ وید ادب ہے اور کافر ہے، امت کا کونسا فرد ہے، جواس کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کوجس چیز کاعلم دیا وہ آپ کو حاصل ہوگیا، جس چیز سے آگاہ نہ کیا، آپ خود آگاہ نہ ہو سکے، جس کی صریح دلیل، اس حدیث کے اندر انك لا تدری ما احدثوا بعدك، كى صورت مين موجود بـ



[895] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ أَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ سَمِعْتُ انسابْنَ مَالِكِ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللّهِ تَلْيَرُمْ إِغْفَانَةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ)) وَلَمْ يَذْكُرْ ((انِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ)) قَالَ ((نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ)) وَلَمْ يَذْكُرْ ((انِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ)) وَلَمْ يَدُكُو ((انِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ)) وَلَمْ يَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْضٌ) وَلَمْ يَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْضٌ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْيُسْرِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْيُسْرِي بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدُرِهِ فَوْقَ مَنْ كَبَيْهِ وَوَضَعْ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرِي بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدُرِهِ فَوْقَ مَا عَلَى الْأَرْضِ حَذَو مَنْكِبَيْهِ فَوْقَ مَنْكِبَيْهِ وَوَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ حَذَو مَنْكِبَيْهِ

باب ۱۵: تکبیرتحریمہ کے بعد دایاں ہاتھ بائیں پر سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر رکھا جائے گا اور آ

(سجدہ میں) دونوں ہاتھ زبین پر کندھوں کے برابر ہوں گے

[896] ٤٥-(٤٠١) حَدَّثَ نَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَفَانُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَآئِلٍ وَمَوْلِّي لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ وَآئِل بْنِ حُجْرِ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ طَالِيًمُ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلُوةِ كَبَرَ وَصَفَ هَـمَّامٌ حِيَالَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمنِى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ يَبُونُ مِنَ الثَّهُ لِمَنْ يَبُونُ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ يَبُونُ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ

حَمِدَهُ)) رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

[896] - حضرت واکل بن حجر والنظ سے روایت ہے کہ اس نے نبی اکرم طالع کو دیکھا، آپ نے نماز میں واخل ہوتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے تکبیر کبی (ہمام نے بیان کیا، کانوں کے برابر تک بلند کیے) پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا پھر اپنا دایاں ہاتھ با کمیں پر رکھا تو جب رکوع کرنا چاہا، اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے پھران کو بلند کیا، پھر تکبیر کبی اور رکوع کیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کیا، پھر تکبیر کبی اور رکوع کیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں سے سے میں اللہ کمن حمدہ کہا، اپنے ہاتھ بلند کیے، اور جب سجدہ کیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں

کے درمیان سجدہ کیا۔

[895] تقدم برقم (۸۹۲)

[896]انفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١١٧٧٤ و ١١٧٩٠)

هنگاه مسلسم اجلد ا دوم ف کی در است اس حدیث سے دائیں ہاتھ کا بائیں پر رکھنا، یعنی ہاتھ بائد ہوتا ہے، اور ہاتھ کہاں رکھ،

یر سراحنا ٹابت نہیں ہوتا اگر ہاتھ کہنیوں کے برابر بائد ہے جائیں تو پھر سید کے نیچ اور ناف سے بہت او پر آتے

ہیں اور یہ گویا ایک طبی اور فطری طریقہ ہے اور امام نووی نے اس کے مطابق باب بائد ہا ہے۔ شوافع کا بہی
موقف ہے، مالکی عام طور پر موطا کی روایت کے برعکس ہاتھ نہیں بائد ہے اور احتاف حضرت علی والٹن کی جس
روایت سے زیر ناف ہاتھ بائد ہے کا استدلال کرتے ہیں وہ محدثین کے زویک ضعیف ہے اور حضرت علی والٹن وائیت نے فیصل لوبك و ان حولی جو تفریر کی ہے، اس کے خلاف ہے، اگر چہ یہ قول بھی ضعیف ہے۔ حضرت واکل

بن جمر والٹن اور حضرت طاؤس کی مرسل روایت اور مختلف صحابہ کے تفییر کی ائن خزیمہ سے وضع یدہ الیمن علی یدہ الیسری

ہی مسلم میں حضرت قبیصہ بن ہلب کی روایت ہے رسول اللہ تاٹھ کی مصدرہ اور واکل بن جمر علی صدرہ اور واکل بن جمر علی صدرہ اور واکل بن جمر کے تاثیق کے ناڈیلئ کی زندگی کے آخری دور میں مسلمان ہوتے ہیں۔

ہی متابع کی کرندگی کے آخری دور میں مسلمان ہوتے ہیں۔

١٢..... بَابِ: التَّشَهُّدِ فِي الصَّلُوةِ

## **باب ۱**۶: نماز مین تشهد

[897] ٥٥ ـ (٤٠٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

إِسْحَقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَآتِلٍ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلُوةِ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ طَالَيْمُ اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ السَّلامُ عَلَى اللهِ السَّلامُ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ ذَاتَ يَوْمِ ((إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّلامُ فَإِذَا قَعَدَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَعَلُ النَّهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلَّ عَبْدِ لِللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلَّ عَبْدٍ لِللهِ صَالِحٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ صَالِحٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتُحَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَآءَ))

[897]-حفرت عبدالله والمنتئ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں نبی اکرم مَالَّيْمُ کے بیچے یہ کہتے تھے، السلام علی

[897] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة برقم (٦٣٣٨) والنسائي في (المجتبى في السنن) في التطبيق، باب: كيف الشهد الاول ٢/ ٢٤٠ وفي السهو، باب: ايجاب التشهد ٣/ ٤٠ مطولا وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في التشهد برقم (٨٩٩) إنظر (التحفة) برقم (٩٢٤٢) و (٩٢٩٦)













الله، الله به الله به السلام على فلان، فلان برسلامتى بوتو بمين رسول الله كُلْيَا في ايك دن فرمايا: الله خود ملامتى بوتو بمين رسول الله كُلَيْمَ في الله ورحيب وكمزورى سے پاك) للمذاجب تم بين سے كوئى نماز مين تشهد كے ليے بين تے تو يوں كے:
التحيات لله والصلوة والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله و بركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جب يكلمات كے كاتو برنيك بنده كويد دعا پنج كا، آسان مين بويا

زمین میں (پیر کیے) اشہد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله ، پیر جوچاہے دعا کرے۔ مفردات الحدیث ﷺ () النصیات: تحیه کی جمع ہے، اس کے مخلف معانی آتے ہیں، بادشاہی، بقاء

ودوام، زندگی اور عظمت و بزرگ ۔ و صلوات: نمازی، دعائی، رحت ۔ و الطبّبات: پاکیزہ بول، کویا ان تمام چیزوں کا حقدار اور سز اوار الله تعالیٰ ہے اور اس کے لائق ہیں، اس طرح تشہد کے کلمات کا معنی بیہ ہوگا، ہر شم کی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں، الله کے لیے مخصوص ہیں، اے نبی آپ پر الله کی طرف سے سلامتی، رحت اور برکات نازل ہوں، ہمیں اور الله کے نیک بندوں کوسلامتی حاصل ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی

عبادت اور بندگی کے لاکن نہیں، اور میں شہادت ویتا ہول کہ محمد ظافیم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ [898] ٥٦ - ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةً

٩١**898** ٥- ( . . . ) حدثنا محمد بن المثنى وابن بسار عالا محمد بن جعمر قال 6 سبب عن مَنْصُور بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا شَآءَ

[898]-امام صاحب نے ایک اور سند اوپر والی روایت بیان کی اور آخری کلمات اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے، بیان نہیں کیے۔

يَ ٥٧ [899] ٥٠ . . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَآئِدَةَ

عَنْ مَّنْصُورِ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِ مَا وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَآءً أَوْ مَا أَحَبَ

[899]۔امام صاحب ایک اور سند سے ذکورہ روایت بیان کی اور آخری کلام میں ماشاء کی جگہ ما شاء اور ما احب بیان کیا۔

و الله عَنْ شَقِيقٍ عَنْ الله عَنْ شَقِيقٍ عَنْ الله عَنْ شَقِيقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَمْ سَلْ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَمْ سَقِيقٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَلْ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

[898] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٨٩٥)

[899] تقدم برقم (۸۹۸)

[900] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: التشهد في الآخرة برقم (٨٣١) مطولا\_ وفي الاستئذان، ← وفي باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم (٨٥٣) مطولا\_ ايضا\_ وفيالاستئذان، ←

المشام المشار

> ملاد دوم دوم

[179]



عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ تَأْثِيُّمْ فِي الصَّلُوةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَآءِ))

[900] - حفزت عبدالله بن مسعود وللفؤن سے روایت ہے کہ جب ہم نماز میں نبی اکرم ٹاکٹیا کے ساتھ بیٹھتے ،آگ منصور كي روايت كي طرح بيان كيا اورآخر مين كها، ثم يتخير بعد، من الدعاء، بعد مين دعا كا انتخاب كرلي [901] ٥٥-( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَخْيَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ طَالِيُّمْ التَّشَهُّ لَا كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِيْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاقْتَصَّ التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا اقْتَصُّوا

[901]-حضرت ابن مسعود رہا تھا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَالْقِیْم نے مجھے تشہد اس صورت میں سکھایا کہ میری ا الیا ، منظم آپ کی دونوں مصلیوں کے درمیان تھی ، جیسا کہ آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے، اور تشہد مذکورہ مند کے استفالا منظم اللہ منازی کی دونوں مصلیوں کے درمیان تھی ، جیسا کہ آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے، اور تشہد مذکورہ جلد | راویوں کی طرح بیان کیا۔

[902] ٦٠ [907) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَّئِمُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن فَكَانَ يَقُولُ ((التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيّبَاتُ لِلَّهِ ٱلسَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

← باب السلام اسم من اسماء الله تعالى برقم (٦٢٣٠) وفي الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة برقم (٦٣٢٨) مطولا ـ وفي التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿السلام المومن﴾ بـرقـم (٧٣٨١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التشهد برقم (٩٦٨) والنسائي في (الـمـجتبـي) في التطبيق، باب: كيف التشهد ٢/ ٣٣٩ ـ وفي السهو، باب: ايجاب التشهد برقم (٣/ ٤٠ مطولاً وباب: كيف التشهد ٣/ ٤١ وفي باب: تخيير الدعاء بعد الصلاة على الـنبي ﷺ ٣/ ١٥٠\_١٥١ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في التشهد برقم (٨٩٩) مطولاً انظر (التحفة) برقم (٩٢٤٢ و ٩٢٤٥ و ٩٢٩٦ و ٩٣١٤) [901] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان، باب: الاخذ باليد برقم (٦٢٦٥) والنسائي في (المجتبي) ٢/ ٢٤١ في التطبيق، باب: كيف التشهد الاول ـ انظر (التحفة) برقم (٩٣٣٨) [902] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التشهد برقم (٩٧٤) والترمذي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّكُامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ)) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ

[902]-حفرت ابن عباس ڈائٹیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُاٹیٹی ہمیں تشہداس طرح سکھاتے تھے، جیسے ہمیں قرآن كى كوئى سورت سكھاتے تھے،آپ فرماتے تھے: التحسات المبار كات، ادب وتعظيم كے سارے خیر و برکت والے کلمات اللہ کے لیے مخصوص ہیں، یا وہی ان کا حقدار ہے تمام عبادات، تمام صدقات اللہ ہی کے واسطے ہیں،تم پرسلام ہواہے نبی! اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں،سلام ہوہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں یر، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محر الله اس كے بندے اور اس كرسول بين اور ابن رمح كى حديث مين يعلمنا السورة من القرآن كى بجائے كما يعلمنا القرآن ہے۔

[903] ٢١ ـ ( . . ) حَدَّثَ نَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَلِيعًا عَبْدُ

حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ كَانَ أَسُولُ اللهِ كَانَهُمْ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن [903] - حفرت ابن عباس والنب سے روایت ہے کہ رسول الله مالین جمیں تشہد قرآن کی سورت کی طرح ہی

[904] ٦٢-(٤٠٤)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ وَاللَّفْظُ لِلَّبِي كَامِلِ قَالُوا نَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلُوةٌ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتْ الصَّلْوةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكُوةِ فَلَمَّا قَضَى أَبُو

♦ في (جامعه) في الصلاة، برقم (٢٩٠) والنسائي في (المجتبي) ٢/ ٢٤٢ في التطبيق، باب: نوع آخير من التشهيد. وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء

في التشهد برقم (٩٠٠) انظر (التحفة) برقم (٥٧٥٠) [903] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٩٠٠)

ً [904]اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التشهد برقم (٩٧٢) و (٩٧٣) و النسائي←



مُوسَى الصَّلْوةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْقَآئِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُردْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوْسَى مَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلُوتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتُّمُ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلُوتَنَا فَقَالَ ((إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لَيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُو اللَّهِ اللَّهَ عُنْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ((فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمْ اللُّهُ فَإِذَا كُبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْ أَيْمُ ((فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ الله الله لكُم فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ ظَالِيُّمُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُواْ وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيَامِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))

[904] - حلان بن عبدالله رقاشي بيان كرتے بيس كه ميس في ايك نماز ابوموى اشعرى والني كى معيت ميس براهي تو جب بیٹھنے کا وقت آیا، ایک شخص نے کہا، نماز نیکی اور زکاۃ کے ساتھ ملائی گئی ہے، جب ابوموی جھٹو نے نماز بوری کرلی اورسلام پھیر کرمنہ موڑا تو پوچھا، یہ بیکلمة میں سے کس نے کہا؟ سب لوگ حیب رہے انہوں نے بھر یو چھا،تم میں سے کس نے سے بیات کہی؟ تو لوگ پھر چپ رہے تو انہوں نے کہا،اے طان! شاید تونے بیکلمہ کہا

◄ في (المحتبي) في التطبيق، باب: قوله: ولك الحمد ٢/ ١٩٧ وباب: نوع آخر من التشهد ٢/ ٢٤٢ وفي السهو، باب: نوع آخر من التشهد ٣/ ٤٢ وفي الامامة، باب: مبادرة الامام ٢/ ٩٦ - ٩٧ وابن ماجه في (سننه) في : اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في التشهد برقم (٩٠١) مختصرا ـ وفي باب: اذا قرأ الامام فانصتوا برقم (٨٤٧) انظر (التحفة) برقم (٨٩٨٧)











ہے؟ میں نے کہا، میں نے نہیں کہا، مجھے خوف تھا کہ آپ مجھے اس کے سبب سرزنش کریں گے تو لوگوں میں سے ایک آدی نے کہا، میں نے یکلمہ کہا ہے، اور میں نے اس سے صرف خیر کا ہی ارادہ کیا ہے تو ابوموی والوائے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو، تمہیں اپنی نماز میں کیا کہنا جاہیے؟ رسول الله ٹاٹیٹے نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے لیے، ہارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہاری نماز سکھائی، آپ نے فرمایا: جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اپنی صفوں کوسیدھا کرو، پھرتم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے ، جب وہ تکبیر کہ*ہ چکے* تو تم تکبیر کہو اور جب وہ غيير المغضوب عليهه. ولا الضالين كه توتم آمين كهو،الله تمهاري دعا قبول فرمائے گا، وه تمهيں شرف قبولیت بخشے گا، اور جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہہ کر رکوع کرواور امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اورتم سے پہلے اٹھتا ہے۔ اور رسول الله مالية نے فرمایا: بيرتقديم وتاخير سے برابر ہوگيا۔ اور جب المام مع الله لمن حمره كم توتم اللهم ربنا لك الحمد كهو، الارات الله، حارب توبي حمد كاحق وارب-الله تمهاری دعا نے گا، کیونکہ الله تعالی نے اپنے نبی مُناتِیْم کی زبان سے فرمایا ہے:''الله تعالی نے جس نے تَنْتُونِم اس کی حمد وتعریف کی ،من لی۔ اور جب امام الله اکبر کہه کرسجدہ کرے تو تم الله اکبر کہواور سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ میں جاتا ہے اور تم سے پہلے سجدہ سے اٹھتا ہے، اور رسول الله من الله علاقی نے فرمایا: قبل وبعد (تقديم وتاخير) سے كام برابر ہوگيا، (امام نے تجدہ پہلے كيا، پہلے اٹھا،تم نے تجدہ بعد میں كہا، بعد میں اٹھے) اور جب بیٹھنے کا وقت آئے تو تم اس ہے آغاز کرو'' قولی، بدنی اور مالی عبادتیں ، اللہ ہی کے لیے ہیں، سلامتی ہو، اے نبی! آپ پر اور اللہ کی رحت اور اس کی برکتیں، سلام ہوہم پر اور اللہ کے سب نیک بندول بر، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ

[905] ٦٣ ـ ( . . . ) حَدَّ ثَنَا أَبُ وَبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحُقَ قَالَ أَبُوبَكُرِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مُسْلِمٌ تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ فَحَدِيثُ

[905] تقدم تخريجه (۹۰۰)

أَبِى هُـرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ

[ 1905] ۔ امام نے مختلف اسا تذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کی اوراس میں بیداضافہ بیان کیا۔ کہ جب امام بین کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سی کے اللہ تعالیٰ نبیل میں ابواعوانہ سے بیدالفاظ نبیل بین ابواعوان کے بین، ابونضر کے بھانجے، ابوبکر نے اس حدیث پر بحث کی تو امام مسلم نے جواب دیا آپ کوسلیمان سے زیادہ حافظ مطلوب ہے، (یعنی سلیمان حفظ وضبط میں پڑت ہے، اس لیے اس کا اضافہ مقبول ہے) تو ابوبکر نے امام سلم سلم سے بوچھا، ابو ہریرہ ڈٹٹٹو کی حدیث اذا قر أ فائصتوا، جب امام قر اُت تم خاموش رہو، کسی ہے؟ امام صاحب سے بوچھا، ابو ہریہ وہ صححے ہے اور میں اس کو سی سیحتا ہوں تو ابوبکر نے پوچھا تو آپ نے اسے اپنی کتاب میں کیوں میں بیان کیا؟ امام صاحب نے جواب دیا، ہر وہ حدیث جو میر نے زد یک صححے ہے، میں نے اس کو یہاں نقل نہیں کیا، یہاں تو میں نے ان ہی احادیث کو بیان کیا ہے، جن کی صحت پر سب کا اتفاق ہے۔

۔۔۔۔۔ • اذا قراء فانصتوا: جب امام پڑھے م خاموں رہو، کاتعلق سورۃ فاتحہ کے بعد والی قرات سے کہ کونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نمازنہیں ہوتی، اس طرح دونوں حدیثوں پر علی ہوجاتا ہے کہ مقتدی جری نمازوں علی جب بحی صرف فاتحہ چکے چکے پڑھے گا، اور بعد والی قرات پوری توجہ سے علی جب امام قرات کرتا ہے تو اس کے پیچے صرف فاتحہ چکے چکے پڑھے گا، اور بعد والی قرات سنے کا احتال سنے گا، خودنہیں پڑھے گا، اور سری نمازوں عیں چونکہ قرات بلندنہیں ہوتی، اس لیے امام کی قرات سنے کا احتال نہیں ہوتا، اس لیے وہاں مقتدی اپنی قرات کرے گا۔ ﴿ امام سلم نے حضرت الو ہریرہ ثانین کی حدیث اذا قسراء ف انصتوا کوسی سلم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی صحت پر اتفاق نہیں، اس لیے اس کوسیح مسلم عیں درج نہیں کہ جس سے معلوم ہوا، امام سلم، اپنی سیح عیں صرف ان روایات کو بیان کرتے ہیں، جوتمام ائمہ محد ثین کے سلم قواعد ضوابط کے مطابق سیح جیں اوراس کی ظرے سان سب کی صحت پر سب کا اتفاق ہونا چا ہے۔ ﴿ حضرت الو ہریرہ ثنائیٰ کا خدر ست کے الفاظ اذا قراء فانصتوا: اوراس طرح سلیمان کی حدیث کے ان الفاظ کی صحت کے بارے عمل ائمہ حدیث میں اختلاف ہے امام ابودا کو جستانی، یکی کی محدیث میں اورا ہونگی نیشا پوری، ان الفاظ کو درست میں اختلاف ہے اس کے نزد یک (ھدنہ اللفظة غیر محفوظة) قرادہ کی تمام شاگرد، ان الفاظ میں، سلیمان کی محافی طفة) قرادہ کی تمام شاگرد، ان الفاظ میں، سلیمان کی کی کا لفت کرتے ہیں۔ ﴿ تشہد کی کمات محلف صحابہ کرام شائد کے معمول سے لفظی اختلاف کے ساتھ

بیان کیے ہیں، امام مسلم نے ابن مسعود، ابن عباس اور ابو موی اشعری بی افتی سے تشہد نقل کیا ہے، حضرت عمر، حضرت عائد بھا ہے الفاظ نقل نہیں کیے۔ اپنی جگہ تمام ہی صحیح ہیں، اور کسی کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، افضل کے بارے میں اختلاف ہے، امام ابوضیفہ، امام احمد اور الل حدیث اور جمہور فقہاء کے نزدیک ابن مسعود والا تشہد افضل ہے کیونکہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی واللہ اور بعض مالکیوں کے نزدیک، ابن عباس فالمشاوالا تشہد افضل ہے کیونکہ انہوں نے بیتشہد منبر پر تشہد افضل ہے کیونکہ انہوں نے بیتشہد منبر پر سکھایا تھا، لیکن ظاہر ہے موقوف کومرفوع پرترجے نہیں دی جاسکتی۔

ا مام شافعی الطن کے نزدیک پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا سنت ہے اور سلام والا تشہد واجب ہے، جمہور محدثین کے نزدیک دونوں ہی واجب ہیں، امام احمد پہلے کو واجب اور دوسرے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ امام ابو صنیفہ اور امام مالک اور جمہور فقہاء کھنٹا کے نزدیک دونوں سنت ہیں۔

[906] ٦٤ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ ((فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ قَضْى عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ تَلْيَّمْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

[906] - امام صاحب نے ایک اور سند سے خدکورہ بالا روایت بیان کی ہے اور اس کے بیدالفاظ بیان کیے: ف ان الله عز و جل قضی علی لسان نبیه ویکی ہوایت بیں قضی کی بجائے قال کالفظ گررا ہے)۔

قضی علی لسان نبیه ویکی روایت بیں قضی کی بجائے قال کالفظ گررا ہے)۔

وسلام دور وزر یک سے سنتے ہیں اور اس کے لیے مختلف علماء وفقہاء کے اتوال تقل کیے ہیں، جن سے بیٹابت بہیں ہوتا کہ آپ بیکمات ہوتا کہ آپ بیکمات سنتے ہیں، ان کا صرف بیہ مقصد ہے کہ انسان کو پوری طرح حضور قلب اور توجہ سے بیکمات کہنے چا ہیے: کہ انہ ویسلم علی النبی ، گویا کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عبادت کا ہمیہ پیش کر رہا ہے، استدلال کرتے وقت فقہاء کے تول کے ان (گویا کہ) کونظر انداز کر دیا گیا ہے، اور نہ بی کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کلمات کو سنتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا رسول اللہ تا پیلی ودرونزد یک سے سلام پڑھنے الیہ اللہ میں عباد نی کوئی کی کوئی اللہ میں عباد نی کوئی ہوں کوئی اللہ میں عباد نی کوئی ہو والوں کا سلام کیساں سنتے ہیں، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لگانا جائز ہے، محض سینے زوری ہے جس کی کوئی اساس و بنیا دیا ولیل نہیں ہے۔

[906] تقدم تخريجه (٩٠٢)

ا جلد ا

[185]

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، خود صفرت عبداللہ بن مسعود خاتی جن کو آپ نے تشہد کے بیکلمات کھائے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ تشہد میں السلام علیك ایہا النبی ، ہم نبی اکرم ظافیم کی حیات طیبہ میں اس وقت کہا کرتے تھے، جب آپ بین نظہر اننا ہمارے درمیان ہوتے تھے، فیلما قبض ، جب آپ بیش کرلے گئے، (ہم سے جدا ہو گئے) قلنا السلام علی النبی (ﷺ) تو ہم السلام علی النبی کہنے گئے۔ (بخاری شریف ۲/ باب الا خذ بالیہ بین) اگر آپ کی زندگی اور وفات کے بعد کوئی فرق نہیں تھاتو صحابہ کرام خواکئے نے ''یا'' کو کیوں حذف کر دیا تھا۔ مزید برآل بیتو دعائیہ کلمات میں جو ہم آپ کے لیے، اپنے لیے اور اللہ کے سب نیک بندوں کے لیے اللہ کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں، کیا سب بندے ہماری بید دعاشتے ہیں، اور آپ نے چونکہ یہ کلمات خود کھائے ہیں اور بڑے اہم آپ کے کھائے ہوئے کلمات کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دعائیہ کلمات کو جوں کا توں ہی رکھا جائے، اس دعائیہ کمات کو جوں کا توں ہی رکھا جائے، اس لیے ہم یا کو حذف نہیں کرتے ، اگر چہ ابن معود کی حدیث کی روشن میں، حذف کرنا جائز ہے۔

الیہ ہم یا کو حذف نہیں کرتے، اگر چہ ابن معود کی حدیث کی روشن میں، حذف کرنا جائز ہے۔

## باب ١٧: تشهد كے بعد نبي مَنَا اللَّهُمُ بر درود بھيجنا

[907] ٦٥-(٤٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِى كَانَ أُرِى النِّدَآءَ بِالصَّلُوةِ أَخْبَرَهُ

عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنَّ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللهِ عَلَيْهُمْ حَتَّى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ لَلْهِ عَلَيْهُمْ حَتَّى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ حَتَّى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ حَتَّى اللهِ عَلَيْهُمْ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمَتُمْ )

[**907**]۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن زید انصاری ٹاٹٹو (عبداللہ بن زید انصاری وہی ہیں جن کونماز کے لیے اذ ان خواب میں دکھائی گئی) ابومسعود انصاری ٹاٹٹو سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کا مارے پاس تشریف

[907] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد برقم (٩٨٠) و ←

لائے، جبکہ ہم سعد بن عبادہ ڈٹائٹو کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے، آپ سے بشر بن سعد ڈٹائٹو نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر کیے درود بھیجیں؟ اس پر رسول اللہ طَائِیْم اللہ طَائِیْم نے ہمیں آپ پر کیے درود بھیجیں؟ اس پر رسول اللہ طَائِیْم نے خاموثی اختیار کی حتی کہ ہم نے تمنا کی، اے کاش! اس نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ طَائیٰم نے فرمایا، یوں کہو: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، کما صلیت علی آل ابر اهیم، وب ارك علی محمد و علی آل محمد کما باركت علی آل ابر اهیم فی العالمین، انك وب ارك علی محمد و علی آل محمد کما باركت علی آل ابر اهیم فی العالمین، انك حمید محبید، والسلام کما قد علمتم، اے اللہ! ابنی رحمت اور عنایت فرما، محمد اور آپ کھر والوں پر جمیے کہ تو نے عنایت اور رحمت فرمائی ابراہیم کے گھر والوں پر اور محمد کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو حمد وستائش کے فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم کے گھر والوں بین برکت نازل فرمائی، بے شک تو حمد وستائش کے فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم کے گھر والوں بین برکت نازل فرمائی، بے شک تو حمد وستائش کے لئو اور عظمت و بزرگ والا ہے۔ اور سلام کوتو تم جانوں میں برکت نازل فرمائی، بے شک تو حمد وستائش کے لئو تا و علیہ و کھو تھا کہ تو نے ابراہیم کے گھر والوں ہی چکے ہو۔

[908] ٦٦-(٢- ٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ

ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أَهْدِى لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ ((قُولُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ

→ (۹۸۱) والترمذى في (جامعه) في تفسير القرآن، باب: ومن سورت الاحزاب برقم (٣٢٢٠) والنسائى في (المجتبى) ٣/ ٤٥ في السهو، باب: الامر بالصلاة على النبي ﷺ انظر (التحفة) برقم (١٠٠٠٧) في (المجتبى) ٣/ ٤٥ في التفسير، باب: [908] اخرجه البخارى في (صحيحه) في احاديث الانبياء برقم (٣٣٧٠) وفي التفسير، باب: وأن المله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برقم (٧٩٧٤) وفي الدعوات، باب: الصلاة على النبي ﷺ برقم (٣٢٥٧) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد برقم (٣٢٥ و ٩٧٧) والترمذ في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي ﷺ (برقم (٤٨٣) والنسائي في (المجتبى من الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي ﷺ (برقم (٤٨٣) والنسائي في (المجتبى من الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي النبي المحتبى من الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي المحتبى النبي المحتبى من الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي المحتبى المحتبى من الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي المحتبى المحتبى من الصلاة باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي المحتبى النبي المحتبى من الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي المحتبى المحتبى النبي الصلاة على النبي المحتبى النبي المحتبى المحتبى المحتبى النبي الصلاة المحتبى المحت

187



فر ما، محمد (مَثَالِيَّةً ) پر محمد کے گھر والوں پر جیسے کہ تو نے عنایت ورحمت فرمائی، ابراہیم علینا کے گھر والوں پر تو حمد وستائش کے سز اوار اور عظمت و بزرگ والا ہے اے اللہ! خاص برکتیں نازل فرما، حضرت محمد علینا پر اور آپ کے گھر والوں پر جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرما کمیں، ابراہیم علینا کے گھر والوں پر تو حمد وستائش کے لائق اور بزرگ والا ہے۔ والوں پر جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرما کمیں، ابراہیم علینا کے گھر والوں پر تو حمد وستائش کے لائق اور بزرگ والا ہے۔ [909] ۲۷۔ (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ أَبُو کُرَيْبِ قَالانَا وَكِيعٌ

عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرِ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيّةً

[909]۔امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس میں ایک راوی کی حدیث ا

یں یہ جملہ نہیں ہے، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دو۔

[910] ٦٨-(. . . ) حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قال نا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ

عَنِ الْحَكَمِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَّلَمْ يَقُلْ اَللَّهُمَّ

- [910] \_ امام صاحب نے ایک اور سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کی ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ اس نے

بارك على محمد باللهم اللهم اللهم اللهم الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات

[911] ٦٩ ـ (٤٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ نَا رَوْحٌ وَعَبْدُاللهِ بْنُ نَافِع ح و حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ انَها رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى بكر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي

أَبِو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ ((قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَـلْى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ))

◄ السنن) باب: السهو ، ٣/ ٤٧ ـ ٤٨ ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب الصلاة على النبي ﷺ برقم (٤٠٤) انظر (التحفة) برقم (١١١١٣)

[909] تقدم تخريجه برقم (٩٠٧)

[**910**] تقدم برقم (۹۰۷)

[911] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الانبياء برقم (٣٣٦٩) وفي الدعوات، باب: هل يصلى على غير النبي ﷺ برقم (٦٣٦٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد برقم (٩٧٩) والنسائي في (المجتبى من السنن) في اقامة الصلاة والسنة ←

| 911 | - حضرت ابوحمید ساعدی والنیواسے روایت ہے کہ صحابہ وٹوائیٹر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مُلَائیٹرا! ہم آپ پر صلوٰ قاکسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: یوں کہو: اے اللہ! رحمت وعنایت فرما محمد مُلَائیلِم آپ کی بیویوں اور آپ کی اولا د پر جیسے کہ تو نے رحمت وعنایت فرمائی ، ابراہیم علیلا کے گھر انے پر اور برکتیں نازل فرما، محمد مُلائیلِم پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولا د پر جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ہیں ، ابراہیم علیلا کے گھر والوں پر ، ب شک تو حمد کے لاکق اور بزرگ ہے۔''

[912] ٧٠ـ(٤٠٨)حَـدَّ ثَـنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمٰعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا))

[912] - حفرت ابو ہریرہ والنو است ہے کہ رسول الله عَلَيْمَ نے فر مایا: جو خص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیج گا،
الله تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل فر مائے گا۔

اللہ کے بعد مسلمانوں پرسب سے زیادہ احسان ہی اکرم ٹاٹیٹی کا ہے، جن کے ذریعہ امت محمہ یہ کو ایمان کی دولت ملی اور کامل ضابط حیات نصیب ہوا تو جس طرح اللہ تعالیٰ خالق وما لک اور کا گنات کا مد ہر و ختنظم ہونے کی بنا پر ، عبادت اور حمد و تبیع کا حق دار ہے ، اس طرح ، آپ کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام بھی کر ، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت و رافت اور رفع درجات کی دعا کریں۔ اور بید در حقیقت آپ کی بارگاہ میں عقیدت و مجت کا ہدید، و فاداری و نیاز کیشیکا نذرانہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا اعتراف ہے ، ورنہ طاہر ہے ، آپ کو ہماری ان دعاؤں کی کیا احتیاج ہے ، اور ہم جیسے نقیروں اور مکینوں کے ہدیوں اور تحائف کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری ان دعاؤں کی کیا احتیاج ہے ، اور ہم جیسے نقیروں اور مکینوں کے ہدیوں اور تحائف کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس دعا گوئی اور اظہار اطاعت کیشی کا سب سے بڑا فاکہ ہوتو ہم کو پہنچتا ہے ، ایک طرف ہمارا ایمانی رابطہ محتکم ہوتا ہے تو دوسری طرف ہمیں ایک و فعہ کے فلصانہ درود کے صلہ میں ، اللہ تعالیٰ کی کم از کم ویں و محتیں حاصل ہموتی ہیں۔ اور ہمیں اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے کہ آگر آپ جیسی مقدس و محترم ہم تی ، اللہ کی رحمت و سلامتی کی وعائمیں کی وعائمیں کی وعائمیں کی واکوت یا انسان کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقام عالی بس یہی ہے کہ آپ کے واسطے رحمت و سلامتی کی وعائمیں کی واکمیں ، رحمت و سلامتی کی وعائمیں کی واکمیں کی واکمیں کی واکمی کی انسان کے ہاتھ وسلامی آپ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق یا انسان کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق یا انسان کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق یا انسان کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق یا انسان کے ہاتھ سے سے دور آپ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق کیا دور سے سے ہونے کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق کیا انسان کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق کیا انسان کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق کیا دور جب آپ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقاق کیا دور جب آپ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقات کیا دور جب آپ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور مقات کیا دور جب آپ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور میں کیا دور جب آپ کے ہاتھ کیا دور کسی دور کسی کیا تو کسی دور کسی دور کسی دور کسی دور کسی دور کسی دور کسی کسی دور ک

[912 اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في الاستغفار برقم (١٥٣٠) والترمذي في (جمامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي على برقم (٤٨٥) والنسائي في (المحتبى من السنن) في السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي على ٣٠/ ٥٠ انظر (التحفة) برقم (١٣٩٧٤)

نغفة المسلم المسلم

ماسکم اجلد ادوم ادوم







 <sup>→</sup> فيها، باب: الصلاة على النبي ﷺ ٢/ ١٣٥ ـ انظر (التحفة) برقم (١١٨٩٦)

میں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ساری مخلوق میں آپ کا مقام سب سے بالا اور برتر ہے، ہرانسان اللہ کی رحمت وسلامتی کا مخاج ہے، اور اس کے بغیر کسی اور مخلوق سے یہ حاصل نہیں ہوسکتی، اس لیے کوئی اس کا شریک و مہیم بھی نہیں ہے۔ 🗷 آل کامفہوم: عربی زبان اور قرآن وحدیث کےمحاورہ کی روے کی مخص کے آل ان کو کہا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ خصوصی تعلق وربط رکھتے ہوں، خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہویا رفاقت، معیت اور عقیدت و محبت کا یا اس کی اتباع واطاعت کا، قرآن مجید میں آل ابراہیم، آل عمران اور آل فرعون سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ 3 قرآن مجيد مين جمين آپ مَالْيُمْ پر درود وسلام جينج كاتهم ديا گيا ہے،ليكن اس مين نمازيا غير نماز كا تذكره نهيس ب جیبا کہ قرآن مجید میں اللہ کی حمد و تنبیج کا تھم ہے، لیکن نمازیا غیر نماز کا تذکرہ نہیں ہے، رسول اکرم طافی کا نے نور نبوت کی روشنی میں، حمد و بیج کا خاص محل نماز میں بیان فرمایا ہے، اس طرح صلاة وسلام کے تھم کی تعیل کا خاص محل وموقع نماز کے تشہد وقعود کو قرار دیا ہے، لیکن جیسا کہ تنبیج وتم ید، نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، ای طرح درود وسلام بھی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے آ مے پیچھے بھی مطلوب ہے۔ 🐠 آخری قعدہ میں وروو شریف کے پڑھنے کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، حضرت عمر، ابن عمر، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک درود پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی ، امام ابوحنیفہ ، امام مالک اور جمہورعلاء کے نز دیک درود پڑھنا سنت ہے ، اگر کسی نے نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی چونکہ سورہ احزاب میں، آپ کے لیے صلاۃ وسلام بھینے کا حکم ہے اور اس کا خاص موقع وکل نماز ہے،اس لیے کم از کم نماز میں تو فرض ہونا جا ہے۔ 🗗 آپ پر درود کو حضرت ابراہیم مالیا پر درود بھیج سے تثبیدوی منی ہے، اس براعتراض کیا جاتا ہے کدادنی کواعلی سے تعبید دی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کدابراہیم ملیظ اور آل ابراہیم پر درود، آپ اور آپ کی آل پر درود ہے تو ی ہے۔علاء نے اس کے مختلف جواب دیتے ہیں، آسان جواب یہ ہے کہ تشبیہ صرف نزول رحمت میں ہے، اس کی کیفیت کا لحاظ نہیں ہے، ایک چیز میں ایک صفت معروف اورمشہور ہوتی ہے تو دوسری چیز کو اگر چہ، اس میں بیصفت زائداور قوی ہو، پہلی چیز سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، حالانکہ اس پر پیصفت کم ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی انسان صفت جود وسخا میں کس قدر بڑھ جائے ، اس کوتشبیہ حاتم کے ساتھ ہی دیں مے، اس طرح اللہ کے نور، کو قرآن مجید میں ایک خصوصی تنم کے چراغ کے ساتھ دی گئی ہے، حالانکہ چنسبت خاک رابعالم پاک، کین چونکہ انسانوں میں اس تتم کے چراغ کی روشنی معروف ومشہورتھی، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دے وی اور کما میں کیفیت کا لحاظ نہیں ہوتا ہے جیسا کرآن مجید میں ہے کتب علی کم الصیام کما کتب علی المندن من قبلك و توكيا مارے روزوں اور پہلی امتوں كے روزوں كى كيفيت ميں كيسانيت ہے؟ امام ابوصنيف، امام مالك، امام شافعي ادر جمهور وفقها المسليم كا قول يد ب كه غير انبياء مينهم براستقلالا ورود بهيجنا درست نهيس ہے، مثلاً ابو بمرعلیہ الصلاة یا عمرعلیہ الصلاة كہنا درست نہيں۔اورامام جو بنى كا خيال ہے،سلام كا بھى يہى علم ہے،اور اس كے جواز كے ليے سورة توبكي آيت، صل عليهم ان صلاتك سكن لهم، ياهو الذي يصلي عليكم



وملائکته .... استدلال کرنا درست نہیں ہے، کو نکہ ان آیات میں یہ لفظ لغوی معنی میں استعال ہوا ہے اور کی کے نام کے ساتھ استعال کی صورت میں، یہ اصطلاحی معنی میں ہوگا، اور اصطلاحی روسے یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اس طرح ملاقات کے سلام سے طینا کے جواز کے لیے استدلال کرنا درست نہیں ہے، ورنہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، کے تحت اور ہو الذی یصلی علیکھ کی روسے، صلوق و سلام ہرانسان کے لیے عام ہو جائے گا، اور اس کی وہ تعظیم و تو قیر قائم نہیں رہے گی، جو انبیاء بیائی کے ساتھ مخصوص ہونے کی صورت میں، ان الفاظ کو حاصل ہے، اس لیے صلاق وسلام کا لفظ انبیاء کے لیے، ڈائٹی کا لفظ صحابہ کرام ڈائٹی کے استعال کرنا چاہیے، اگر لغوی معنی کو طوظ رکھیں تو پھر ان کا استعال ہر نیک انسان کے لیے عام ہو جائے گا اور ان کی معنویت ہی ختم ہوجائے گی، بال باطنع ان کا استعال جائز ہوگا، مثلاً اللہم صل و سلم علی محمد و آل محمد و اصحابه و از واجه و ذریته انگ حمید مجید.

## ١٨ .... بَاب: التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ باب ١٨: سمع الله لمن حمر، ربنا لك الحمد اور آمين كهنا

[913] ٧١-(٤٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّيْنِمُ قَالَ ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ))

[913] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب فضل اللهم لك الحمد برقم (٧٩٦) وفي بدء الخلق، باب: اذا قال: احدكم: آمين، والملائكة في السماء توافقت يا حداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه برقم (٣٢٢٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول اذا رفع راسه من الركوع برقم (٨٤٨) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، برقم (٢٦٧) والنسائي في (المجتبي من السنن) ٢/١٩٦ في التطبيق، باب: قوله: ربنا ولك الحمد انظر (التحفة) برقم (١٢٥٦٨)

191

كتأب الصلاة

کا پیکلمہ فرشتوں کے کلمہ کے مطابق ہوگا، اس کلمہ کی برکت ہے اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، موافق اور مطابق ہونے کا مقصد سمعلوم ہوتا ہے رکوع سے اٹھنے کے فوراً بعد سے کلمات کم جاکیں گے، تاکہ فرشتوں کے بالکل ساتھ ہوں،آ کے بیجھے نہ ہوں۔

[914] (. . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا يُثِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمِّيّ

مسلم [914] امام صاحب ایک اور سندسے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[915] ٧٢ [٤١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَنْيَرُمْ قَالَ ((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَآمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ

الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَام يَقُولُ ((آمِين)) مُتَضِع المِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا مناسله الله عَلَيْهُ إِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

آ مین کہو، کیونکہ جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین کے موافق ہوگی اس کے گزشتہ قصور معاف کر دیئے جا کیں گے،

ابن شہاب نے کہا، رسول الله منافظ مجمی آمین کہتے تھے۔

فائل کا است جب امام سورہ فاتح ختم کر کے آمین کے تو مقتد یوں کو بھی اس وقت آمین کہنی جا ہے، کیونکہ اللہ کے فرضت مجمی اس وقت آمین کہتے ہیں اور الله تعالی کا فیصلہ سے کہ جو بندے آمین میں فرشتوں کی موافقت کریں مے ان کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

[916] ٧٣-(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ

أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ظَيْمُ، بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكِ، وَّلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

[916]-حضرت ابو ہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله منافظ سے سنا، مالک کی روایت کی طرح

حدیث بیان کی اور ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا۔

[915] تقدم

[916] تقدم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[917] ٧٤ (. . .) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسَ حَدَّثَهُ عَلْ يَعْلَى عَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسَ حَدَّثَهُ عَلْ أَعَدُ كُمْ فِي الصَّلُوةِ آمِينَ وَالْمَلَآثِكَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمً عَالَ ((إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلُوةِ آمِينَ وَالْمَلَآثِكَةُ فِي السَّمَآءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخُولِي غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٍ))

[917]۔ حفزت ابو ہریرہ وٹائٹڑے روایت ہے کہ رسول الله ٹائٹٹٹر نے فر مایا: جب تم سے کوئی نماز میں آمین کہتا ہے تو ہے تو فرشتے آسان پرآمین کہتے ہیں اور اگر ایک دوسرے کے آمین موافق ہوتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

[918] ٧٠-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّيْمُ قَالَ ((إِذَا قَالَ أَحَدُّكُمْ فِي الصَّلُوةِ آمِينَ وَالْمَلَآئِكَةُ
فِي السَّمَآءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَاى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

[918]-حفرت ابو ہر روہ دلائو سے روایت ہے کہ رسول الله مناتیا نے فرمایا جب تم سے کوئی آمین کہتا ہے اور فرشتے مناتیا

آ سان میں آمین کہتے ہیں اور ایک آمین دوسری کے موافق ہوتی ہے تواس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں۔ [919] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ
عَنْ أَمْدُ هُوَ دُوَةً عَنِ النَّدِّ مَا اللَّهُ مِمثُله

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا أَيْمُ بِمِثْلِهِ

[919]-امام صاحب ایک اور سندسے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[920] ٧٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ شُهَيْلٍ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهَيْلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمَالِكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكِ عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّمُ قَالَ ((إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَآءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

[917] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: جهر الامام بالتامين برقم (٧٨٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التامين وراء الامام برقم (٩٣٦) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل التامين برقم (٢٥٠) والنسائي في (المجتبى) في الافتتاح، باب: جهر الامام بآمين ١٤٤/١ انظر (التحفة) برقم (١٥٢٣٠ و ١٥٢٤٢)

[918] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥٣)

[919] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥١)

[920] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٧٧)

الماد الموادة

193



[920]- حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائیو آئے فر مایا، جب قاری (پڑھنے والا امام) غیر السخضوب علیھ مرولا الضالین پڑھتا ہے اور مقتری آمین کہتا ہے اور اس کا کہنا آسان والوں کے کہنے کے موافق ہوتا ہے تو اس کے پچیلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

فائل السلام بسب سورة فاتح خم كرتا به بعنی غیر المغضوب علیه ولا الضالین كه لیتا به اس وقت آمین كبنی چاہیه ، سرى نماز میں بالاتفاق وقت امام اور فرشتے آمین كہتے ہیں اور مقتدی كو بھی بلاتو قف اس وقت آمین كبنی چاہیہ ، سرى نماز میں بالاتفاق امام ، مقتدی اور منفر دكو آسته آمین كہنا چاہیے ، اور جهری نماز وں میں آمین امام اور مقتدی دونوں كو بلند آواز سے كہنا چاہیے ، امام شافعی ، امام احمد اور محد ثین كا يہى موقف ہے اور يهى حق ہے ۔ امام مالك كونزد يك امام جهرى نماز ميں آمین نہيں كے گا، امام ابوضيف كن ديك امام اور مقتدی دونوں آمین آمیت كہیں گے، امام مالك كا ايك قول يہی ہے۔ اور سبن نہيں كے گا، امام ابوضيف كن ديك امام اور مقتدى دونوں آمین آمیت كہیں گے، امام مالك كا ايك قول يہی ہے۔ اور سبن نہيں كے گا، امام ابوضيف كن ديك امام اور مقتدى كا امام كى افتد اكر نا امام كى افتد اكر نا

السائن مَالِكِ يَقُولُ سَقَطَ النَّبِي عَلَى وَقُتِيَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُوبِكُو بِنُ أَبِي شَيْةَ وَعَمْرُ والنَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُوبِكُو نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةً عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ سَمِعْتُ الْنَسَا بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَقَطَ النَّبِي مُ تَالِيمًا عَنْ شُقَالُ الْمَعْمُ الصَّلُوةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَا ءَهُ قُعُودًا فَلَمَّ اقْضَى الصَّلُوة فَكُولُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا سَعِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَهُودًا أَجْمَعُونَ)) قَالَ سَمِعَ الللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَهُودًا أَجْمَعُونَ)) وقالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا فَهُودًا أَجْمَعُونَ)) وقالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُودًا وَإِذَا سَعَالَ وَقَعَ مَالَ الْمَعْمُ الْمَالِي وَلَى الْمَالِقُولُ مَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ لَمَنْ بِهِ مَا لَكَ اللّهُ الْمَالَ وَلَا اللّهُ لَعَنْ حَمَدَهُ كُولُوا وَرَجْبُ وَهُ عَلَى الْمَالِ اللهُ لَمَن حَمْدَهُ كُولُو مَ اللهُ لَعْنَ حَمْدَهُ كُولُوا وَرَجْبُ وَهُ عَلَى الْفُولُولُ وَلَا اللّهُ الْمَن حَمْدَهُ كُولُولُ وَلَا اللّهُ اللهُ لَمَن حَمْدَهُ كُولُولُ وَلِي اللهُ وَلَا اللّهُ الْمَن حَمْدَهُ كُولُولُ وَلِي اللهُ وَلَا اللّهُ لَمْن حَمْدَهُ كُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُن حَمْدَهُ كُولُولُ وَلَا اللْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ السَالِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

[921]اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: يهوى بالتكبير حين يسجد برقم (٨٠٥)

[922] ٧٨-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ انَا اللَّيْثُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ \_922 ا - حضرت انس بن ما لک ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیا تھوڑے سے گر گئے تو حیل گئے اور

ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی،آ گے سابقہ حدیث ہے۔

[923] ٧٩-(٠٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ صُرعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِ مَا وَزَادَ ((فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا))

[923] - حضرت انس بن ما لک رُٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹی گھوڑ ہے سے کر پڑے تو آپ کا دایاں پہلوچھل گیا، آ کے ندکورہ بالا روایت ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے، جب امام کھڑا ہوکر نماز پڑھائے تو تم بھی

کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

[924] ٨٠ (. . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ ((إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا))

[924] - حضرت انس ٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر پڑے، اس -ے آپ کا دایاں پہلوچیل گیا، آ گے ندکورہ بالا روایت ہے، اور اس میں بھی بیہ ہے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھو۔

→ والنسائي في (المجتبي من السنن) ٢/ ٨٢-٨٣\_ وفي الامامة، باب: استخلاف الامام اذا غاب\_ وابسن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في انما جعل الامام ليوتم به برقم (١٢٣٨) الظر (التحفة) برقم (١٨٥)

[922] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة برقم (٧٣٣) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا برقم (٣٦١) وقال: حديث حسن صحيح- انظر (التحفة) برقم (١٥٢٣)

[923] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد برقم (١١١٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٦٠)

[924] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: انما جعل الامام ليوتم به برقم (٦٨٩)٠







[925] ٨١-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ انَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ سَلَيْظِ سَقَطَ مِنْ فَرَسِه فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكِ

[925] - حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سکاٹیٹم اپنے گھوڑے سے گر پڑے، جس سے آپ کی اوا کی سے آپ کی اوا کی میں جانب چھل گئی، آ گے سابقہ حدیث بیان کی، اس میں یونس اور مالک والا اضافہ نہیں ہے۔

المعاد المعاد (٣١٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ طَائِثُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلُّى رَسُولُ اللهِ طَائِثُمْ فَصَلُّوا بِصَلُوتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَجَلَسُوا فَكَلَّمُ انْصَرَفَ قَالَ ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا فَعُوا وَإِذَا مَنْ عَلَيْ فَارْفَعُوا وَإِذَا رَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا مُعِلَى الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا مَنْ عَلَيْ اللهِ مَالْمُ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ركوع سے استھے تو تم بھی اٹھو، اور جب وہ بیٹھ كرنماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ كرنماز پڑھو۔ [927] ۸۳۔(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

آبِی شَیْبَةً وَأَبُوكُرَیْبٍ قَالَانَا ابْنُ نُمَیْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ قَالَ نَا أَبِی جَمِیعًا آبِی شَیْبَةً وَأَبُوكُرَیْبٍ قَالَانَا ابْنُ نُمَیْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ قَالَ نَا أَبِی جَمِیعًا

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

€ وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الامام يصلى من قعود برقم (٢٠١) والنسائي في (المجتبى من السنن) ٢/ ٩٨ في الامامة، باب: الائتمام بالامام يصلى قاعدا ـ انظر (التحفة) برقم (١٥٢٩) [925] انفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٥٤٢)

[**926**] اخسرجمه ابسن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في انما جعل الامام ليوتم به برقم (١٢٣٧) انظر (التحفة) برقم (١٧٠٦٧)

[927] انفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٦٩٩٢)











[927] - امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ ہے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[928] ٨٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ ا نَا اللَّيْثُ

النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلُوتِهِ قُعُودًا

فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ ((إِنْ كِلْتُمُ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمُ وَهُمَ قَعُمُ اللَّهِ عَلَى مَلُوكِهِمُ وَهُمَ قَعُودٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

[928] - حفرت جابر و التنظام روایت ہے کہ رسول الله طالقیا بیار پڑ گئے، اور ہم نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو بکر والتنظ آپ کی تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے، آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور

میں گھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہمیں اشارہ فرمایا،جس سے ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کی اقتدا میں بیٹھ کر میٹے

نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا فرمایا: تم ابھی وہ کام کرنا چاہتے تھے، جو فاری اور رومی کرتے ہیں، وہ اپنے مجھ بادشاہوں کے حضور ان کے بیٹھے ہونے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو، اپنے ائمہ کی اقتدا کرو،

ہوں دوں ہوں سے سرون کے لیے ہوئے ہوگ میں سر ہے ہوکر ہوا ہوں۔ اگر وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھائیں تو تم بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھواورا گروہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

[929] ٨٥-(. . .) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الرُّوَّاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيَّامُ وَأَبُّو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيَّامُ كَبَّرَ

اَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ

[**929**]-حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹر نے ہمیں جماعت کروائی اور ابو بکر آپ کے بیچھے تھے، جب رسول اللہ مٹاٹیٹر کم تکبیر کہتے ابو بکر بھی (بطور کہتر) تکبیر کہتے تا کہ ہمیں سنا کیں، آگے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔

[928] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الأمام يصلى من قعود برقم (٦٠٦)

والنسائي في (المسجتبي) في السهو، باب: الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا ٣/ ٩ وابن ماجه في انما جعل الامام الإمام المرقم (١٢٤٠) انظر (التحفة) برقم (٢٩٠٦)

[929] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الامامة، باب: الائتمام بمن ياتم بالامام برقم (٧٩٧) انظر (التحفة) (٢٨٧٦)

المناع المناطقة

ا جار دوس دوس



[930] ٨٦-(٤١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَج

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ((إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَرِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ))

[930] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو ٹائٹو نے فرمایا، امام تو اقتدا کے لیے ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سجدہ کر بے تو تم بھی سجدہ کرواور وہ سمج اللہ کمن حمدہ کہے تو بھرتم السلھم ربنا لك المحمد، کہو۔ اور جب وہ سجدہ کر بے تو تم بھی سجدہ کر فاور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

ا [ ] [ ] مُعَالَيُّةُ [931] (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ مُعَالَيُّهُمُ الْعَلَيْمِ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ

علد اللهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِمْ بِمِثْلِهِ

[931] امام کا ایک اورسند سے فدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

نیوائی است و دونوں طرح کے بعد، قومہ میں رہنا لک الحمد اور رہنا ولک الحمد دونوں طرح کہنا ہے ہے، کیونکہ آپ سے دونوں طرح ابت ہے۔ و امام کی افتدا (پیروی) مقتدی کے لیے لازم ہے، نماز کے تمام ارکان اجزاء، تکبیر، رکوع، قومہ، بحدہ، قعدہ اور سلام میں مقتدیوں کو امام کے پیچے رہنا چاہیے، کی چیز میں بھی سبقت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ و امام کی پیروی یا افتدا کا تعلق فلیم کی ارکام سے سلام میں سبقت کرے گا، (عمراً) تو نماز نہیں ہوگا۔ و امام کی پیروی یا افتدا کا تعلق فلامری ارکان سے ہے، جیسا کہ آپ نے لا تخت لفوا، (اس کی خالفت نہ کرو) کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ف اذا کبر فکبر وا و اذار کع فار کعوا، نیت کے اختلاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے، اس لیے فرض نماز، نقل پڑھنے والے کے پیچے جائز ہے، جیسے نقل، فرض پڑھنے دالے کے پیچے جائز ہے، اس طرح عمر پڑھنے والے کے پیچے فلم پڑھنا جائز ہے۔ و بیاری اور عذر کی صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے، اور کی ضرورت کے تحت نماز میں اشارہ کرنا بھی ورست ہے۔ و امام اگر بیٹھ کر

[930] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٨٩٩)

[931] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: اقامة الصف من تمام الصلاة برقم (٧٢٢) انظر (التحفة) برقم (١٤٧٠٥)













نماز پڑھائے تو مقتدیوں کوکیا کرنا چاہیے، اس کے بارے ہیں انکہ ہیں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام محمہ کے نزدیک جالس کو امام نہیں بنایا جا سکتا، یہ نبی اکرم ظافی کے ساتھ خاص ہے، کہ آپ بیٹے کر بھی امام بن سکتے ہے، باق انکہ کے نزدیک بیٹے والا امام بن سکتا ہے، امام شافعی، امام ابوضیفہ، ابو یوسف اور اوز اعلی کے نزدیک مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا آخری طرز عمل یہی تھا، صحابہ کرام شافی نے آپ کی افتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی جبکہ آپ بیٹے تھے، امام احمہ کے نزدیک امام اگر نماز کی ابتدا بیٹے کر کرے تو مقتدی بھی بیٹے کر نماز پڑھیں گے اور اگر وہ نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کرے تو نماز کی ابتدا کھڑے بعد میں ابیٹے کی، اگر چہ بعد میں امام بیٹے کی ناز کا آغاز، ابو بکر نے کیا تھا، اور وہ کھڑے تھے، بعد میں آپ تھریف لائے امام بیٹے ہی جائے، موض الموت کی نماز کا آغاز، ابو بکر نے کیا تھا، اور وہ کھڑے تھے، بعد میں آپ تھریف لائے مقتدی کھڑے ہو کر بی نماز پڑھیتے رہے۔ ابن المنذ ر، ابن نزیر اور ابن حبان کا موقف بھی یہی ہے۔ اس لیے مقتدی کھڑے ہو کر بی نماز پڑھیے عن مجاکہ آپ بیٹے تی مباکہ یہ الشکی بیٹے و کیا تھی ہی ہے۔ اس بیٹے مقتدی کھڑے و کھیٹے و

باب ۲۰: تکبیروغیره میں امام سے سبقت کے جانا نا جائز کے

[932] ٨٧-(٤١٥) حَدَّنَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحِ

عَنْ أَبِى هُ مَرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَّمُ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ ((لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ))

[932]-حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائبا ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ امام سے سبقت (جلدی) نہ کرو، جب وہ تکبیر کہو تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرواور جب وہ سمع الله لمن حمدہ کہتو تم الله ہم ربنا لك الحمد کہو۔

[933] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ظَيْرُمُ بِنَحْوِم إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا الضَّالِيْنَ فَقُولُوا آمِينَ وَزَادَ ((وَلَا تَوْفَعُوا قَبْلَهُ))

[932] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٤٤٩) [933 انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧١٠ و ١٢٧١١)

م آنها هر اجله ادوم ادوم





[933] - امام صاحب ایک اور سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں مگریقول کہ جب وہ و لا الضالین کھے تو تم آمین کہو بیان نہیں کیا، اور اتنا اضافہ کیا اور اس سے پہلے سرندا ٹھاؤ۔

ف المام سے سبقت کرے گا تو اس کی نماز نہیں اگر مقتدی ، امام سے سبقت کرے گا تو اس کی نماز نہیں موگ - نیز ائمہ اللا شاور صاحبین کے نزد یک مقارنت بھی درست نہیں ہے اور امام ابوطیفہ کے نزد یک مقارنت جائز ہے۔امام کی افتداکا تقاضایہ ہے کہ مقتدی تمام حالات نماز میں امام کی متابعت کرے، اس کے پیچے پیچے رہے۔ کس حالت اور فعل میں بھی امام کے ساتھ مقارنت (ساتھ ساتھ رہنا) یا اس سے مبادرت ومسابقت وسبقت اور جلدی کرتا) اوراس کی مخالفت نہ کر ہے۔

[934] ٨٨-(٤١٦) حَدَّثَنَا مُحَدَّمَ دُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَآءٍ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ ا المُعَالَّةِ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْمَ (إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللُّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَآءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ))

[934]-حضرت ابو مريره والنفظ سے روايت ہے كه رسول الله مَاللَيْ الله عَلَيْم في مايا: "امام تو بس و صال ہے، البذا جب وه بيرة كرنماز يرشع توتم بهي بيرة كرنماز يرهو، اور جب وه سمع الله لمن حمده كهوتم اللهم ربنا لك المحمد كہو، كيونكه جب زبين والول كابول، آسان والول كے بول كےموافق ہوگا تو اس كے پچھلے گناہ معاف كر دیئے جائیں گے۔

أَبَ اهُ رَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ كَاتِيمُ أَنَّهُ قَالَ ((إِنَّ مَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَّ)

[935] ٨٩-(٤١٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ

[934] انفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٥٠٥٠)

[935] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٤٦٩)











[935] - حضرت ابوہریرہ ٹائٹٹ سے روایت ہے کہ رسول الله طَائِیْنَ نے فرمایا: ''امام صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا (پیروی) کی جائے تو جب وہ تکبیر کہاتو تم تکبیر کہاتو تم تکبیر کہاتو تم تکبیر کہاتو تم کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھو، اور جب وہ تم السلھم ربسنا لك الحمد كہواور جب وہ كھڑ ہے ہو كرنماز پڑھو، اور جب وہ بیٹے كرنماز پڑھو تم سب بیٹے كرنماز پڑھو۔''

٢١ --- بَاب: اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عُرِضَ لَهُ عُذُرٌ مِّنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُّصَلِّى بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعِجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِى حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

ولسع الفعود على الفاعود على الما ورجه ساما م كوعذر بيش آجائة واس كالوكول كونماز پرها نے ليكى كواپنا جانشين (خليفه) بنانا اور جوامام كوقيام سے عاجز ہونے كى بنا پراس كى بيشے كى صورت ميں اس كى اقتدا كرے گا، وہ كھڑا ہوكرنماز پڑھے گا، اور بيٹھ كرنماز پڑھانے والے كى يتجھے كھڑے ہوكرنماز پڑھانے والے كے يتجھے كھڑے ہوكرنماز پڑھانے والے كے يتجھے كھڑے ہوكرنماز پڑھان منسوخ ہے يتجھے كھڑے ہوكرنماز پڑھن كى طافت ركھ والے كے ليے بيٹھ كرنماز پڑھا منسوخ ہے عن عُنيْدِ الله بنو عَبْدِ الله قال دَخَلتُ عَلى عَائِشَة قَالُ نَا زَائِدَهُ قَالَ نَا مُوسَى بُنُ أَبِى عَائِشَة مَرضَ رَسُولِ الله بنو عَبْدِ الله قَالَ دَخَلتُ عَلى عَائِشَة فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) قُلنَا لا وَهُمْ مَرْضِ رَسُولِ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) قُلنَا لا وَهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) قُلنَا لا وَهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) قُلنَا لا وَهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) قُلنَا لا وَهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) قُلنَا كَا وَهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) قُلنَا كَا وَهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) فَلَا كَا وَهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) فَلَا الله فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)) الْمُخْصَبِ)) فَفَعَلْنَا فَاغَتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَعْمِى عَلَيْه ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ ((أَصَلَى النَّاسُ)))

201

[936] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: انما جعل الامام ليوتم به برقم (٦٨٧) والنسائي في (المجتبى من السنن) باب الامامة، باب: الائتمام بالامام يصلى قاعدا ٢/ ١٠١ـ انظر (التحفة) برقم (٥٨٦٠ و ١٦٣١٧)

فَقُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتُظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ

عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمً لِلصَلْوةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً إلى أَبِيْ بَكُو أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَآتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمً يَامُّرُكَ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُوبِكُو وَكَانَ رَجُلا رَقِيقًا يَا عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُوبِكُو تِلْكَ الْأَيَّامَ صَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُوبِكُو تِلْكَ الْأَيَّامَ مَلَ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمرُ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُوبِكُو تِلْكَ الْأَيَّامَ مَلَى النَّالَ وَهُو مَكْمَ بِيلَى عَلَيْهِ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَاسُ لِيمَا الْعَبَاسُ لِيمَ اللهِ عَلَيْمُ وَهُو مَا إِلَيْهِ لِيمَا أَنْ لَا يَتَا خَرَ وَقَالَ لَهُمَا ((أَجُلِسَانِي الى جَنِهِ)) فَا جَلْسَاهُ إِلَى جَنْهِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْمُ أَنْ لَا يَتَا خَرَ وَقَالَ لَهُمَا ((أَجُلِسَانِي الى جَنِهِ)) فَا جَلْسَاهُ إِلَى جَنْهِ إِلَيْهِ لِيمَا أَنْ لَا يَسَالُ وَقَالَ لَهُمَا ((أَجُلِسَانِي الى جَنِهِ)) فَا جَلَسَاهُ إِلَى جَنْهِ إِلَيْهِ وَكُو بَعُولُ مَا أَيْكُو وَقَالَ لَهُمَا ((أَجُلِسَانِي اللهِ عَنْهُمَا وَالنَّاسُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَالنَّيْمُ وَقَالَ هُو عَلَى عَبْدِاللهِ بُنْ عَبُسِ فَقُلْتُ لَا اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ هَالِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ هَالِهُ عَلَى عَبْدِاللهِ عَلَيْمَ فَقَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ هَا لَا أَنْ كُو مَنْ عَلَى عَبْدِاللّهِ عَلَيْمَ فَقَالَ هَا لَا لَكُو عَلَى عَبْدِاللهِ عَلَيْمَ فَقَالَ هَالِكُو عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَيْمَ فَقَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ هَالَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

[936] عبیداللہ بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ میں عائشہ ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کیا آپ جھے رسول اللہ ٹاٹھٹا کی بیاری کے بارے میں نہیں بتا کیں گی؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں! نبی اکرم ٹاٹھٹا! وہ ہوگئے تو آپ نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، اے اللہ کے رسول ٹاٹھٹا! وہ آپ کا انظار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا: ''میرے لیے گئن (مب) میں پانی رکھو۔'' ہم نے پانی رکھا تو آپ نے خسل فرمالیا، پھراٹھنے گئے تو آپ پر بے ہوئی طاری ہوگئی، پھرآپ ہوٹ میں آئے تو آپ نے پوچھا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں، اے اللہ کے رسول ٹاٹھٹا! وہ آپ کے منظر ہیں تو آپ نے فرمایا: ''میرے لیے پانی کا مب رکھو۔'' ہم نے پانی رکھا تو آپ نے شال فرمایا، پھرآپ الھنے گئے تو آپ پرغثی طاری ہوگئ، پھر ہوٹ میں آئے تو پوچھا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انظار کر رہے ہیں تو آپ نے بوٹ ہوٹی، پھر ہوٹ میں آئے تو پوچھا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انظار کر رہے ہیں تو آپ نے نو آپ نے نو ایک کا مب رکھو۔'ہم نے ایسا کیا تو آپ نے شال فرمایا، پھر اٹھنے گئے تو بوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا نہیں، وہ اے اللہ کے رسول ٹاٹھٹا!

آپ کا انظار کررہے ہیں، عائشہ بھٹھ نے بتایا، لوگ معجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے آپ کا انظار کر رہے تھے، عائشہ بھٹھا نے بتایا، رسول اللہ مٹالیٹ نے ابو بکر دٹائیٹ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں، پیغامبران کے پاس آ کر کہنے لگا، رسول اللہ مٹائیٹ آپ کو حکم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں تو ابو بکر نے کہا، کیونکہ وہ بہت نرم دل تھے، اے عمر! لوگوں کو نماز پڑھا وَ تو عمر نے جواب دیا، آپ ہی اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ عائشہ بھٹھ نے بتایا، اس پر ابو بکر نے ان دنوں جماعت کرائی، پھر جب رسول اللہ مٹائیٹ نے بچھا فاقہ محسوس کیا (مزاج میں آسانی پائی) تو دومردوں کا سہارا لے کرجن میں ایک عباس ٹھٹٹ تھے، نماز ظہر کے لیے محسوس کیا (مزاج میں آسانی پائی) تو دومردوں کا سہارا لے کرجن میں ایک عباس ٹھٹٹ تھے، نماز ظہر کے لیے

ک معرف روت ہے۔ اور ان سے عرض کیا ، کیا میں آپ کووہ حدیث نہ سنا وَں ، جو مجھے حضرت عا کشہ راہ گاؤا نے **ہو** کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور ان سے عرض کیا ، کیا میں آپ کووہ حدیث نہ سنا وَں ، جو مجھے حضرت عا کشہ راہ گاؤا نے **ہو** ۔

نی اکرم تالیم کا بیماری کے بارے میں سائی ہے؟ انہوں نے کہا: سناؤ تو میں نے ان پر عاکشہ دالی کی حدیث پیش کی ، انہوں نے اس میں کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا، یا کسی بات کا انکار نہیں کیا، ہاں اتنا کہا کیا عاکشہ دالی نے

سیاں ہوں کا نام بتایا جوعباس ڈکاٹنؤ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا، وہ علی ڈکاٹنؤ تھے۔ منہیں اس آ دی کا نام بتایا جوعباس ڈکاٹنؤ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا،نہیں تو انہوں نے کہا، وہ علی ڈکاٹنؤ تھے۔

مفردات الحديث المعديث الم مغطب: لكن، بب في لينوء: تاكراهي ، كر بول في أغين عليه ، آب بغض طارى موكل في عكوف، عاكف كى جمع م ، مغمر مدي موت ، ركم موت يعني بينه

ہوئے تھے۔

[937] ٩١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَانَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمْ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ

203

[937 اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة برقم (١٩٨) وفي الاذان، باب: حد المريض أن يشهد الجماعة برقم (٦٦٥) وفي المراته والمراة لزوجها برقم (٢٥٨٨) وفي فرض الخمس، باب: ما جاء في بيوت ازواج النبي على وما نسب من البيوت اليهن، وقول ﴾



أَزْوَاجَـهُ أَنْ يُسَمَّرَ ضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدٌّ لَهُ عَلَى الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَيَـدٌ لَـهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدُّرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ هُوَ عَلِيٌّ

[937] - حضرت عائشہ بھا اسے مرح کر میں تیار داری کروانے کی اجازت طلب کی (میرے گھر میں ایام آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے میرے گھر میں تیار داری کروانے کی اجازت طلب کی (میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی) اور ازواج نے اجازت دے دی، حضرت عائشہ دی ای بین، آپ اس حال میں کھرسے نکے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس پراور دوسرا ایک دوسرے آدمی پر تھا، اور آپ کے پاؤں زمین پر خط کھرسے نکے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس پراور دوسرا ایک دوسرے آدمی پر تھا، اور آپ کے پاؤں زمین پر خط (کیر) کھینچ رہے تھے (پیرز مین پر گھیسٹ رہے تھے) عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیصدیث ابن عباس ٹائین کو سنائی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم جانے ہووہ آدمی جس کا عائشہ بی نی اللّی نی قال حَدَّ دَنِی أَبِی عَنْ جَدِی قَالَ حَدِّ دَنِی أَبِی عَنْ جَدِی قَالَ حَدَّ دَنِی أَبِی عَنْ جَدِی قَالَ

حَدَّثِنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِ تَلْيُّكُمْ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللّهِ تَلْيُّكُمْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ اَزْ وَاجَهُ أَنْ يُسمرَّضَ فِى بَيْتِى فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاهُ فِى الْأَرْضِ ازْ وَاجَهُ أَنْ يُسمرَّضَ فِى بَيْتِى فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلِيْنِ تَخُطُّ رِجْلاهُ فِى الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِاللّهِ عِبْدَاللّهِ بِاللّذِى بَنْ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْدِى مَنِ الرَّجُلُ اللّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَاللهِ بِاللّذِى لَمْ تُسَمِّ فَالْتُهُ فَقَالَ لِى عَبْدُاللّهِ بِنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْدِى مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ اللّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ لَي عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْدِى مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُو عَلِيٌّ

[938]۔ حضرت عائشہ ﷺ نی اکرم طالع کی بیوی سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم طالع بیار ہوگئے اور آپ کی بیاری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام علالت گزارنے کی اجازت طلب

<sup>♣</sup>الله تعالى: ﴿وقرن فى بيوتكن﴾ ﴿لا تدخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم﴾ برقم (٩٩٠٣) وفى المغازى، باب: مرض النبى ﷺ ووفاته برقم (٤٤٤٢) وفى الطب، باب (٢٢) برقم (٥٧١٤) وابن ماجه فى (سننه) فى الجنائز، باب: ما جاء فى ذكر مرض رسول الله ﷺ برقم (١٦١٨) انظر (التحفة) برقم (٩٣٦)
[388] تقدم تخريجه فى الحديث السابق برقم (٩٣٦)

کی، انہوں نے اجازت دے دی تو آپ دوآ دمیوں کے سہارے اس حال میں نکلے کہ آپ کے دونوں پیرزمین کے ، انہوں نے اجازت دے دونوں پیرزمین سے رگڑ کھا رہے تھے، آپ مالی اللہ کہتے ہیں، عارش میں نے بوچھا کیا تم اس آ دی کو عائشہ میں نے اس کا تذکرہ ابن عباس ٹائٹیا ہے کیا تو انہوں نے بوچھا کیا تم اس آ دی کو

نوائی : ..... و حدیث میں آپ کے پے در پے بے ہوش ہو جانے کا تذکرہ ہے، جس کا سبب درد ومرض کی شدت تھا، جیسا کہ حدیث ۹۲ میں ہے کہ اشتدبه و جعه ، آپ کا درد شدید ہوگیا، اور پیاری نبوت کے منافی نہیں

ہ، ہاں انبیاء پہلم کو ایسے مرض لاحق نہیں ہوتے جوان کی شان کے منافی ہوں، جیسے جنون ودیوا گلی، آپ اخیر عمر میں در دسر اور بے ہوشی کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اس بیاری کے دوران اپنے خالق و مالک سے جا ملے، جس کا مقصد آپ کے اجر وثو اب اور درجہ ومرتبہ کو بڑھانا تھا، اور بیر بتانا تھا کہ صحت وتندرستی اور شفایا بی اللہ تعالیٰ کے اختیار

میں ہے، رسول کے قبضہ میں نہیں ہے، جس کی دعا اور لعاب دہن سے حضرت ابو بکر کی زہر آلود ایو کی کوشفا ملی، حضرت علی واللہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت حضرت علی واللہ کا آشوب چشم ٹھیک ہوا، حضرت قادہ بن نعمان کی آئھ کا ڈیلا روثن ہوا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت

کے بغیر اپنا مرض دور نہ کرسکا، کیونکہ شفا آپ کے اختیار میں نہتی۔ 2 صحابہ کرام ٹٹائٹی نے بیاری کی شدت کے باوجود آپ کا انتظار کیا، اور آپ نے بار بار خسل کر کے معجد میں جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا جس سے ثابت ہوا

بربروں ہے وہ کے دیاں روہ ہے جو بربوں کے بولی ہوتا جا ہے اور امام کے آنے کی امید ہوتو اس کا انتظار کرنا اگر مریض معجد میں آسکتا ہوتو اسے جماعت میں شریک ہوتا جا ہے اور امام کے آنے کی امید ہوتو اس کا انتظار کرنا

چاہیے، اور عذر کی صورت میں کسی دوسرے کو امام بنایا جاسکتا ہے۔ 😵 حضرت ابو بکر وہ لائے نے رقیق القلب ہونے کی بنا یر حضرت عمر کو امامت کے لیے کہا، کین حضرت عمر نے کہا، آپ ہی امامت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کی

فضیلت و برتری کی بنا پر بی نبی اکرم تالیخ نے ابو بحر کا انتخاب فر مایا تھا، جس سے معلوم ہوا آپ نالٹو تمام صحاب افضل ہیں، عر خالف نے اس وجہ سے امامت نہیں کرائی، اور اس بنا پر ابو بکر جالٹو نبی اکرم تالیخ کے بعد خلیفہ چن لیے

گئے۔ ( نی اکرم مال فل کی آمد پر حضرت ابو بکرآپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر پیچھے بٹنے گئے تو آپ نے اشارہ سے روک دیا، جس سے معلوم ہوا اگر اصل امام آجائے تو تکبیر تحریمہ سے پہلے، دوسرا امام مصلی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اس

حدیث سے بیاستدلال درست نہیں ہے کہ نماز میں آپ کے خیال میں متغرق ہو جانا درست ہے، امامت کے لیے

آپ کوآ کے کرنااور چیز ہےاورآپ کا تصور وخیال نماز میں باندھناالگ چیز ہے۔ 🗗 حضرت عائشہ ٹاٹٹا نے حضرت

علی کا نام اس لیے نہیں لیا، کہ حضرت عباس دالوں کے ساتھ والا آ دمی بدلتا رہا ہے بھی فضل بن عباس نے سہارا دیا، بھی اسامہ بن زید نے اور بھی حضرت علی کا نام لیتانہیں جا ہتی ۔

المشام المشام

جد ودم





تھی یا ان کا ذکر خیر کرنے سے گریزاں تھیں، پیچے ہیہ بات گزر چک ہے کہ ایک سائل کو مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عائش کا نام لے کر بھیجا تھا کہ وہ بید مسئلہ بہتر بتا کتے ہیں، مسئلہ بتانے کی اہلیت رکھنا عائشہ ٹا ان سے حضرت علی ڈائٹو کے پاس علی کا نام لے کر بھیجا تھا کہ وہ بید مسئلہ بہتر بتا کتے ہیں، مسئلہ بتانے کی اہلیت رکھنا خیر نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے باری کا خیر نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے باری کا خیال رکھا اور اس کی پابندی کی حتیٰ کہ بیاری کی حالت ہیں بھی ایک جگہ رہنے کے لیے ان سے اجازت جا ہی۔ خیال رکھا اور اس کی پابندی کی حتیٰ کہ بیاری کی حالت ہیں بھی ایک جگہ رہنے کے لیے ان سے اجازت جا ہی۔

[939] ٩٣ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَ لِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِي عَنْ جَذِىْ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ سَلَّيْتُمْ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمْ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَجَدٌ إِلَّا يَتَشَاتَمُ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ مَقَامَهُ أَجَدٌ إِلَّا يَتَشَاتَمُ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ مَقَامَهُ أَجَدٌ إِلَّا يَتَشَاتَمُ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ مَعْدَاهُ رَسُولُ اللهِ سَلِّيْمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

[939] - نی اکرم طُلُیْظِ کی زوجہ عاکشہ طُلُیْا سے روایت ہے کہ میں نے اس معاملہ (ایام مرض میں ابو بحر کو امام بنانے کے معاملہ) میں رسول اللہ طُلُیْلِ سے (بار بار پوچھا) اور میں بار بار آ پ سے سرف اس بنا پر پوچھ رہی تھی کیونکہ میرا ول بینہیں مانتا تھا کہ لوگ بھی اس شخص ہے حبت کریں گے جو آپ کا قائم مقائم ہوگا، آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا لوگ اس سے بدشگونی لیس گے، اس لیے میں کھڑا ہوگا وگ اس سے بدشگونی لیس گے، اس لیے میں عیابتی تھی کہ رسول اللہ طُلُیْلِ امامت کو ابو بحر سے چھیرویں (کسی اور کو امام مقرر کریں)۔

[940] ٩٤ [ . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ عَبْدُ أَنَا وَقَالَ

ابْنُ رَافِعٍ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَّمُ بَيْتِي قَالَ ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْ آنَ لا يَمْلِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ وَاللهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَائَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ أُمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ وَاللهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَائَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ

[939] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته برقم (١٦٣١٢)

[940] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٠٦١)











87 B VO

فِي مَقَامِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَيْمُ قَالَتْ فَرَاجَعْتُهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ ((لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبٌ يُوسُفَ))

[940] - حضرت عائشہ بی بی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ سی بی میرے گھر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا: ''ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔' تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول شائی ابوبکر نرم دل بیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آنسوؤں پر قابونہیں پاسکتے، اے کاش! آپ ابوبکر کے سواکسی اور کو حکم فرما کیں۔ عائشہ بی بی فرماتی ہیں: اللہ کی قسم میرا اس سے صرف میہ مقصد تھا کہ لوگ جو محف سب سے پہلے آپ کی فرما کیں۔ عائشہ بی فرماتی ہیں: اللہ کی قسم میرا اس سے صرف میہ مقصد تھا کہ لوگ جو محف سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہوگا اس سے بدفالی پکڑتے ہوئے اس کو نالپند کریں گے۔ (اس لیے ابوبکر اس سے بی جا کیں) اس لیے میں نے دویا تمین دفعہ اپنی بات پیش کی تو آپ نے فرمایا: ابوبکر ہی لوگوں کو نماز پڑھا کیں، تم تو یوسف مالیا اس کے ساتھ معاملہ کرنے والی عورتیں ہو۔''

[941] ٩٠-(٠٠٠) حَـدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى صَلَّع بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ انَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ جَآءَ بِلَالٌ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلُوةِ فَقَالَ ((مُرُوا أَبَا بَكُو رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى بَكُم فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ) فَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَوْتَ عُمَرَ فَقَالَ ((مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) قَالَتْ فَقَالَ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلُو أَمَوْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلُو أَمَوْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((إِنَّكُنَّ لَأَنْتُ صَوَاحِبُ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلُو أَمَوْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ (وَا أَبَا بَكُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا يَوْسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا يَوْسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا وَحُلَى اللهِ عَلَيْمُ مِنْ وَا أَبَا بَكُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَا وَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكُو جَسَّهُ ذَهَا مَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَ وَ وَجَدَرَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ مِنْ نَفْسِهِ خِقَةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَ وَلَعُلَانَ فِى الْقَرْفِ قَالَتْ فَلَمَّا وَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكِر حِسَّهُ ذَهَبَ وَرَجُلا أَنْ مَنْ وَلَيْصُولُ اللهِ عَلَيْمُ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكُو حِسَّهُ ذَهَبَ

[941] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: حد المريض ان يشهد الجماعة برقم (٢١٤) وفي باب: من اسمع الناس تكبير الامام برقم (٧١٢ و ٧١٣) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة رسول الله ﷺ في مرضة برقم (١٢٣٢) انظر (التحفة) برقم (١٥٩٤)

شفخ هلسلم رئش

> سام اجلار دوم



يَتَأَخَّرُ فَأُوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمْ قُمْ مَكَانَكَ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْمُ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَّسَارِ أَبِيْ بَكْرِ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ تَأْيَٰ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَآئِمًا يَقْتَدِى أَبُو بَكْرٍ بِصَلُوةِ النَّبِيِّ ثَانَيْمٌ وَيَقْتَدِى النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ

ہوگئے) تو بلال رہائٹا آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''ابو بکر کو کہو وہ نماز ایڑھا ئیں۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ٹاٹٹٹڑا! ابو بکرغمگین انسان ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے،لوگوں کو قراءت نہیں سناسکیں گے،اے کاش! آپ عمر کو تھم دیں تو آپ نے فرمایا: ابو بکر کو کہو،لوگوں کو نماز پڑھائیں۔تومیں نے هصه رہ اللہ ہے کہا،تم نبی اکرم ٹاٹیٹر کو کہو، ابو بکرغمگین انسان ہے اور جب وہ آپ کی جگہ یر کھڑا ہوں گے، لوگوں کو قرائت نہیں ساسکیں گے تو اگر آپ عمر کو حکم دیں تو بہتر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: تم تریخ استرالاً پوسف ملیکا سے معاملہ کرنے والی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر کو کہولوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب ابو بکرنماز پڑھانے لگے تو رسول الله مَا آپ کے پاؤں زمین پرنشان بنار ہے تھے،ای طرح آپ مجدمیں داخل ہوگئے، جب ابو بکرنے آپ کی آہٹ محسوں کی ، ابو بکر بیچھے مٹنے لگے تو رسول اللہ مُلَاثِيمٌ نے انہیں اشارہ سے روکا ، پھر رسول اللہ مُلَاثِيمٌ آ گے بڑھے اور ابوبكرى باكي جانب بين گے تو ابوبكر كورے موكر نماز يرجے رہے، اور رسول الله طائع بير كرنماز يرهات

من ابو بر الرائل نے آپ کی بھاری کے ایام میں سترہ (۱۷) نمازوں میں امامت کی ہے، اور بقول علامه مینی، آپ نے تین دفعہ ابو بمرکی اقتدا میں نماز براهی ہے، اورسنن وسانید کی روایت کے مطابق آپ نے آخری نماز (سوموار کی فجر) ابو بکر کی اقتدا میں اداکی، آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور ایک رکعت بعد میں اواکی الین بیروایات متفق علیدروایت کے منافی میں حضرت انس فات کی روایت جوآ کے آ رای ہے، وہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نبی اکرم طالع اے آخری نماز ابو بمرکی افتدا میں اوانہیں کی۔ 2 آپ طالع کا ابو بكر الطور كالطوري بائين جانب بينهنااس بات كى دليل ہے كه آپ امام تھے، يه ہفتہ يا اتوار كى ظهر كى نماز تقى، اس سے معلوم ہوتا ہے نماز میں کبتر بنانا جائز ہے۔ 😵 انتن صواحب بوسف: انتن سے اگرصرف عاکشہ ٹا ایک مراد ہول تو پھر صواحب سے مرادمشہور قول کے مطابق زینا ہوگی، اور مقصد یہ ہوگا، جس طرح زلیخا نے بظاہر عورتوں کی



رہے، ابو بکر رسول اللہ طَالِیْظِ کی نماز کی اقتد ا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر ڈاٹنڈ کے مقتدی تھے۔

دعوت، ان کے اگرام و تو قیر کے لیے کی تھی اور اصل مقصد یہ تھا کہ وہ پوسف طبطا کا نظارہ کر لیں اور عشق و محبت میں اے معذور سمجھیں، اسی طرح عائشہ ٹاٹھانے اظہار تو اس بات کا کیا کہ ابوبکر رنجیدہ فمکین اور زم دل ہیں، کثرت بکاء کی بنا پرمقند یوں کو قر اُت نہیں سناسکیں گے اور اصل مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر بدھکونی اور خوست کا نشانہ بن کر لوگوں کی نظروں سے گرنہ جا کیں۔

اور اگر انتن سے مراد حصہ اور عائشہ ٹالٹھا ہوں تو صواحب سے مراووہ عورتیں ہوں گی، جن کوزلیخا نہ دعوت پر بلایا تھا، جن کے بارے میں حضرت یوسف نے فر مایا تھا: الا تبصر ف عنی کید ھن، اصب علیھن، اگر تو ان کے چرتر کو مجھ سے دفع نہ کر دے گا تو میں ان کی بات کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔

کہ بقول ابن عبدالسلام، عورتیں بظاہر امرا ۃ العزیز کو زجر وتو بیخ کر رہی تھیں اور ورحقیقت وہ خود ان پر فریفتہ ہو چکی تھیں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں، گویا ظاہر وباطن میں فرق تھا۔ کیونکہ حضرت حفصہ جا تھانے بھی بظاہر حضرت عائشہ جاتھا کے الفاظ دہرائے تھے لیکن ان کا اصلی مقصد بیتھا کہ ای طرح میرے باپ کو آپ کی جائشینی کا شرف وامتیاز حاصل ہوگا، اور وہ اس تقدم وفضیلت کی بنا پر، امامت کبری کے بھی حقدار تھہریں گے، جو آپ کا امامت نماز میں جائشین ہوگا، اور جہ مامت حکمرانی میں بھی آپ کی جگہ لے گا، اور بیہ مقصد بھی ہوسکتا ہے کہ تم ان عورتوں کی طرح اصرار کر رہی ہواور مجھے میرے اس ارادہ سے ہنانا چاہتی ہو کہ امام ابو بکر بنیں۔

[942] ٩٦ - ( . . . ) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ انَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاهُمَا

عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِ مَا لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْمُ مَرضَهُ اللّهِ عَلَيْمُ مَرضَهُ اللّهِ عَلَيْمُ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فَأْتِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ حَدْي أَجْلِسَ إلى جَنْبِهِ وَكَانَ النّبِيُ عَلَيْمُ يُصَلّى بِالنَّاسِ وَأَبُوبَكُرٍ يُسْمِعُهُمْ التّكْبِيرَ وَفِي حَدِيثِ عِيْسَى فَجَنْبِهِ وَكَانَ النّبِي عَلَيْمُ يُصَلّى عَلْمُ التّكْمِيرَ وَفِي حَدِيثِ عِيْسَى فَجَنْبِهِ وَأَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ وَأَبُو بَكُرِ إلى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ فَعَبَلَى وَأَبُو بَكُرِ إلى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ

[942] - امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله سُؤلیُم مرض الموت کی بیاری میں مبتلا ہوئے ، ابن مسہر کہتے ہیں تو رسول الله سُؤلیُم کو لایا گیا حتی کہ ابوبکر وُلِنُوَ کے پہلو میں بھا دیا گیا، رسول الله سُؤلیُم لوگوں کو جماعت کرانے گے اور ابوبکر وُلِنُوُان کو تکبیر سنانے گے اور عیسیٰ کی روایت میں ہے تو رسول الله سُؤلیُم میشر کرنماز پڑھانے گے اور ابوبکر آپ کے پہلو میں تصے اور لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔

[942] تقدم تخريجه برقم (٩٤٠)

من المراد

ا اديم اديم





[943] ٩٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ اللّهِ عَائِشَةَ اللّهِ عَائِمً اللّهِ عَائِمً أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّى بِعِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْمً مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ يُعُولُ اللّهِ عَلَيْمً مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْ اللّهِ عَلَيْمً مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ لَمُ اللّهِ عَلَيْمً أَلَى كَمَا أَنْتَ يَعْ مُ اللّهِ عَلَيْمً حِنَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلّق بِصَلاةِ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمً وَالنَّاسُ يُصَلّوه أَبِي بَصَلاةٍ أَبِي جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاةٍ وَسُولُ اللهِ عَلَيْمً وَالنَّاسُ يُصَلّوه أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلّق بِصَلاةٍ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْمً وَالنَّاسُ يُصَلّونَ بِصَلاةٍ أَبِي بَكْرٍ.

[943] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: من قام الى جنب الامام لعلة برقم (٦٨٣) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة رسول الله على في مرضه برقم (١٢٩٧٩) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٧٩) اففرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥١٠)

إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ طَائِمٌ بِيَدِهِ أَنْ أَيِّمُوا صَلُوتَكُمْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ طَائِمٌ فَأَرْخَى السَِّمْ وَاللهِ طَائِمٌ فَأَرْخَى السَّمْرَ قَالَ فَتُوثِيمَ لَا اللهِ طَائِمٌ مِنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ

[944] - حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیع کی بیاری میں جس میں آپ نے وفات پائی، ابو بکر جماعت کراتے تھے، حتی کہ جب سوموار کا دن آپہنچا اور صحابہ کرام ڈٹاٹیع صفول میں نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ ٹٹاٹیع نے ججرے کا پردہ اٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھا گویا کہ آپ کا رخ انور (حسن وجمال اور صفائی میں) مصحف کا ورق تھا۔ پھر آپ مسکرا کر جننے لگے۔ ہم نبی اکرم مُٹاٹیع کے نکلنے کی خوشی میں مہوت ہوگئے حالانکہ ہم نماز میں تھے۔ ابو بکر ڈٹاٹھ الٹے پاؤں لوٹ کرصف میں شریک ہونا چاہتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ نبی اگرم مُٹاٹیع نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو نبی اکرم مُٹاٹیع نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے، صحابہ کرام کواپی نماز مکمل کرنے کے لیے کہا، پھر رسول اللہ مُٹاٹیع واپس ججرہ میں داخل ہو گئے اور پردہ لٹکا دیا، اور اسی دن رسول اللہ مُٹاٹیع واپس ججرہ میں داخل ہو گئے اور پردہ لٹکا دیا، اور اسی دن رسول اللہ مُٹاٹیع وفات یا گئے۔

إ 945 [ ٩٩ - (...) و حَدَّثَنِيهِ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ آخِرُ نَظُرَةٍ نَظَرْتُهَا إلى رَسُولِ اللهِ طَيِّيْلِ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيثُ صَالِح أَتَمُّ وَأَشْبَعُ

[945] - حضرت انس و الثوابیان کرئے ہیں کہ آخری بار جو میں نے رسول الله مَالَیْظِ کی طرف دیکھا، سوموار کے دن آپ نے ججرہ کا پردہ اٹھایا، او پروالا واقعہ بیان کیا۔ صالح کی حدیث کامل اور سیر حاصل ہے۔

فائل المستحرت انس والله نے ہی اکرم کا الله کی طرف نماز میں توجه اور مشغولیت کو بُھِنْ نَا ہے تعبیر کیا ہے اور
بخاری شریف میں اس کی جگہ فھے ممنا ان نفتن من الفوح برقیة النبی الله کی الفاظ ہیں کہ ہمیں اتن
خوشی ہوئی کہ خطرہ پیرا ہوگیا کہ ہمیں ہم سب آپ کو دیکھتے ہی مشغول نہ ہوجا کیں اور نماز کی طرف توجہ نہ رہے۔
آپ کے دیدار اور رویت میں مشغول ہو کر، نماز کی طرف سے توجہ کے ہٹ جانے کو فتنہ سے تعبیر کیا ہے تو اگر
''صراط متقیم'' جوشاہ اساعیل شہید کی نہیں ہے بلکہ امام احمد شہید کے ملفوظات ہیں میں اگر آپ کے تصور کو یا کسی
شیخ کے تصور کولانے ہے، اس بنا پر دوکا گیا ہے کہ اس سے نماز سے توجہ ہے جاتی ہے اور گا کوخر سے کوئی عقیدت و محبت

[945] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) في الجنائز، باب: الموت يوم الاثنين ٣/ ١٨٣٠. وابن ماجه في (سننه) في الجنائز باب: ما جاء في مرض رسول الله على برقم (١٦٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٧)

مراز مسلم مسلم ا جلد روم

211



کارشته نہیں ہوتا کہ انسان ان میں تحو ہو کر نماز سے غافل ہو جائے، اس لیے یہ کیونکر قابل اعتراض ہوسکتا ہے۔ حالا تکہ ان حضرات کا اپنا موقف یہ ہے: لو نظر المصلی الی المصحف وقرء منه فسدت صلوته لا السی فسرج امر أحة بشهوة، اگر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھے تو نماز فاسد ہوجائے گی، لیکن اگر عورت کی شرمگاہ جنسی جذبہ کے ساتھ دیکھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ (الاشباه والنظائر ابن نجیم)

اگر قرآن دیکھنے سے خشوع وخضوع متاثر ہوتا ہے اور نماز فاسد ہوجاتی ہے تو کیا آپ کے تصور سے نماز پراثر نہیں پڑے گا، اور شاید عورت کی شرمگاہ جنسی جذبے سے دیکھنا، ان حضرات کے نزدیک انسان کو متاثر نہیں گرتا اور اگر

گاؤخر کے ساتھ، آپ کا تذکرہ نامناسب ہے تو قرآن کے ساتھ فرج مراۃ کا تذکرہ تو بین آمیز کیوں نہیں؟

[**946**] (. . .) و حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ قَالَ ا نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا

ا شہزر [**946**]۔امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[947] ١٠٠-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَانَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيزِ

عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا نَبِي اللهِ عَلَيْمَ ثَلاثًا فَأُقِيمَتَ الصَّلُوةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَعَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْمَ إِلَيْنَا نَبِي اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ مَا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِي اللهِ عَلَيْمَ مَا نَظَوْنَا مَنْظُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ مَا نَظَوْنَا مَنْظُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ مَا نَظَوْنَا مَنْظُ اللهِ عَلَيْمَ مَا اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَل

نَظُرْنَا مَنْظُرًا قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ثَلَيْمُ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ تَلَيْمُ اللَّهِ ثَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ إِلَى اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ تَلْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلَّ

تشریف نہیں لائے (ان ہی دنوں میں) ایک دن ِنماز کھڑی کی گئی، ابو بکر ڈٹائٹو آ گے بردھنے لگے، نبی اکرم ٹاٹٹو آ نے

( حجرہ مبارک کا) پردہ اٹھایا، جب ہمارے سامنے نبی اکرم سُلَیْم کا رخ انور ظاہر ہوا، آپ کے روئے (چہرے ) مبارک سے زیادہ حسین ویسندیدہ منظر ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا، پھر آپ نے ابوبکر ٹالٹی کو ہاتھ کے اشارہ سے

آ گے بڑھنے کے لیے فرمایا اور آپ نے پردہ گرا دیا، پھر آپ کی وفات تک ہم آپ کونہ دیکھ سکے۔

[946] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٤٣)

[947]اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: اهل العلم والفضل احق بالامامة برقم (٦٨١) انظر (التحفة) برقم (١٠٣٨)













فائل ہے ۔۔۔۔۔۔اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سومواری مج کی نماز ابو بکر کے پیچھے نہیں پڑھی، اگر آپ دوسری رکعت بعد میں ادا فرماتے تو یقیناً حضرت انس ڈاٹٹو آپ کود کھے لیتے اور بینہ کہتے، لم یقدر علیه حتی مات، ہم آپ کوموت تک ندد کھے سے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا آپ وفات یا بچے ہیں۔

[948] ١٠١-(٢٢٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ

بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِى مُوْسَى قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُّصَلِّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[948] - حضرت ابوموکی ٹائٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ مٹائٹٹی بیار پڑگئے اور آپ کی بیاری نے شدت اختیار کر لی تو آپ نے فرمایا: ''ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائے ، اس پر عائشہ ٹاٹٹٹا نے عرض کیا، وہ نرم دل ہیں، ہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کونماز نہیں پڑھائیس گے، آپ نے فرمایا: ابوبکر کو کہووہ لوگوں کونماز

رِرْ هائے، تم تو یوسف علیا کے ساتھ معاملہ کرنے والیوں کی طرح ہو۔ تو ابو بکر رہا تھ رسول اللہ ما تھی ندگ میں الوگوں کو نماز بڑھا تے رہے۔

٢٢ .... بَاب: تَقُدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُتَصَلِّى بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مُفْسِدَةً بِالتَّقْدِيمِ بِاب ٢٢: جب امام كي آمد مين تاخير موجائ اوركن كوآ كرنے مين فتنه وفساد كا خوف نه موتو

لوگوں کاکسی کو جماعت کے لیے آ گے کر دینا جائز ہے

[949] ١٠٢ ـ (٤٢١) حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَ نُ عَوْفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي ذَهَبَ الْي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَجَآءَ الْمُؤَذِّنُ اللهِ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ ٱتُصَلِّيْ بِالنَّاسِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَجَآءَ الْمُؤَذِّنُ اللهِ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ ٱتُصَلِّيْ بِالنَّاسِ

[948] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين﴾ برقم (٣٣٨٥) وفي الاذان، باب: اهل العلم والفضل احق ، بالامامة برقم (٦٧٨) انظر (التحفة) برقم (٩١١٢)

[949] احرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: من دخل ليوم الناس فجاء الامام الاول او لم يتاخر جازت صلاته برقم (٦٨٤) انظر (التحفة) برقم (٤٧٤٣)

المسلم المسلم

منتخطی المجالد اروم المحالد





فَأُوْسِمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلَى أَبُوبِكُو فَجَآءَ رَسُولُ اللّهِ طُلِّمُ وَالسَّاسُ فِي الصَّلُوةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكُولًا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلُوةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَاى رَسُولَ اللّهِ طُلِيمً فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ طُلِيمً فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَاى رَسُولَ اللهِ طُلِيمً فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ طَلِيمً فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ طَلِيمً اللهِ عَلَيْمَ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُو يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا آمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ طَلِيمً مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ اسْتَأَخَرَ أَبُو بَكُو حَتَّى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِي عَلَيمً اللهِ عَلَيمً فَا اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيمً مَا كَانَ اللهِ عَلَيمً اللهِ اللهِ عَلَيمً اللهِ اللهِ عَلَيمً اللهِ اللهِ عَلَيمً اللهِ اللّهِ عَلَيمً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۔ [949] - حضرت ہمل بن سعد ساعدی بھائٹ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ تھائٹ ہنو تھر و بن عوف کے ہاں ان کے درمیان سے کروانے کے لیے تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہوگیا، اس پرمو ذن ابو بکر بھائٹ کے پاس آیا اور کہا کیا آپ جماعت کروائی گئے تو نمیں تجبیر کہوں؟ ابو بکر نے کہا، ہاں، چنا نچہ ابو بکر بھائٹ نے نماز شروع کر دی استے میں رسول اللہ تھائٹ تشریف لے آئے اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صفول سے گزر کر پہلی صف میں پنچے، اس پر لوگوں نے ایک ہاتھ دوسرے پر بارنا شروع کیا اور ابو بکر اپنی نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل تالی بجائی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ تھائٹ کو دیکھا، رسول اللہ تھائٹ نے نہیں اشارہ سے اپنی جگہ کے کھڑا رہنے کے لیے کہا، اس پر ابو بکر بھائٹ نے دونوں ہاتھ اٹھ کراس بات پر اللہ کا شکر بدادا کیا، کہ رسول اللہ تھائٹ نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا، پھر پیچھے ہٹ کرصف میں سید سے کھڑے ہوگے اور رسول اللہ تھائٹ نے نہیں سید سے کھڑے ہوگے اور رسول اللہ تھائٹ نے نہیں اللہ تھائٹ نے نہیں اللہ تھائٹ کے بعدا پنی جگہ کے اللہ تھائٹ نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا، پھر پیچھے ہٹ کرصف میں سید سے کھڑے ہوگے اور رسول اللہ تھائٹ کے بعدا پنی جگہ کے کہ بڑھ کر نماز پڑھائی ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ابو بکر! میرے تھا کہ دوروں اللہ تھائٹ کے بیانہ تھائٹ کے سے نہاز میں کوئی بات بیش آ جائے تو سے میں نے دیکھا کہ تو کہ کہ بہت کہاں مراد ہوئٹ کی بات بیش آ جائے تو سے میں نے دیکھا کہان اللہ کہو، جب نماز میں کوئی بات بیش آ جائے تو سے سے ان اللہ کہو، جب وہ سے کا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو عورتوں کے لیے ہے سے سے ان اللہ کہو، جب وہ سے کا تو اس کی طرف توجہ کی موروں کے لیے ہوئی اس مراد ہوئر کر آگے کہائا۔ حصر می مفرونات المحد بیٹ کے گئا۔ حصر میان اللہ کے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو عورتوں کے لیے سے میں اس مراد ہوئر کر رکھ کی کہائے۔ حصر می مفتی میں مفتی کے میں کہائے کی موروں کے کہائے کے میکھ کے کھون کی سے میں کھر کے کہائے کو میں کہائے کو میکھ کے کھون کو کھون کے کھون کے کھون کو کھون کے کھو

تصفیقا ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ پر مارنا، تالی بجانا، عورتی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی پشت پر ماریں گی۔ ﴿ ما کان لابن ابی قحافة، الوقافه کے لیے لائق ومناسب ندتھایا جائزند تھا۔ ﴿ نَابَةُ: ناب ينوب نوبًا، پيش آنا۔ ﴿ نابه امرُ : کوئی امر پیش آگیا۔ ﴿ التصفیح: یہ تصفیق تالی بجانا کے ہم معنی ہے۔

کے نماز میں اگرکوئی قابل توجہ یا لائق النفات بات پیش آ جائے تو امام کو متوجہ کرنے کے لیے سجان اللہ کہا جائے گا۔ کی نماز میں اگرکوئی قابل توجہ یا لائق النفات بات پیش آ جائے تو امام کو متوجہ کیا اور آپ کی تعظیم و توقیر جائے گا۔ کی رسول اللہ ظافل کی آ مہ پر صحابہ کرام نائش نے معرت ابو بکر ناٹٹ کو متوجہ کیا اور آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر، ابو بکر ناٹٹ بیچے بہت کے تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ جب نماز میں آپ کا ذکر یا نام آئے تو آپ کا فقور تعظیم سے کرنالازم ہوتا تو معرت انس ٹاٹٹ نقور تعظیم سے کرنالازم ہے، قیاس مع الغارق ہے آگر آپ کا نماز میں تصور تعظیم کے لیے لازم ہوتا تو معرت انس ٹاٹٹ نماز میں آپ کی طرف توجہ اور اهت کال کو افتنان سے تعبیر نہ کرتے اور صحابہ کرام ٹاٹٹ کا اہتمام فرما ہے۔ نماز میں آپ کی طرف توجہ اور اهت کال کو افتنان سے تعبیر نہ کرتے اور صحابہ کرام ٹاٹٹ اللہ عَن أَبِی حَازِم عَنْ سَمْ لَ بْنِ سَمْ لَ بْنِ سَمْ لَ بْنِ مَنْ اللّٰهِ فَنِ مَذِي حَدِيثِهِ مَا فَرَفَعَ أَبُو بَکُورِ يَدَيْ فَ حَدِيثِ هِ مَا لَيْ عَدْ اللّٰهِ فَرَحَ عَالْقَا فَرَفَعَ أَبُو بَکُرٍ يَدَيْ فَ حَدِيثِ عَالَ اللّٰهَ وَرَحَعَ الْقَاهُ قَرَى وَرَآئَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ اللّٰهُ وَرَحَعَ الْقَاهُ قَرَى وَرَآئَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ

[950] ۔عبدالعزیز اور یعقوب دونوں ابو حازم کی سہل بن سعید رہاتی سے روایت بیان کرتے ہیں اور ان کی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور واپس النے پاؤں لوٹ کر حف میں کھڑے۔

[951] ١٠٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَزِيعِ قَالَ نَا عَبْدُالاَ عْلَى قَالَ نَا عُبَدُاللهِ عَنْ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ ذَهَبَ نَبِي اللهِ طَلَيْظِ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِ و بْنِ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ ذَهَبَ نَبِي اللهِ طَلَيْظِ يُسَالِحُ يَصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِ و بْنِ عَوْفِ بِوشْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ طَلِيْظِ فَخَرَقَ الصَّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِ الْمُقَدَّمِ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى الصَّفِ الْمُقَدَّمِ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى

[951] ۔ حضرت مہل بن سعد رٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹا بنوعمرو بن عوف کے ورمیان صلح کروانے -----

(950 اخرجة البخاري في (صحيحه) في السهو، باب: الاشارة في الصلاة برقم (١٢٣٤) والنسائي في (المنجتبي من السنن) في الامامة، باب: اذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتاخر برقم (٢/ ٧٨ ـ ٧٩ ـ انظر (التحفة) برقم (٤٧٧٦)

[951] اخرجه النسائي في (المجتبي) في السهو باب: رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة ٣/ ٢٠٤٠ انظر (التحفة) برقم (٤٧٣٣)

ا جلد ا ودم ا





تشریف لے گئے جب کہ مذکورہ بالا راویوں نے بیان کیا ہے اور اس میں بیاضا فہ ہے، رسول اللہ ٹاکٹیٹر آئے اور صفوں کو چیر کر پہلی صف میں شریک ہوگئے ، اور ابو بکر ڈاکٹیڈا لٹے یا وَں پیچھے لوٹ آئے۔

[952] ١٠٥-(٢٧٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِالرَّزَاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ إَنَّ عُرُوَةً بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْمَةً أَخْبَرَهُ

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ إِلَى الْخِرَ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ إِلَى الْخِرَجُ جُبَّةُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ إِلَى الْمُونِقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ وَعَسَلَ يَدَيْهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَأَ فُمَ عَسَلَ وَرَاعَيْهِ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَأَ الْحُبَّةِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَأَ الْحُبَّةِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمُوفَقِينِ ثُمَّ تَوَضَأَ اللهِ عَلَيْمِ إِلَى الْمُوفَقِينِ ثُمَّ تَوَضَأَ عَلَى خُفَيهِ إِلَى الْمُوفَقِينِ ثُمَّ تَوَضَأَ عَلَى خُفَيهِ إِلَى الْمُوفَقِينِ ثُمَّ تَوَضَأَ اللهِ عَلَيْمِ إِلَى الْمُولُ اللهِ عَلَيْمِ إِلَى الْمُوفَقِينِ فَصَلَّى مَعَ عَلَى خُفَيهِ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٍ إِحْدَى الرَّكُعَيْنِ فَصَلَّى مَعَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٍ إِلَى الْمُولِي اللهِ عَلَيْمٍ مُتَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمٍ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمٍ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ مُنَا اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ مُعَ اللَّهِ عَلَيْمِ مُنَ اللهِ عَلَيْمِ مُنَا اللّهِ عَلَيْمِ مُنَا اللّهِ عَلَيْمِ مُنَا السَّلُومَ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُهُمْ أَنَّ صَلَّوا الصَّلُومَ وَاللّهُ الْمُعْمِلُ مَا اللّهِ عَلَيْمُ اللهُ الصَّلُومَ وَاللّهُ الْمَعْلُومَ السَّلُومَ وَاللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ السَلْمِينَ فَأَكْرُوا التَسْبِيعَ فَلَمَّا قَضَى النَّيْمُ عَلَامًا عَلْمَا السَلُومَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ الْمَعْلَى الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ السَلْمُ الْمَعْلَى الْمُعْمِلُ السَلْمُ الللّهِ الْمُعْمِلُومَ السَلْمُ الْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُعْمَلُومَ السَلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ السَلْمُ الْمُعْمِلُومُ السَلْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمَا السَلْمُ الللّهُ الْمُعْمِلُ السَلَمِ السَلْمُ الْمُعْمَلُومُ السَلْمُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُومُ الللّهُ الْمُعْمِلُومُ السَلْمُ اللْمُعْمُ اللّهُ الْم

[952] - حفرت مغیرہ بن شعبہ والنظ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ طالقیا کے ساتھ غزوہ ہوک میں شریک ہوئے۔ اور رسول اللہ طالقیا قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں صبح کی نماز سے پہلے آپ کے ساتھ پانی کا برتن اٹھا کر چلا، جب رسول اللہ طالقی میرے پاس لوٹے تو میں برتن (لوٹا) سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تین بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے بازوؤں سے جبہ اتار نے لگا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تین بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے بازوجہہ کے بنچ سے نکال لیے، لگے، آسینیں شک نکلیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جے کے اندر کر لیے حتی کہ اپنے بازوجہہ کے بنچ سے نکال لیے، اور ان کو کہنے واسمیت دھویا، پھر موزوں کے اوپر سے کیا، پھر آپ چل پڑے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا،

(ہم نے پہنچ کر) لوگوں کواس حال میں پایا کہ وہ عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹائٹا کو آ گے کر چکے تھے، انہوں نے نماز

[952] تقدم تخريجه برقم (٦٢٥)

پڑھائی اور آپ کوایک رکعت ملی ، آپ نے دوسری رکعت لوگوں کے ساتھ اوا کی تو جب عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تُھُڑنے نے سلام پھیرا، رسول اللہ مُؤَثِیْمُ اپنی نماز کی شکیل کے لیے کھڑے ہوگئے ، مسلمان اس سے گھبرا گئے (پریثان ہوگئے) اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، جب نبی اکرم طُلِیْمُ نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا، تم نے اچھا کیا، یا فر مایا تم نے ٹھیک کیا، آپ نے ان کے وقت پر نماز پڑھنے کو قابل رشک قرار دیا۔ [953] ( . . ) حَدَّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ الْمُحلُو اَنِیُ قَالاَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اَقِ عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ حَدَّفَنِی ابْنُ اسْمَا اِسْمُعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ

عَنْ حَمْ زَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَلَيْظٍ دَعْهُ

[953] امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں اس میں ہے کہ حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹوانے کہا، میں نے عبدالرحمٰن کو بیچھے ہٹانا چاہاتو رسول اللہ طالیّہُ آئے نے فر مایا: اسے چھوڑو، (نماز پڑھانے دو)۔

مفردات الحدیث تعین میں یا بغیب طله من : اگر ثلاثی مجرد سے ہوتو معنی ہوگا آپ نے وقت پرنماز پڑھنے کواچھا جانا اوراگر شار میں نے میں مار معین میں میں اس کفل کمتائل میں قرین دیا ہے۔

ٹلا ٹی مزید فیہ ہے ہوتو معنی ہوگا،ان کے فعل کو قابل رشک قرار دیا۔ میں

فائل کا اسساگر امام را تب کسی وجہ سے لیٹ ہوجائے اور اس کی آمد کا پنة نہ ہوتو پھراس کی جگہ دوسرے آدئی کو امام ت کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے، نماز نجر کی چونکہ ایک رکعت ہو چکی تھی، اس لیے آپ نماز کے لیے آگے نہیں بڑھے اور حضرت مغیرہ کوعبدالرحمٰن کے پیچھے ہٹانے سے منع کر دیا، اور ابو بکرنے چونکہ ابھی نماز کا آغاز کیا تھا، اس لیے آپ صفوں کو چرکر آگے تشریف لے گئے اور ابو بکر کے پیچھے ہٹ جانے پر نماز پڑھائی۔

٢٣ .... بَاب: تَسْبِيح الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَىءٌ فِي الصَّلُوةِ بِاب ٢٣: نماز مين الرَّوَى بات بيش آجائے تو مردسجان الله کہيں اور عورت ہاتھ کی

بشت بر ہاتھ مارے

[954] ١٠٦ ـ (٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

[953] تقدم برقم (٦٣٢)

[954] احرجه البخارى في (صحيحه) في العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء برقم (١٢٠٣) وابو داود في (سننه) في وابو داود في (سننه) في الصلاة برقم (٩٣٩) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: التسبيح للزجال في الصلاة والتصفيق للنساء برقم (١٠٣٤) والنسائي في (المجتبى) ٣/ ١١ في السهو، باب: التصفيق في الصلاة انظر (التحفة) برقم (١٥١٤١)

ا جلد | جلد | دوم | دوم

217

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْمَارِ (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِسَآءِ)) زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُوْنَ وَيُشِيرُون حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُوْنَ وَيُشِيرُون [954] - حضرت ابو ہریرہ بِن شِهابِ وایت ہے کہ رسول الله مَن الله کا این الله کہنا چاہیے اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارکرامام کو متنبہ کرنا چاہیے - حملہ نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا میں نے اہل علم کودیکھا، وہ شبح کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔

[955] ۱۰۷-(..) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْفُضَيْلُ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِیْ صَالِحٍ عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِ سَٰ اللَّهِی سَالِمِهُمْ بِمِثْلِهِ

[955] - امام صاحب مختلف اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[956] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ مِنْلِهِ وَزَادَ ((في الصَّلُوةِ))

[956] - ہمام سے ابو ہریرہ رہائش کی نبی اکرم مُلائم کا سے فرکورہ بالا روایت بیان کی ہے اور اس میں نی الصلوة

(نماز میں) کا اضافہ کیا۔

فان الله کمین الله کمین بعول چوک موجائے تو اس کوآگاہ کرنے کے لیے مرد سجان الله کمیں سے اور آگر عورت کو یہ کام کرنا پڑے تو آواز بلند نہیں کرسکتی ، اس لیے وائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر اشارہ کرے گی۔

٢٣ .... بَاب: الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلُوة وَإِتَمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا بِاللهِ عَالِمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ٢٤: نماز كواچيى طرح ممل اور خثوع (عاجزى) \_ يراحن كاحكم

[957] ١٠٨ [957) حَدَّثَنَا أَبُّوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَـمْدَانِيُّ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ

يَغْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ

[955] انفردبه مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٤٥١)

[956] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٤٨)

[957] اخرجه النسائي في (المجتبي من السنن) ٢/ ١١٨ في الامامة، باب: الركوع دون الصف انظر (التحفة) برقم (١٤٣٣٤)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ ((يَا فَكُنُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ أَلَا يَسْطُرُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ إِنِّى وَاللهِ لَأَبْصِرُ مِنْ

وَرَاآنِي كَمَا أَبْضِرُ هِنْ بَيْنِ يَدَىُّ ا [957] - حفرت ابو ہریرہ وٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے ہمیں نماز پڑھائی، پھرسلام پھیر کر

فر مایا ، اے فلاں! تم نماز احچی طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت بینہیں ویکھٹا کہ وہ نماز کیے پڑھتا ہے؟ وہ اپنے لیے ہی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی قتم! میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، جیسے میں

اینے آ گے سے دیکھتا ہوں۔

[958] ١٠٩ ـ (٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَـنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَّيْمُ قَالَ ((هَـلُ تَـرَوُنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخُفَى عَلَىَّ

رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَآءَ ظَهْرِى)) [958] - حضرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ علی اللہ منافیظ نے فرمایا: کیا تمہارا خیال ہے، میرا رخ ادھر ہی ہے؟

الله ك قتم! مجھ پر نہتمہاراركوع مخفی ہے اور نہتمہارا سجدہ، یقینا میں تہمیں اپنے پیچھے (پشت) ہے بھی و يکھا ہوں '' [959] ١١٠ ـ (٤٢٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ تَاتَّيْمُ قَالَ ((أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ))

[959] \_ حضرت انس بن ما لك والثين ساروايت ب كه نبي اكرم مَثَالِيْكُم في مرايا: ركوع اور سجده بوري طرح كيا

كرو، الله كى قتم! ميس تهميس اين ييچيے سے ديكيتا مول اور بسا اوقات سدكها، جبتم ركوع اور سجده كرتے موميل متہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔

[958] اخبرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: عظة الامام في اتمام الصلاة وذكر القبلة برقم (٤١٨) وفي الاذان، باب الخشوع في الصلاة برقم (٧٤١) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٢١)

[959] اخبر جنه البنخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الخشوع في الصلاة برقم (٧٤٢) انظر (التحفة) برقم (١٢٦٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[960] ١١١ ـ (. . . ) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي حِ و

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ سَلَيْمُ قَالَ ((أَتِهُ واللهُ كُوعَ وَالشَّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ

ظَهْرِی إِذًا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ) وَفِی حَدِیثِ سَعِیدِ ((إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ)) | [960] - حضرت انس الطَّنُ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ ظَائِیْمَ نے فرمایا: رکوع اور بچود کامل طریقہ سے کیا کرو،

[960] - تطری اس ری و سے روایت ہے در ول اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کا اللہ کا ال

سعید کی حدیث میں اذا کے بعد دونوں جگہ'' ما'' کا لفظ نہیں ہے۔

فرائی تھی جس طرح عام اندانوں کو سامنے ہے و کھنے کی توت بچھے ہے و کھنے کی طاقت، اس طرح عنایت فرمائی تھی جس طرح عام اندانوں کو سامنے ہے و کھنے کی توت بخشی ہے، اور یدو کھنا حقیقاً تھا، اس بیس کی تاویل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس روایت ہے بیاستدلال کرنا کہ آپ ہر وقت شش جہات میں و کھتے تھے اور اب بھی و کھر رہ ہیں غلط ہے کیونکہ ان احادیث کا تعلق صرف نماز ہے ہے، آگے پیچھے نہیں اور جماعت آپ دنیوی زندگی میں کرواتے تھے، اب آپ کا اس دنیا ہے تعلق ضرف نماز ہے ہے، آگے پیچھے نہیں اور جماعت آپ دنیوی زندگی میں کرواتے تھے، اب آپ کا اس دنیا ہے تعلق شم ہو چکا ہے، برزخی زندگی عاصل ہے کہ اس کے لیے آپ کے ''شہید'' ہونے کو دلیل بنانا کہ آپ قیامت کے ون امت کے بارے ہیں گوائی دیں گے، چھے نہیں ہے کیونکہ گوائی تو آپ کی امت بھی دے گی تو کیا وہ بھی و کیون الرسل علیکھ شھیدا کی رسول تم ہو گاہ ہوں اور منافقوں کو گوائی ہو گوائی تو کیا مون بھی منافقوں کے ظاہر و باطن کو دیکھو لوائی ہو گوئی ہو گوائی ہو گوائی ہو گوائی تو آپ کی گوائی تو آپ کی گوائی تو آپ کی امت سے لیے ہو گیا امت سب لوگوں پر گواؤ ہو۔ 'آپ کی گوائی تو آپ کی امت کے لیے ہو گیا امت سب لوگوں پر گواؤ ہو۔ 'آپ کی گوائی تو آپ کی امت کے لیے ہو گیا امت سب لوگوں کے اعمال کود کھوری ہے۔

اصل حقیقت وہی ہے جس کوعلامہ سعیدی نے بلا وجہ فلسفہ بگھارنے کے بعد، شیخ عبدالحق سے نقل کیا ہے، جس کا آخری جملہ یہ ہے کہ' پس آنخضرت تالیک نی یا بدھر آنچہ وریا باندویرا پروردگار تبارک و تعالی خواہ درنما زباشد

[960] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٧٧)

یا درغیر آن' پس حالت نماز ہو یا غیر نماز اللہ تعالی کے بتلائے بغیر رسول اللہ تالیق کوسی چیز کاعلم نہیں ہوتا۔ (شرح صحیح مسلم اردوعلام سعیدی: ا/ ۱۲۲۲)

پھر لا ادری ما یفعل بی و لا بکم ، کا جواب بھی عجیب وغریب دیا ہے کہاس مدیث میں درایت کی نفی ہے، علم اور بصر کی نفی نہیں ہے درایت کا معنی ہے، اپنی عقل سے از خود جاننا، رسول الله مَالَّيْنِمُ امورغيبيكوالله كَالِيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

جو چیز اللہ تعالی نے آپ کو بتا دی اس کے جانے کا کونیا انیان جو آپ پر ایمان رکھتا ہے، انکار کرسکتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ثابت کرنا ہے کہمر چیز کاعلم اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا ہے اور اس کے لیے حنی اصول فقہ کے مطابق قطعی دلیل کی ضرورت ہے، قرآن مجید میں مشرکوں کو خطاب کر کے فرمایا: ﴿قبل لمو شاء الله ما تملوت علی کھ ولا احدید کھ به ﴾ اگر اللہ چاہتا تو میں تنہیں نہ سنا تا اور نہ وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا تو کیا مشرک اپنی عقلوں سے خود جان لیتے۔

۲۵ .... بَاب: تَحْرِيم سَبْقِ الْإِمَامِ بِرْكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَّنَحْوِهُمَا بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ وَّنَحْوِهُمَا بِاب ٢٥: امام سے پہلے رکوع اور سجدہ وغیرہ کرنامنع ہے

[961] ١١٢ - (٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِیٌّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِآبِی بَكْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَنَا وَقَالَ أَبُوبَكُرٍ نَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ

عَنْ أَنْسِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ سَلَيْمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلُوةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ((أَيَّهَا النَّاسُ إِنِّى إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِى بِالرَّكُوعِ وَلَا بِالسَّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالانْصِرَافِ فَالِآلِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا بِالانْصِرَافِ فَإِنِّى أَرَاكُمْ أَمَامِى وَمِنْ حَلْفِى ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ مَا وَلَا لَهُ عَلَيْلًا وَلَكُوهُ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ لَكُ مَعْمَدِ بِيدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُمْ مَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ)) وَالْوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ)) وَالنَّا بِي عَلَيْ اللهِ عَالَ اللهِ قَالَ ((رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ)) وَالْوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّالَ إِلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَالنَّالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْقِ فَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ وَمَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

[961] اخرجه النسائي في (المجتبي) في السهو، باب: النهي عن مبادرة الامام بالانصراف من الصلاة ٣/ ٨٣ انظر (التحفة) برقم (١٥٧٧)

نے فرمایا: اس ذات کی قشم! جس کے قبضہ میں محمد (مُناتینًا) کی جان ہے، اگرتم ان تمام حقائق کا مشاہدہ کرلوجن کو

روم

221



كتاب الصلاة

میں دیکھتا ہوں تو تم ہنسو کم اور روؤ زیادہ۔' صحابہ کرام ہڑائی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مُلَاثِیمُ! آپ نے کیا

دیکھا، آپ نے فرمایا: میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔

[962] ١١٣ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَالسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ

عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ ((وَلَا بِالانْصِرَافِ)) و 962] ۔ جریر، ابن فضیل میشیا دونوں نے مخار سے انس ٹائٹو کی مذکورہ بالا مرفوع روایت سنائی جریر کی حدیث

میں سلام پھیرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

[963] ١١٤-(٤٢٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ

حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُمْ ((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَاْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُتُحَوِّلَ اللَّهُ

مُنْ اللَّهُ وَأُسَدُ وَأُسَ حِمَادٍ))

المدا [963] - حضرت الوہريره والنظ سے روايت ہے كہ محمد مُلَاثِم نے فرمایا: '' كيا وہ انسان جوامام سے پہلے ركوع سے سراٹھا تا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکوگدھے کے سرکی طرح بنا دے۔''

[964] ١١٥ ـ (٠٠٠) حَدَّثَ نَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلُوتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُّحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ))

[964] وحضرت ابو ہریرہ بڑھٹا سے روایت ہے که رسول الله ملائل نے فرمایا: جوانسان اپنی نماز میں اپنا سرامام سے پہلے اٹھا تا ہے، وہ اس بات سے بے خوف نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی اس کی صورت (شکل) گدھے کی

صورت میں بدل دے۔''

[962] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٩٦٠)

[963] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في التشديد في الذي يرفع راسه قبل الامام برقم (٥٨٢) والنسائي في (المجتبي من السنن) في الامامة ، باب: مبادرة الامام

٢/ ٩٤ ـ وابس ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: النهي أن يسبق الامام بالركوع والسجود برقم (٩٦١) انظر (التحفة) برقم (١٤٣٦٢)

[964] انفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٤٠٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[965] ١١٦-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلامِ الْجُمُحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمِ جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيَّا بِهِلْذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم ((أَنْ يَّجْعَلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارِ))

[965] - امام صاحب مختلف راديوں سے مذكورہ بالا حديث نقل كرتے ہيں۔

ان میں رئے بن مسلم کی صدیث میں ہے بحول الله صورته کے بجائے ان بیجعل الله وجهه وجه حمار ، الله تعالی اس کے چره کو گدھے کے چرے سابنا دے، کے الفاظ ہیں۔

فائل کا اور سام سے کی رکن میں پہل کرنا، بے وقونی اور جماقت و بلاوت کی دلیل اور علامت ہے اور اس وصف میں گدھا معروف ہے اور سزاجنس فعل کے مطابق ہو، کے اصول کے مطابق الیے انسان کی شکل وصورت بگاڑ کر اللہ گدھے کی صورت کی بنا سکتا ہے، اور یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے نمازی کو کسی رکن میں اللہ گدھے کی صورت کی تی بنا سکتا ہے، اور یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے نمازی کو کسی رکن میں امام سے سبقت نہیں کرنا چاہیے، کیا معلوم اللہ تعالی کا غضب جوش میں ہواور ایسے انسان کی صورت مستح ہو جائے، یہ ایک وقوع اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے وقوع لازی نہیں ہے، اور ملاعلی قاری سے ایک وعید ہے اور اس کا وقوع اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے وقوع لازی نہیں ہے، اور ملاعلی قاری نے ایک محدث کا واقعہ لفل کیا ہے، کہ اس نے اس وعید کے وقوع کو بعید از عقل سمجما اور نماز میں امام سے سبقت ہے جانے کی حرکت کرڈ الی تو اللہ تعالی نے اس کے چیرے کو گدھے کے چیرے کی طرح کر دیا اس لیے وہ لوگوں کو پردہ کی اوٹ سے احادیث سنا تا تھا۔ (فتح آملیم: ۱۳/۳)

٢٦ .... بَاب: النَّهْي عَنْ رَفْعِ الْبُصَوِ إِلَى السَّمَآءِ فِى الصَّلُوةِ
 باب ٢٦: نماز میں آسان کی طرف د یکھنے کی ممانعت

[966] ١١٧ ـ (٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَجِيم بْن طَرَفَةَ

[965] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٣٦٣)

[966] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الخشوع في الصلاة برقم · (١٠٤٥) انظر (التحفة) برقم (٢١٣٠)

المسلم المسلم

> ا جلد دوم ادوم



عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْمُ ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَّرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَآءِ فِي الصَّلُوةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمُ))

[966] - حضرت جابر بن سمرہ ٹاٹٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ نے فرمایا: جولوگ نماز میں اپی نظریں آگا ہے آ آسان کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورندان کی نظر (بینائی) ان کی طرف نہیں اور نے گی (بینائی سلب کرلی جائے گی)۔

[967] ١١٨-(٤٢٩) حَـدَّثَنِي أَبُّـوالطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالانَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ

سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمَ قَالَ ((لَينْتَهِيَنَّ أَقْوَاهٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَآءِ فِي الصَّلُوةِ إِلَى السَّمَآءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ))

| 967] - حضرت ابوہریہہ ڈٹاٹٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹٹا نے فرمایا: لوگ نماز میں وعا کے وقت اپنی مخالفہ اللہ میں آسان کی طرف بلند کرنے سے باز آ جا ئیں، وگرنہ ان کی نظریں ایپک لی جا ئیں گی۔ (نظریں سلب کر اللہ کا جا ئیں گی)۔

قائی ہے۔ ۔۔۔۔۔ نماز کی حالت میں اگر چہ انسان وعائیہ کلمات پڑھ رہا ہو، پھر بھی آسان کی طرف و کھنا قطعاً
نا جائز ہے اور اس پریہ وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالی ان کی بینائی سلب کرسکتا ہے، ہاں نماز کے علاوہ دعا
کے دوران قلبی توجہ کے ساتھ ساتھ، آسان کی طرف نظر اٹھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ مستوی عرش ہے، اس
لیے جس طرح نماز کے لیے قبلہ، کعبہ معظمہ ہے، اس طرح دعا کے لیے قبلہ، او پر ہے، اس لیے ہاتھ
آسان کی طرف اٹھا کر دعا ما گئی جاتی ہے، جمہور علاء کا یہی موقف ہے اگر چہ قاضی شریح وغیرہ نے اس کو بھی کمروہ قرار دیا ہے۔

[967] اخرجه النسائي في (المجتبي من السنن) في السهو باب: النهي عن رفع البصر الى السماء عند الدعاء في الصلاة ٣/ ٣٩- ٤٠ انظر (التحفة) برقم (١٣٦٣١)

٢٧ .... بَابِ: الْأَمْرِ بِالشَّكُونِ فِي الصَّلُوةِ وَالنَّهِي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ
السَّكَامِ وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْآوَّلِ وَالتَّرَآصِ فِيهَا وَالْآمَرِ بِالِاجْتِمَاعِ
باب ٢٧: نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے اور اس کے
اٹھانے کی ممانعت اور پہلی صفوں کو کمل کرنا اور ان میں باہمی مل کرکھڑے ہونے اور اکٹھے کھڑے

[968] ١١٩ - (٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُّوكُرَيْبِ قَالانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع عَنْ تَعِيمِ بْنِ طَرَفَةَ

ہونے کاحکم

عَنْ جَابِرِ بَّنِ سَمُرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ فَقَالَ ((مَا لِي أَرَاكُمُ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلُوةِ)) قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ ((مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ)) قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ ((أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَآثِكَةُ فَقَالَ ((أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَآثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا)) فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَآئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ ((يُتِمَّونَ الصَّفِلَ)) الصَّفُوفَ الْآوَّلُ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِي))

[968] - حضرت جابر بن سمرہ برافیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیظ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے بین تہہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے و کیھر ہا ہوں گویا کہ وہ سرش گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ نماز میں سکون اختیار کیا کرو، (نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو) پھرایک اور مرتبہ تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے میں تہہیں مختلف حلقوں میں بیٹھا دیکھر ہا ہوں؟" پھرایک اور مرتبہ تشریف لائے تو فرمایا: تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے، جس طرح بارگاہ اللی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟" ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مظاہرہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

[968] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: تسوية الصفوف برقم (٦٦١) والنسائي في (المجتبى من السنن) ١/ ٨١٥ في الامامة، باب: حث الامام على رصّ الصفوف. وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: اقامة الصفوف برقم (٩٩٢) انظر (التحفة) برقم (٢١٢٧)

F. F.







[969] (...) و حَدَّتَ نِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ ح و قَالَ نَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا عِسَى نْنُ يُونُسَ قَالا جَمِيعًا

عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[969] - امام صاحب ایک اورسندے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

مفردات الحديث المناس في المسموس كى جمع به وه كلور عولك كراسكون كراته كفر س نہیں ہوتے بلکہ اپنی دموں اور یاؤں کو ہلاتے رہتے ہیں۔ 2 حسلقا: حَسلقه کی جمع ہے، گروہ، ٹولی، لوگوں کا دائره، حاء پرزيراورز بردونون آسكتے جين - 😵 عزين: عِزَة كى جنع ہالگ الگ يامتفرق كروه يامتفرق جماعتين -4 يَتُواصون: باجم ال كراور جرا كر كر سر بول - ارص الشيء كامعنى موتا بايك كودوسر عص ملانا، چمانا -من اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، پہلے اکلی صفوں کو پورا کرنا ضروری ہے، جب تک اکلی صف مکمل نہ ہو دوسری میں کھڑا ہونا درست نہیں، گویا خالی جگہ آخری صف میں ہوگی۔ 😉 صفول میں سیسہ بلائی عمارت کی طرح جر کر کھڑا ہونا جاہیے، وو آ ومیوں کے درمیان کوئی جگہ خالی ندرہے۔ 😵 نماز میں کھوڑوں کی دموں ک طرح باتھوں کو داکیں باکمی نہیں اٹھانا جا ہے، اس سے مراد، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین سے روکنامقصودنہیں ہے، کیونکہ رفع یدین میں محوروں کی دموں کی طرح ہاتھ دائیں بائیں کی طرف نہیں اٹھائے جاتے، اگر بالفرض اس سے رفع الیدین مراد ہے تو پھر نماز کے آغاز میں تکبیرتح یمہ کے ساتھ رفع یدین کرنا کیونکر جائز بوسکتا ہے، نیز الےحدیث یفسر بعضه بعضا ، ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے کے اصول کی رو سے اگلی حدیث جو جابر اللط کی ہی ہے۔اس جملہ کی وضاحت و تغییر کر رہی ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے رفع یدین مراد لینا محض سینہ زوری اور ہث دھری ہے، جو جائز نہیں ہے اور نہ اس کوشلیم کیا جا سکتا ہے۔ 🗨 مجد میں اذان کے بعد نماز سے پہلے مخلف حلقوں میں بیشنا صحیح نہیں ہے بلکہ مفیں بنا کر بیٹھنا جا ہے اور پہلی صف کمل ہونے پر دوسری صف بنانی جا ہے ہاں نماز کے علاوہ الگ الگ علمی حلقے بنا کر بیٹھنا درست ہے۔

[970] ١٢٠ [٤٣١) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ

وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي زَآئِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ

[969] تقدم

[970] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في السلام برقم (٩٩٨ و ٩٩٩) والنسائي في السرم برقم (٩٩٨ و ٩٩٩) والنسائي في السمجتبي) ٣/ ٥ في السهو، باب: السلام بالايدي في الصلاة، وفي باب: موضع اليدين عند السلام ٣/ ٦١\_ وباب: السلام باليدين ٣/ ٦٤\_ انظر (التحفة) برقم (٢٢٠٧)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلَّيْمَ فَلْنَا اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَأَشَارَ بِيَدِه إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمَ ((عَلامَ تُؤمُّونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلَى

فَخَذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَّالِهِ))

[970] - حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ مٹاٹیؤ کے ساتھ نماز پڑھتے (تو ہم سلام پھیرتے وقت) السلام علیم ورحمۃ اللہ السلام علیم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے، اس پررسول اللہ مٹاٹیؤ نے فرمایا: اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کیوں کرتے گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں تہمارے لیے بہی کافی ہے کہ اپنا ہاتھ، اپنی ران پررکھو، پھراپنے وائیں اور بائیں والے بھائی کوسلام کہو۔
[971] ۱۲۱ ۔ (. . . ) و حَدَّدُنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسْمی عَنْ إِسْرَ آئِيلَ عَنْ

فُرَاتٍ يَعْنِي الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ سَلَيْمُ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّيْلِ اللهِ سَلَّمْ اللهِ سَلَّمْ اللهِ سَلَّمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ی طرف متوجه جواور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ کی طرف متوجہ جواور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔

فائل ہ اسس بیآ خری روایت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ہاتھوں کے جس اشارے کو سرکش کھوڑوں کی وموں سے تشبید دی گئی ہے، اس سے مراد، وہ اشارہ، جو سلام پھیرتے وقت کرتے تھے، اس کا رکوع کے رفع یدین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سعید صاحب نے خود ترجمہ یہ کیا ہے، جب ہم سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیم، السلام علیم کہتے۔ (شرح مسلم: ا/ ۱۲۲۹) جب تم میں سے کی صحف نے سلام پھیرنا ہوتو اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہواور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے، یہ فنظر الینا رسول اللہ ﷺ کا نتیجہ اور تفصیل ہے، اس کے باوجود

[971] تقدم في الحديث السابق (٩٦٩)

مقد الم حلد دوم

227



بوی جرأت سے بید کہددیا ہے کہ اس حدیث میں احناف کے مسلک پر واضح دلیل ہے کہ نماز میں رکوع سے پہلے اور اس کے بعد رفع یدین کا حکم ابتدائی امر تھا، بعد میں اس کورسول اللہ ظافی نظرے نے منسوخ کر دیا۔ (شرح صحیح مسلم: ا/ ۱۲۳۰) تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین منسوخ ہونے سے کیوں نج رہا؟

٢٨ ..... بَاب: تَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَالْأُوَّلِ مِنْهَا وَالازْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأُوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمٍ أُولِى الْفَضْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ باب ٢٨: صفول كو برابراورسيدها كرنا اورصفول كى بالترتيب پہلى بھراس كے بعدوالى كى فضيلت

ب بلی صف میں شرکت کے لیے مسابقت کرنا، اصحاب فضل کومقدم کر کے، ان کوامام کے قریب کرنا اور پہلی صف میں شرکت کے لیے مسابقت کرنا، اصحاب فضل کومقدم کر کے، ان کوامام کے قریب کرنا [972] ۱۲۲ ـ (۲۳۲) حَدَّنَا أَبُوبَ مُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيّةً

الله وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ

وَوَكِيعٌ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَنْ يُمْسَحُ مَنَ اكِبَنَا فِي الصَّلُوةِ وَيَقُولُ مُسَاحً مَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَنْ يَامُ يَمْ مَا مَا يَامُ مَا مَا يَامُ مَا مَا مَا مُعَالِّمَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا مَا مَا مُعَالِمَ السَّلُوةِ وَيَقُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا مَا مَا مُعَالِمَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا مَا مَا مُعَالِمَ السَّلُوةِ وَيَقُولُ اللهِ عَنْ مَا مَا مُعَالِمَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا مَا مُعَالِمَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا مَا مَا مُعَلِمُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعْلَمُونُ وَيَقُولُ

(السَّتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهٰي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ((السَّتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُ أَنَّةُ عَلَيْكِنَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهٰي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ) قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا

[972] حضرت ابومسعود والنفز سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی بھیرتے اور فرمات: "برابر، برابر ہو جاؤ، اور مختلف وقت) ہمیں برابر کرنے کے لیے ہمارے کندھوں پر ہاتھ بھیرتے اور فرماتے: "برابر، برابر ہو جاؤ، اور مختلف (آگے بیچھے) نہ ہو (ور نہ اس کی سزامیں) تمہارے دل باہم مختلف ہو جا کیں گے۔ تم میں سے جو دانش منداور سمجھ دار ہیں، وہ میرے قریب ہوں، ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا نمبر اس صفت میں ان کے قریب ہواور ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا نمبر اس صفت میں ان کے قریب ہواور ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا نمبر اس صفت میں ان کے قریب ہوائی ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا نمبر اس صفت میں ان کے قریب ہواور ان کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ ان سے قریب ہو۔" ابومسعود والنظاف آج تو تم لوگوں میں بہت اختلاف ہوگیا ہے۔ مفردات الحدیث ہوالا حلام: جانم کی جمع ہے، مبر، آہ سکی، برد باری، بھی جہالت و بے وقونی کے مقابلہ صفردات الحدیث میں معن عقل دوائش ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ ام قامر هم احلامهم بھذا، کیا

[972] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من يستحب ان يلي الامام في الصف وكراهية التاخر برقم (٦٧٤) والنسائي في (المجتبى من السنن) ٢/ ٨٧ في الامامة، باب: من يلي الامام ثم الذي يليه وفي باب: ما يقول الامام اذا تقدم في تسوية الصفوف ١/ ٠٠٠٠ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من يستحب ان يلي الامام برقم (٩٧٦) انظر (التحفة) برقم (٩٩٩٤)

ان کی عقلیں انہیں بیتھم دیتی ہے (طور) اگر اس کو حُلم کی جمع بنا کیں تو پھر بلوغت کے معنی میں ہوگا، اس صورت میں معنی میں ہوگا، اس صورت میں معنی میں ایک نیامفہوم پیدا ہوجائے گا کیونکہ نہے ہی نُھیں۔ کی جمع ہے اس کا معنی بھی عقل ہے کیونکہ وہ برائیوں سے روکتی ہے۔

ودانش نے نوازا ہے، ان کے بعد اس صفت میں ورجہ دوم والے، ان کے بعد ورجہ موں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قہم ودانش سے نوازا ہے، ان کے بعد اس صفت میں ورجہ دوم والے، ان کے بعد ورجہ موم والے، بیر تیب بالکل فطری بھی ہے اور تعلیم و تربیت کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے تا کہ امام سے اگر بھول چوک ہوجائے تو اس کی اصلاح کر سکیں اور بوقت ضرورت امام کی نیابت بھی کر سکیں۔ اس لیے حضرت عمر، زر بن حیش اور ابو وائل ٹھائٹھ نیچ کو صف سے نکال دیتے تھے۔ چو حضرت ابو مسعود دوائٹ کے قول کا مخاطب وہ لوگ تھے جو فقنہ وفساد بر پا کر دہ سے، اور اس کا سبب یہی تھا کہ وہ صف بندی میں اعتدال اور تسویہ (برابری) کی پابندی نہیں کرتے۔

و ١٢٣ [974] ١٢٣ ـ (. . . ) حَدِّتَ نَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ وُرْدَانَ قَالَانَا يَزِيدُ

بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَدَّآءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَـنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْمَ ((لِيَـلِنِي مِنْكُمُ أُولُو الْأَحْكَمِ وَالنَّهٰي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمُ وَهَيْشَاتِ الْأَسُواقِ))

[974] - حضرت عبدالله بن مسعود جلائيًا سے روایت ہے کہ رسول الله مُلاَیِّم نے فر مایا:''تم میں سے میرے قریب بالغ اور عقلند کھڑے ہوں، پھر جو اس صفت میں ان کے قریب ہوں (اس طرح تین بار فر مایا) اور تم بازاروں کے اختلاط اور شور وشغب سے بچو۔''

مفردات الحديث هيشات الاسواق: بازارون كاسااختلاط اوراختلاف وجميرا، اورشور وشغب كيونكه هَشُو شه فتنه واختلاط كريم بن-ولي يكي قريب مونا، طاموامونا-

[973] تقدم في الحديث السابق (٩٧١)

[974] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من يستحب ان يلي الامام في الصف وكراهية التاخر برقم (٦٧٤) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء ليليني منكم اولو الاحلام والنهي برقم (٢٢٨) انظر (التحفة) برقم (٩٤١٥)

(colone)

ا جلد (دوم



[975] ١٢٤. (٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ

قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ

عَىنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْ إِلَهُ اللهِ مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَاللهِ مَنْ أَنْسَوْ وَاصْفُو فَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلُوقِ))

[975] ۔حضرت انس بن مالک ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے فرمایا: نماز میں اپنی صفوں کو برابر کیا اس سے میں میں میں میں میں میں کا معرف کا اللہ مثالی کا اللہ مثالی کا اللہ مثالی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال

سام کے کرو کیونکہ صفول کا سیدھا اور برابر کرنا نماز کی تکمیل میں ہے ہے۔ وقری

[976] ١٢٥ ـ (٤٣٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ

لَكُوْلُوْ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْشِمُ ((أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَاتِي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي))

[976] ۔حضرت انس رہائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلائوم نے فر مایا: صفوں کو پورا کرو، میں تمہیں اپنی پشت

کے پیچھے ہے دیکھ رہا ہوں۔''

فَائِدَةُ السَّمَعُوم بوتا ب، اتمام، اقامت كمعنى من بكوتك يحكى بخارى من اتمواك جكد اقيموا بــ [977] ١٢٦ ـ (٤٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ

عَـنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّئَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ طَالِثُهِ طَالِمُ أَفَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ ((أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلُوةِ))

[977] ۔حضرت ابو ہریرہ دلائٹی اللہ کاٹیٹا ہے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: نماز میں صف کوسیدھا اور برابر کرو کیونکہ صف کی درنگی نماز کے حسن کا حصہ ہے۔''

[975] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: أقامة الصف من تمام الصلاة برقم

(٧٢٣) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: تسوية الصفوف برقم (٦٦٨) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: اقامة الصفوف برقم (٩٩٣) انظر (التحفة) برقم (١٢٤٣)

[976] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها برقم (٧١٨) انظر (التحفة) برقم (١٠٣٩)

[977] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥٣)







[978] ١٢٧ ـ (٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيُّ قَالَ

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَاتُّتُمْ يَقُولُ ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمُ أَوُ لَيُخالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ))

[978] - حضرت نعمان بن بشير والني سے روايت ہے كه رسول الله طالية على فرمايا: اپني صفول كو بالكل برابر اور

سیدھا کرو ورنہاللہ تعالیٰ تہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔

[979] ١٢٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ انَا أَبُوخَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمعت النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَّتِمْ يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَا ْي أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَاى رَجُلًا

بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ ((عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُو فَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ )) [979] -حضرت نعمان بن بشير رفاتفا ہے روايت ہے كه رسول الله مَالْفِيْم بهاري صفوں كواس قدر سيدها اور برابر

کراتے تھے گویا کہ آپ ان کے ذریعہ تیروں کوسیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہوگیا کہ ہم نے آپ سے مجھ لیا ہے ( کہ ہم کو کس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے) اس کے بعد ایک دن آپ تشریف لائے اور

نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہوگئے، یہاں تک کہ قریب تھا آپ تکبیر کہہ کرنماز شروع فرما دیں تو آپ نے ایک آ دی کو دیکھا اس کا سینہ صف ہے کچھ آ گے نکلا ہوا تھا، اس پر آ پ نے فرمایا: اللہ کے بندو! اپنی صفوں کوسیدھا

اور برابررکھا کرو، ورنہ الله تنہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔''

مفردات الحديث بي قداح: قِدح ك جمع ب، الل عرب شكاريا جنك مين استعال ك لي جو تيركزي س تراشتے تھے ان کو بالکل سیدھا اور برابر رکھنے کا برا اہتمام اور کوشش کرتے تھے، اس لیے کسی چیز کی برابری اور سیدھے بن کی تعریف میں مبالغہ کے لیے کہتے ہیں، وہ چیز ایس برابراوراس قدرسیدھی ہے کہ وہ تیروں کے سیدھا کرنے کے لیے معیاراور پہانہ کا کام وے عتی ہے۔

[978] اخـرجـه البـخـاري في (صحيحه) في الاذان، باب: تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها برقم (٧١٧) انظر (التحفة) برقم (١١٦١٩)

[979] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: تسوية الصفوف برقم (٦٦٣) و (٦٦٥)←







طویل مدت کی مسلسل کوشش اور تربیت کے بعد جب آپ کواظمینان ہوگیا کہ اب لوگوں کو صفول کے سیدھا کرنے اس کی اہمیت اور طریقہ بچھ آگیا ہے تو آپ نے اس اہتمام کو ترک کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک دن آپ نے اس معاملہ میں ایک آ دی کی کوتا ہی دیکھی تو بر ہے جلال کے انداز میں فر مایا: اللہ کے بندو! میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، اگر تم صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے میں بے پروائی اور کوتا ہی روار کھو کے تو اللہ تعالی اس کی سزا میں تنہارے چبرے مسخ کر دے گا، اور تمہاری صور تیں بدل جائیں گی، یا تمہاری وحدت اور اجتماعیت پارہ پارہ کر دی جائے گی اور تم میں کھوٹ اور اختلاف پیدا ہو جائے گا جو امتوں اور قوموں کے لیے اس دنیا میں سوعذ ابوں کا ایک عذاب ہے۔ صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے میں کوتا ہی اور غفلت اس وفت عام ہو چکی ہے اور سزا کے طور پر امت میں انتشار واختلاف اور کھوٹ بھی عروج پر ہے۔

[980] (. . . ) حَدَّثَ نَسَا حَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَانَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا قُتُلِهَ أَنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

ا المار وایت بیان کرتے ہیں۔ مفتیع مناز [980]۔ امام صاحب اور اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ میں کیا ہے۔

َ [981] ١٢٩ ـ (٤٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ عَنْ أَبِى صَالِح السَّمَّان

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمِ قَالَ ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَآءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَهُ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِ مُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْتَهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جَيْرٍ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَبُولًا)

[981] - حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں (کس قدر خیر و برکت اور اجر وثواب ہے) پھران کے لیے اس کی خاطر قرعہ اندازی کریں اور اگر وہ جان فاطر قرعہ اندازی کریں اور اگر وہ جان لیس نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا اجر وثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لیس نماز کے لیے جلدی آئے میں کتنا اجر وثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی

→ والترمذى فى (جامعه) فى الصلاة، باب: ما جاء فى اقامة الصف برقم (٢٢٧) والنسائى فى (المحتبى من السنن) ٢/ ٨٩ فى الامامة، باب: كيف يقوم الامام الصفوف. وابن ماجه فى (سننه) فى الصلاة والسنة فيها، باب: اقامة الصفوف برقم (٩٩٤) انظر (التحفة) برقم (١١٦٢٠) [980] تقدم فى الحديث السابق (٩٧٨)

[981] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الاستهام في الاذان برقم (٦١٥) وفي

عبد | | جلد | | دوم |







ہاتھوں کے بل بھی آنا پڑے تو آئیں۔ مفردات الحدیث ہے استھ موا علیہ: (اس اجروثواب کے حصول کے لیے) قرعداندازی کریں، لینی

سب لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کریں اور سب بیک وقت کینچنے کی بنا پر برابر کے حقدار تھہریں ، اور سب کے لیے مختائش نہ ہونے کی بنا پر ترجیح کے لیے قرعہ اندازی کی ضرورت پیش آئے۔ ﴿ التهجید : سخت دوپہر کے وقت

کوشش کریں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز کا کتنا نواب ملتا ہے تو انہیں گھٹنوں اور

آنا یا جلدی سے کام لینا اور ہر نماز کے لیے پہلے آنا۔ ﴿ استبقوالیہ: ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور آگے برد سے کی کوشش کریں۔ ﴿ السعت مة: رات کی ابتدائی تاریکی یا دیراور تاخیر کرنا، یہاں مرادعشاء کی نماز ہے۔ ﴿ حَبواً: حبا (ن) حبواً ہاتھوں اور گھٹوں کے بل چلنا یا سرین کے بل گھٹنا۔

فاگن ہے ۔۔۔۔۔۔ اس حدیث میں عشاء اور ضبح کی نماز کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے اور ان کے عظیم اجر وثواب اور خیر وبرکت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ان نمازوں کے لیے نیند اور آرام کو چھوڑ نا پڑتا ہے، جو خاصا مشکل اور دفت

طلب کام ہے اور اس وجہ سے بیدونوں نمازیں منافقوں کے لیے دشوار تھیں۔

[982] ١٣٠ ـ (٤٣٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا أَبُوالْأَشْهَبِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِى مَصْدَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّيْمُ رَاٰى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللهُ

[982] - حضرت ابوسعید خدری اللهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهُ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهُ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهُ مَالل

ر ہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو (اپنے فضل اور رحمت ہے) مؤخر کر دے گا۔

فائل ہے ۔۔۔۔۔۔ انتسب وا بسی: میری پیروی اور افتد اکرو، پہلی صف والے، امام کے افعال کی افتد اکریں گے اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کے افعال سے امام کے افعال کومعلوم کریں گے، اس لیے ہر بعد والی صف اپنے سے اگلی صف کی پیروی کرے گی اور بیمعنی بھی ہوسکتا ہے کہ صحابہ ڈٹائٹی سے ابعد آنے والے، رسول اللہ طافی کا طریقہ طرز عملی اللہ عالم کا طریقہ طرز عملی اور رویہ صحابہ کرام ڈٹائٹی سے سیسیس کے، اس طرح عملی تسلسل قائم رہے گا۔

◄ باب: فضل التهجير الى الظهر برقم (٢٥٤) وباب: الصف الأول برقم (٧٢١) وفي الشهادات، باب: القرعة في المشكلات برقم (٢٦٨) والترمذي في (جامعه) في الصلاة،

باب: ما جاء في فضل الصف الأول برقم (٢٢٥) والنسائي في (المجتبي من السنن) ٢٣/٢ في الاذان، باب: الاستهام على التاذين انظر (التحفة) برقم (١٢٥٧٠)

[982]اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صف النساء وكراهية التاخر عن الصف←

ا جلمه اردوم المفاهدة





[983] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ نَا

بِشْرُ بْنُ مَنْصُورِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَاٰى رَسُولُ اللَّهِ سُلِيْم أَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [983] حضرت ابوسعید خدری النفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالبا ہے کچھ لوگوں کو معجد کے پچھلے جے میں

عِفَةُ ﴿ وَيُصَاءَ آ كَ مَدُكُورَهُ بِاللَّا رُوايت بيان كي \_

سَلَمُ اللَّهِ عَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَانَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَانَا عَمْرُو بْنُ

الْهَيْثَمِ أَبُّو قَطَنٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِع

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ كَالَّيْمُ قَالَ ((لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتُ قُرْعَةً)) و قَالَ ابْنُ حَرْبِ ((الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً))

ا ۔ دخرت ابو ہریرہ ڈوٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاٹیٹیم نے فرمایا: اگرتم یا لوگ پہلی صف کی خیر و ۔ شان 1984 ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاٹیٹیم نے فرمایا: اگرتم یا لوگ پہلی صف کی خیر و مركت كوجان ليس تواس يرقرعه اندازى مورابن حرب نے مافسى الصف المقدم، لكانت قرعة كى

بجائے ما في الصف الاول ما كانت الاقرعة ، كہامتن ايك بي ہے۔

[985] ١٣٢ ـ (٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

عَــنْ أَبِــيْ هُــرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((خَيْـرُ صُـفُوفِ الـرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُو فِ النِّسَآءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا))

[985] ۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹٹی نے فرمایا: مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور بدرین آخری ہے اور عور توں کی بہترین صف آخری ہے اور بدرین صف پہلی ہے۔

← الاول برقم (٦٨٠) والنسائي في (المجتبي من السنن) ٢/ ٨٣ في الامامة، باب: الائتمام بـمـن يـأتـم بالامام وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من يستحب ان يلى الامام برقم (٩٧٨) انظر (التحفة) برقم (٤٣٠٩)

[983] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) ٢/ ٨٣ في الامامة ، باب الائتمام بمن يأتم بالامام\_ انظر (التحفة) برقم (٤٣٣١)

[984] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فضل الصف المقدم برقم (٩٩٨) انظر (التحفة) برقم (٩٩٨)

[985] اخرجه النسائي في (المجتبي من السنن) في الامامة ، باب: ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال ١/ ١٩٨ النظر (التحفة) برقم (١٢٥٩٦)







بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[986] - امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

برنی ہے اور ان کی توجہ مردوں کی حرکات وسکنات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے کیونکہ درمیان میں پردہ نہیں ہوتا تھا۔

٢٩ .... بَابِ: أَمْرِ النِّسَآءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَآءَ الرِّجَالِ أَنْ لَّا يَرْفَعُنَ رُوْسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرَّجَالُ

باب ۲۹: مردول کے بیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سجدہ سے اس وقت تک اپناسر نها تلها ئين، جب تك مردسر نها تلها ليس

[987] ١٣٣ ـ (٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّ جَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ثَالَيْمً فَقَالَ قَآئِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ لَا تَرْفَعْنَ رُو سَكُنَّ حَتَّى يَرْفُعُ الرِّجَال

[987] - حفرت سہل بن سعد وٹائٹوا سے روایت ہے کہ میں نے مردوں کو بچوں کی طرح اپنی گردنوں میں اپنی چا دریں تنگ ہونے کی بنا پر باند ھے ہوئے دیکھا، وہ نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو اس پر کسی شخص نے کہا: اے عورتوں کی جماعت ،تم مردوں کے اٹھنے تک اپنے سروں کو ( سجدہ ہے ) نہ اٹھانا۔

فائل المستعمل المسان كے ليے ستر عورت ضروري ہے، كبڑول كى تتلى كى وجہ سے عورتوں كومرووں سے بہلے مجدہ سے سراٹھانے سے منع کر دیا گیا، کہ تہیں ایسے نہ ہو کہ تجدہ میں مرد کا ستر کھلا ہواور اس پرعورت کی نظر پڑجائے۔

[986] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل الصف الاول حـديث (٢٢٤) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: صفوف النساء برقم (۱۰۰۰) انظر (التحفة) برقم (۱۲۷۰۱)

[987] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: اذا كان الثوب ضيقا برقم (٣٦٢) وفي الاذان، باب: عقد الثياب وشدها برقم (٨١٤) وفي العمل في الصلاة، باب: اذا قيل للمصلي برقم (١٢١٥) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الرجل يعقد الثوب في ققفاه◄





## ٠٠ .... بَاب: خُرُو جِ النِّسَآءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِتُنَةٌ وَلَّنَةٌ وَلَّنَةٌ

باب ٢٠: اگرفتنه كاانديشه يا خطره نه بهوتو عورتيس مساجد بيس جاسكتى بيل يكن وه خوشبولگا كر نه كليس گى [988] ١٣٤-(٤٤٢) حَدَّنَيْتَهَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا مُفْيَانُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ

سَالِماً يحدُث عَنْ أَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ طَالَيْ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَاتُهُ إِلَى

الْمُسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا))

[988] وحضرت سالم بطلت اپنے باپ سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملائیم نے فرمایا: جب تم میں ہے کسی کی بیوی معجد میں (نماز پڑھنے کے لیے) جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے ندرو کے۔''

المسلم عن ابن شهاب قال معنى الله عن ابن شهاب قال معنى عن الله عن عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْمَ يَقُولُ ((لَا عَلَمُ الله عَلَيْمَ يَقُولُ ((لَا عَلَمَ الله عَلَيْمَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُاللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ثَاتِيْمُ وَتَقُولُ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ

[989] - حضرت عبداللہ بن عمر وہائٹو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طالیوں سے سنا آپ فرمارہے تھے، اپنی عورتوں کو مساجد میں جانے سے نہ روکو، جب وہ تم سے ان میں جانے کی اجازت طلب کریں۔ اس پر بلال بن میں جانے میں جانے سے نہ روکو، جب وہ تم سے ان میں جانے کی اجازت طلب کریں۔ اس پر بلال بن

عبداللہ نے کہا، اللہ کی قتم! ہم تو ان کو ضرور روکیس گے تو عبداللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے سخت برا بھلا کہا، اتنا میں نے بھی کسی اور کونہیں برا بھلا کہتے نہیں سنا اور کہا میں تنہیں رسول اللہ مُلاثِیْرًا کا فرمان بتا تا ہوں، اور

تو کہتا ہے،اللہ کی قتم! ہم انہیں روکیں گے۔

◄ثم يصلى برقم (١٣٠) والنسائي في (المجتبى من السنن) في القبلة ، باب: الصلاة في الأزار برقم (١/ ٧١ انظر (التحفة) برقم (١٨١)

[988] احرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح، باب: استئذان المراة زوجها في الخروج الى المسجد وغيره برقم (٥٢٣٨) والنسائي في (المجتبي من السنن) ٢/ ٤٢ في المساجد، باب: النهى عن منع النساء من اتيانهن المساجد انظر (التحفة) برقم (٦٨٢٣)

[989] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۷۰۰۸)

فائی ہے گئی۔۔۔۔۔حضرت بلال بن عبداللہ نے فرمان نبوی کے مقابلہ میں اپنی ذاتی رائے کو پیش کیا تو حضرت عبداللہ ڈاٹنے نے اسے خت سرزنش وتادیب کی اور برا بھلا کہا، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے،موت تک اس سے گفتگونہیں کی، اس سے ثابت ہوتا ہے، جوانسان حدیث نبوی کے مقابلہ میں اپنی یاکسی کی رائے اور قیاس پیش کرے وہ سرزنش وتادیب کامستق ہے آگر چہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔

[990] ١٣٦هـ(. . . ) حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير: حدثنا وابن ادريس قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيْظُمْ قَالَ ((لَا تَمْنَعُوا إِمَآءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ))

[990] - حضرت ابن عمر والمثني سے روايت ہے كه رسول الله من النائي في مايا: الله كى بانديوں كو، الله كى مساجد سے ندروكو

[ 991] ١٣٧ ـ ( . . . ) حدثنا ابن نمير: حدثنا ابي: حدثنا حنظلة قال: سمعت سالما يقول:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيَمُ يَقُولُ ( (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَآؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ))

[**991**] - حضرت ابن عمر ٹراٹنٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹنٹٹے کوفر ماتے ہوئے سنا ''جب تمہاری تفض<mark>ع السیار ہوں۔</mark> بیویاں تم سے مساجد میں (نماز کے لیے) جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو۔'' اجلد

[992] ١٣٨ ـ (. . ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((لَا تَدَمُنَعُوا النِّسَآءَ مِنَ الْحُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ)) فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَخُرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَعَلًا قَالَ فَزَجْرَهُ اللهِ عُلَيْمٌ وَتَقُولُ لا نَدَعُهُنَّ اللهِ عَلَيْمٌ وَتَقُولُ لا نَدَعُهُنَّ اللهِ عَلَيْمٌ وَتَقُولُ لا نَدَعُهُنَّ

[992] - حضرت ابن عمر ٹائٹٹاسے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِلاً نے فر مایا: رات کوعورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔'' تو ان کے ایک بیٹے نے عبدالله بن عمر ٹائٹٹاسے کہا، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے کہ وہ اس کوخرابی اور بگاڑ کا ذریعہ بنالیں۔راوی نے کہا، ابن عمر ٹائٹٹانے اسے خوب ڈانٹا اور کہا، میں رسول الله شائٹی کا فر مان بتا تا ہوں اور تو کہتا ہے ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔

مفردات الحديث و دغل: نساد وبكار، خيانت، وحوكار و زَجَره: جعر كا، وانث پائى۔

[990] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٧٦)

[991] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس برقم (١٦٢) انظر (التحفة) برقم (٦٧٥١)

[992] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجمعة، برقم (٩٩٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة،

المسلما المسلما







فائیں ہے ۔۔۔۔۔۔ اس دور میں رات کا دفت تار کی اور ظلمت کا موقع محل تھا، جس میں خرابی ادر بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر رات کو جانے کی اجازت دی جائے گی تو دن کوتو بالا ولی جانے کی اجازت ہوگی۔

[993] (...) جَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ آنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[993]۔امام صاحب ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[994] ١٣٩ ـ (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِع قَالَانَا شَبَابَةُ حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثَيْمُ ائْذَنُوا لِلنِّسَآءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُ لَعَ وَابْنُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَخِذْنَهُ دَغَلًا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُولِ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَخِذْنَهُ دَغَلًا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُولِ اللّهِ تَاثَيْمُ وَتَقُولُ لَا

[994] - حفرت ابن عمر بھا تھیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹا تھی نے فرمایا: عورتوں کو رات کو مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، جس کو واقد کہا جاتا ہے تب وہ اس کو خیانت وفساد کا ذریعہ بنالیس گی۔ راوی نے مسئولاً بناریا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں۔ مسئولاً بناریا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں۔

فائری است انکار کا آغاز عبداللہ بن عمر والشخائے بیٹے بلال نے کہا، اور واقد نے اس کی تائید کی اور دلیل کے طور پراپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا، یت خذنه دغلا، اس اجازت کو وہ خرابی اور فساو کا ذریعہ بنالیس گی۔

[995] ١٤٠[. . ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ قَالَ نَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ نَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ

عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَاثَيُمُ (لَا تَمْنَعُوا النِّسَآءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ) فَقَالَ بِلَالٌ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاثِيمُ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ

[995] ۔ حضرت بلال بن عبداللہ بن عمراپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰهُ عَالَیْمُ نے فر مایا: تم عورتوں کو جب وہ تم سے اجازت طلب کریں ان کومتجد کے حصہ سے محروم نہ کرو۔'' تو بلال نے کہا: اللّٰہ کی قتم! ہم ------

◄باب: ما جاء في خروج النساء الى المسجد برقم (٥٦٨) والترمذي في (جامعه) في الصلاة،
 باب: ما جاء في خروج النساء الى المساجد برقم (٥٧٠) انظر (التحفة) برقم (٧٣٨٥)
 [993] تقدم تخريجه في الحديث السابق (٩٩١)

[**994**] تقدم برقم (۹۹۱)

[995] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٦٦٣)













تو ان کوضر ور روکیس گے تو عبداللہ بن عمر جا تخبہ نے اسے کہا، میں رسول اللہ مَانیَّیْم کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور تو کہتا ہے ہم ضر در روکیس گے۔

[996] ١٤١ ـ (٤٤٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَسِهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَـنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ طَيُّيْمُ اَنَّهُ قَالَ ((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ))

[**996**] - حضرت زینب ثقفیہ رہائٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَثَاثِیْجُ نے فر مایا: جب تم میں سے کسی نے عشاء کی نماز کے لیے (منجد ) جانا ہوتو وہ اس رات خوشبو نہ لگائے۔

[997] ١٤٢ - (. . . ) حَدَّثَ نَسَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ حَدَّثِنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْاَشَجْ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِاللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ كَالِيُمْ ((إِذَا شَهِدَتْ إِحُدَاكُنَّ مُتَسَلَا اللهِ كَالِيَّا ((إِذَا شَهِدَتْ إِحُدَاكُنَّ مُتَسَلَا الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا))

[998] ١٤٣ [998) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ ((أَيُّمَا امْرَأُوْ أَصَابَتُ بَخُورًا فَلا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)

[**998**] ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلائٹڑ نے فر مایا: جسعورت نے خوشبولگائی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔

[996] اخرجه النسائي في (المجتبى من السنن) ٨/ ١٥٤\_٥٥\_ انظر (التحفة) برقم (١٥٨٨) [997] تقدم في الحديث السابق (٩٩٥)

[998] اخرجه ابو داود في (سننه) في الترجل، باب: ما جاء في المراة تتطيب للخروج برقم ( ٤١٧٥) والنسائي في (المجتبى من السنن) ٨/ ١٥٤ في الزينة، باب: النهي للمراة ان تشهد

الصلاة اذا اصابت من البخور ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٢٠٧)

نفخ ولشل رئسا

> ا ا ا مسامر مسامر اجلد ا دوم







فائل ہے ۔۔۔۔۔۔عورت چراغ خانہ ہے شع محفل نہیں ہے اس لیے وہ اجازت کے بغیرا پنے گھر سے نہیں نکل سکتی، اور اس نے متحب کھوٹتی اس نے مسجد میں بھی جانا ہوتو اجازت سے جائے گی اور کوئی ایس چیز استعال نہیں کر سکے گی، جس سے مہک پھوٹتی ہو، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج عورت، خوب میک اپ کر کے یا بیوٹی پارلروں سے کروا کے ہر جگہ بے بردہ ہو کرآ جارہی ہے، اور اس کوکوئی رو کئے والانہیں ہے، لیکن مساجد سے رو کئے والے موجود ہیں۔

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ تَأْثَيِمُ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّمُ رَاٰى مَا أَحْدَثُ النِّسَآءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمُسْجِدَ كُمَا مُنِعَتْ نِسَآءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَآءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ كُمَا مُنِعَتْ نِسَآءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ

[999] - نبی اکرم شائیل کی بیوی عائشہ وٹاٹیا فرماتی تھیں، آج عورتوں نے جو نے انداز (بناؤ سنگھار کے لیے)

استا میں اگر رسول اللہ شائیل آئیس دیچے لیتے تو آئیس مجد میں آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنواسرائیل کی

المیل المیل کے بیں، اگر رسول اللہ شائیل آئیس نے عمرہ سے بوچھا کیا بنواسرائیل کی عورتوں کو مجد میں آنے سے روک دیا گیا

ووم میں آنے کہا، ہاں۔

فائل کے اسسد حضرت عائشہ فاہنا نے عورتوں کے چال چلن، ان کے زیب وزینت اور ہارسنگارکو دیمے کرفر مایا تھا،
اگر نبی اکرم خاہنے عورتوں کی اس حالت کو دیمے لیتے تو عورتوں کو مجدوں میں حاضر ہونے سے روک دیے، یہ بات خیر القرون کے دور کی ہے، اگر آج کے حالات، عائشہ فاہنا دیمے لیتیں تو ان پر کیا گزرتی، اگر الی صورت حال میں مجدوں میں جانا درست نہیں ہے تو کیا، کلبوں، شاپنگ سنٹروں، ہوائی جہازوں، ٹرینوں، خلوط تعلیم کی درسا ہوں، ہوٹلوں، بیکوں، ہیتالوں، وفتروں اور تفریح کا ہوں میں جانا جائز ہوگالیکن افسوس حضرت عائشہ فاہنا کا یہ قول صرف مجدوں میں حاضری کے وقت یاد آتا ہے اور کسی جگہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جہاز ہوگا لیکن افسوس حسوس نہیں کی جاتی ہو علام جاتی، جب کہ اصل صورت حال ہے ہے کہ اگر چہ رسول اللہ ناٹھ کا نے یہ حالات نہیں دیکھے تو اللہ تعالی جو علام الغیوب ہے اس کوتو ان حالات کا پہند تھا، اس نے اپنے رسول کو کیوں ہے تھم نہ دیا کہ اس تشم کے حالات پیدا ہو جا کمیں گری سے مورتوں کو مجدوں سے روک دو۔

[999] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: انتظار الناس قيام الامام العام برقم (٨٦٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التشديد في ذلك برقم (٥٦٩) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٣٤)

مزید برآ س حضرت عائشہ نگافائے خود بھی نہیں روکا، کیونکہ رسول اللہ ظافیق نے بید زمانہ نہ پایا اور نہ منع فرمایا، اور شریعت کے احکام کسی کے رائے اور قیاس سے نہیں بدل سکتے، اس لیے عورتوں کو مجدوں سے روکنے کی بجائے، دوسری فساد کی جگہوں سے روکا جائے اور مجدوں ہیں آنے کے لیے شرق آ داب کی تلقین کی جائے۔ مزید برآ س بارسنگھار اور میک اپ سب عورتیں تو نہیں کرتیں سب کو کیوں روکا جاتا ہے۔ اور اسرائیلی عورتوں کو شریعت کے ذریعہ روکا گیا تھا نہ کہ کی فخص کی رائے اور قیاس ہے۔ نیز اس صدیث سے ثابت ہوا حضرت عائشہ جاتا ہے کا عالم الغیب نہیں مجمعی تعین، وگرنہ بینہ فرما تیں ''اگر دیکھ لیتے۔''

[1000] ( . . . ) حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالْوَهَابِ يَعْنِى الثَّقَفِيَّ قَالَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ قَالَ ح و

َحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ انَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ

عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ [1000]۔ہمیں محمہ بن ثمٰی نے عبدالوہاب (ثقفی) سے نیزہمیں عمرو ناقد نے سفیان بن عیبنہ سے نیزہمیں میڑھا

[ ۱۵۵۰] کی مدین کی صفحہ برٹر ہا ہو ہوں کی سے سیور میں موجہ مصف میں کا مدین ہوتا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ابو خالد احمر سے نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے عیسیٰ بن یونس سے اور ان سب نے کیجیٰ بن ( سعید کی اس سند سے یہی مدیث سنائی۔

سسس بَاب: التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَائَةِ فِي الصَّلُوةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

باب ٣١: جهرى نمازوں ميں جب بلندقر أت سے فساد كا انديشه موتو قر أت جهرأ اور آ سته

کے درمیان لیعنی درمیانی آواز سے کی جائے گ

[1001] ١٤٥\_(٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُوجَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ نَا هُشَيْمٌ قَالَ انَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

[1000] تقدم في الحديث السابق برقم (٩٩٨)

[1001] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التفسير، باب: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ برقم (٤٧٢٢) وفي التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿انزله بعلمه والملائكة ﴾ برقم (٧٤٩٠) وفي باب: قول الله تعالى: ﴿واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ برقم (٧٧٢٥) وفي باب: قول النبي ﷺ (والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ..... برقم (٧٥٤٧) مختصرا ـ والترمذي في (جامعه) في التفسير ، باب: ومن ←

الملا الملا

**241** 



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَجْهَرْ بِصَلُوتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُتَوَارِ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَة بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ ذَٰلِكَ اللهُ سَلُوكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَآء بِهِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ وَلا تَجْهَرْ بِصَلُوتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَائَتَكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ وَلا تَجْهَرْ ذَٰلِكَ الْجَهْرَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَلا تَجْهَرْ ذَٰلِكَ الْجَهْرَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ

[1001] - حضرت ابن عباس بھا گئی سے اللہ تعالی کے فرمان: "لا تجھر بیصلاتك ولا تغافت بھا" (الاسراء: ۱۱) کے بارے میں روایت ہے کہ بیآ یت اس وقت اتری، جب کہ رسول اللہ کا گئی کہ میں حجب کرعبادت کرتے تھے، جب آپ اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تو قرات بلند آواز سے کرتے تھے، حجب بیقراءت سنتے تو قرآن کو، قرآن مجید نازل کرنے والے کو اور اس کو لانے والے کو برا بھلا کہتے، مشرک جب بیقراءت سنتے تو قرآن کو، قرآن مجید نازل کرنے والے کو اور اس کو لانے والے کو برا بھلا کہتے، مشرکوں کو سائی نے اپنے نبی کا گئی کو ہوایت کی "کہ اپنی نماز میں قرات کو نہ اس قدر بلند کرو کہ آپ کی قرات مشرکوں کو سائی و سے اور نہ آتا ہت پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، انہیں قرات سناوکین اس قدر بلند نہ کرو (کہ شرک سنیں) اور ان کے درمیان کی راہ اختیار کرومقعد بیہ ہے کہ بلند اور آ ہت کے درمیان رہو۔ ایک کو بائی بیٹر نے مؤرق عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَالَتُ اللّٰ فَا فِی اللّٰ عَاءِ وَلَا تُحْفِق بِعَا قَالَتُ اللّٰ فَیْ اللّٰ عَاءِ اللّٰ اللّٰ کَا فِی اللّٰ عَاءِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا ہُ خَلُوت بِهَا قَالَت اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَاءِ روایت ہے کہ بلند کر اور نہ آستہ کے بارے میں روایت ہے کہ بی آیت دعائے بارے میں اور ای ہے۔

فائل دم المستفاز میں قراءت اور دعا، نماز میں ہویا نماز سے باہر، ان کوموقعہ اور کل کے مطابق بلند کیا جائے گا، جہری نمازوں میں قرات اور دعائے قنوت بلند آواز سے ہوگی، تا کہ مقندیوں تک آواز پہنچ سکے، اس طرح ضرورت کے موقعہ پراجتا می دعا میں امام آواز کچھ نہ کچھ بلند کرے گا، کیکن کہیں بھی اعتدال وتوسط کونظر انداز نہیں کرے گا۔

→سورت بنى اسرائيل برقم (٣١٤٥) وقال: هذا حديث حسن برقم (٣١٤٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائى فى (المجتبى) فى الافتتاح ، باب: قوله عزوجل: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ ٢/ ١٧٨ وفى التفسير ، باب: سورت الاسراء ، قوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ﴾ ١/ ٢٠٣٠ انظر (التحفة) برقم (٥٤٥١)

[1002] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢٩٧)

[1003] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَقَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ حِ قَالَ و وَقَالَ نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَوَكِيعٌ ح قَالَ أَبُوكُرَيْبِ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1003] - امام صاحب اینے اور اساتذہ ہے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٣٢..... بَاب: إلاسْتِمَاع لِلْقِرَاءَةِ

## **باب ۳۲**: قرأت كوبغورسننا

[1004] ١٤٧ ـ (٤٤٨) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرِ قَالَ أَبُوبَكُرِ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ طَالَتُم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اَخَذَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُوْ اٰنَهُ فَتَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُوْ اٰنَهُ قَالَ أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ [1004] - حضرت ابن عباس والتي الله تعالى كفرمان: "لا تحوك به لسانك" (القيامة: ١٦) ك بارے میں روایت ہے کہ جب جبریل ملیکا نبی اکرم مَناتیم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اپنی زبان اور ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، اور آپ پریہ بہت بخت گزرتا اوریہ آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاریں: '' آپ اس کوجلدی جلدی لینے کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں، بے شک اس کا جمع کردینا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔'' یعنی قرآن آپ کے سینہ میں جمع کر دینا اور اس کو پڑھوانا کہ آپ پڑھ مکیں ہارے ذمہ ہے، پس جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پیچھے پڑھیں، یعنی جب ہم اس کو نازل کریں تو آپ اس کوغور ہے سنیں پھراس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، لینی پیھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کی زبان ہے (لوگوں کے سامنے) بیان کرا دیں،اس لیے جب جبریل طلیقاوی لے کرآتے تو آپ گردن جھکا کر بیئے جاتے ،اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اللہ کے وعدہ کے مطابق پڑھنا شروع کر دیتے۔

[1003] انفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١٦٨٠٦ و ١٦٨٦٥ و ١٧٢١٦ و ١٧٢٧٨) [1004] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الوحي، باب: (٤) برقم (٥) وفي التفسير €





[1005] ١٤٨-(. . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُنَدُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ مِنَ التَّنْزِيلِ شِلَةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَمُا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَمُا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَمُا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْ ذَلَ اللّهُ تَعَالَى لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَلْ فَاسْتَمِعُ وَقُرْ انَهُ قَالَ فَاللّهُ عَلَيْنَا أَنْ تَقُرَأُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعُ وَأَنْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا وَرَأَنُهُ أَلَا أَنْ تَقُرَأُهُ قَالَ فَالنَا فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا وَرَأَنُهُ أَلَا أَنَاهُ جِبْرِيلُ اللّهُ عَلَيْمَ كَمَا أَقْرَاهُ أَلَا فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَا أَوْرَاهُ اللّهِ عَلْمَا أَوْرَاهُ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

الله المسلم الم

◄ باب (لاتحرك به لسانك لتعجل به) برقم (٤٩٢٧) وفي باب (ان علينا جمعه وقرآنه) برقم (٤٩٢٨) مختصرا وفي بناب (فاذا قراناه فاتبع قرآنه) برقم (٤٩٢٩) وفي فضائل القرآن، وفي باب: الترتل في القراة برقم (٤٤٠٥) بنحوه وفي كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لا تحرك به لسانك﴾ برقم (٤٥٢٥) والترمذي في (جامعه) في التفسير باب ومن سورت القيامة برقم (٣٣٢٩) مختصرا لنظر (التحفة) برقم (٥٦٣٧)

[1005] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٠٣)

فردات الحدیث الحدیث المحدیث المحدیث الله ما یحوال به: مما کثیرا ما ، بهت کمعنی میں ہے، یا یہ مقصد ہے کہ زبان کو حرکت دینا، آپ کا معمول اور عادت بن گیا تھا۔ ﴿ بعرف ذالك منه: وَ كَل كُر شدت كَ آثار آپ كے چهره پر نمایال ہو جائے سے ، اور آپ كی مشقت محسوں ہو جاتی تھی۔ ﴿ بعالج من التنزیل شدة: وَ كی كنزول سے آپ كونتی جھیلی پرتی ، اور آپ اس كی مشقت برداشت كرتے۔ ﴿ است مع و انست : كان لگاؤ نور سے سنو، اور سکوت (خاموثی) اختیار كرو۔

فان کی ہمایت و تلقین فرمائی گئی ہے، اس طرح آپ کو تر آن مجید سننے کی ہدایت و تلقین فرمائی گئی ہے، اس طرح آپ کی امت کو بھی بہت تلقین کی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغور ہے، اس لیے قرائت قرآن کی مجالس میں پوری میسوئی سے دل لگا کر قرآن مجید سننا چاہیے اور جہاں لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں اور قرائت کی طرف توجہ نہ کر سکتے ہوں، وہاں پہیکر لگا کر بلند آواز سے قرائت کرنے سے احراز کرنا چاہیے۔

٣٣ .... بَابِ: الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبَّحِ وَالْقِرَائَةِ عَلَى الْجِنِّ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبَّحِ وَالْقِرَائَةِ عَلَى الْجِنِّ بِالِ ٣٣: صَبِح كَى نَمَاز مِينَ بَلَندَآ واز سے قرات كرنا اور جنوں كوقرآن سَانا

[1006] ١٤٩-(٤٤٩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى الْجِنِ وَمَا رَآهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَالُوا مَا فَعَى طَاتِيفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إلى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

[1006] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الجهر بقراة صلاة الفجر برقم(٧٧٣)→

•

[1006] - حضرت ابن عباس والتنبائ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالیّنِ الله عَالِیّنِ نے نہ جنوں کو قرآن سنایا اور نہ ان کو دیکھا، (اصل واقعہ یہ ہے) کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰہ مُنْ ایک مرتبہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے، ان دنوں آ سانی خبر اور شیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو چکی تھی (شیطان آ سانی خبرین نہیں س سکتے تھے) اور ان پر انگارے (شہاب ٹاقب) سے پیکے جانے لگے تھے تو شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس آئے ، انہوں نے بوچھا، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا، ہمیں آسان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور ہم پر انگارے ترسیکے جاتے ہیں، انہوں نے کہا، تمہارے اور آسانی خبر کے درمیان کوئی نئی چیز حاکل ہوئی ہے، اس لیے تم زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، اور دیکھویہ ہارے اور آسانی خبر کے درمیان حائل ہونے والی چیز کیا ہے؟ ( کس سبب اور وجہ سے ہمیں آ سانی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے ) اس پر وہ نکل کر زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل گئے تو جس گروہ نے تہامہ کا رخ کیا تھا، وہ رسول الله تُلاَیُم کے پاس سے گزرے اور آپنی منظیم المشاران نامی جگہ میں عکاظ کے بازار کی طرف جاتے ہوئے ،اپنے ساتھیوں کوشیج کی نماز پڑھارہے تھے تو جب جنوں نے ً قر آن سنااس پر کان لگا دیئے ، اور کہنے لگے یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسانی خبروں کے درمیان حائل ہو چکی ا ہے اس کے بعدوہ اپنی قوم کے یاس واپس آ گئے اور کہنے لگے، اے ہماری قوم! ہم نے حیرت انگیز قرآن سا ہے، جوسیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہر گز کسی کوشر یک نہیں تھہراتے ، اس وقت الله تعالى نے اپنے نبی محمد منافیظ پریہ آیت اتاری ، فرما و سجے ! مجھ پریہ وحی اتاری گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ (الجن: ۴)

تنبيه: ....مسلم كى حديث مين جكه كا نا مخل آيا باور بخارى مين تخلة اور سيح مخله بى باورسوق عكاظ و تخله اور طا كف

کے درمیان تھا جو ذوالقعدہ کے آغاز میں ہیں دن تک ایک میلہ کی صورت میں لگتا تھا۔

[1007] • ١٥٠ ـ (٤٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُالْاَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ تَلْيَمْ لَا لَيْكَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ

﴾ وفي التفسير، باب: سورة ﴿قل اوحى الى﴾ برقم (٩٢١) والترمذي في (جامعه) في التفسير، باب: ومن سورت الجن برقم (٣٣٢٣) وقال: حديث حسن صحيح لنظر (التحفة) برقم (٥٤٥١) [1007] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: الوضوء بالنبيذ برقم (٨٥) مختصرا﴾



رَسُولِ اللَّهِ ثَالِيُّمُ لَيْلَةَ الْحِنِّ قَالَ لَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ

فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأُوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ قَالَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا

قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُـوَ جَآءَ مِّنْ قِبَلِ حِرَآءٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ ((أَتَانِي دَاعِي الْجنّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ

فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ٰ)) قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ ((لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ

بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَيْئِمُ ((فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخُوانِكُمْ)) [1007] - حضرت عامر بطلشہٰ سے روایت ہے کہ میں نے علقمہ سے یو چھا، کیالیلۃ الجن (جنوں سے ملاقات کی

رات ) عبدالله بن مسعود والنوار الله من النوار الله من النوار على الله من الله عنه الله عنه الله الله الله من الله من الله من النوار الله من ال ے یو چھا، کہ کیاتم میں ہے کوئی ایک لیلۃ الجن، رسول الله طَالِيَّا کے ساتھ حاضر تھا؟ انہوں نے کہا،نہیں لیکن ﷺ

ایک رات ہم رسول الله مَالِیّنِ کے ساتھ تھے تو آپ ہم ہے گم ہو گئے تو ہم نے آپ کو پہاڑی وادیوں اور دروں ( گھاٹیوں ) میں تلاش کیا، (آپ نہ ملے ) تو ہم نے سمجھا کہ آپ کو جن اڑا لے گئے ہیں یا آپ کو چیکے ہے

پوشیدہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے تو ہم نے انتہائی پریشانی کے ساتھ بدترین رات گزاری، جوکوئی قوم بے چینی کے ساتھ گزارتی ہے، جب صبح ہوئی تو ہم نے اچا تک دیکھا کہ آپ غار حراکی طرف سے تشریف لا رہے ہیں تو ہم

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول طَالِيُما ؟ ہم نے آپ کو مم پایا تو علاش شروع کر دی، لیکن آپ نہ ملے تو ہم نے رات انتہائی بے چینی اور پریثانی کے ساتھ گزاری ہے، جو کوئی قوم بخت کرب کے ساتھ گزارتی ہے، اس پر آپ

نے فرمایا: میرے یاس جنول کی طرف سے دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے ان کو قرآن سنایا۔ اور آپ ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نفوش قدم اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے ، جنوں نے آپ سے زاد (خوراک) کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا: "ہروہ جانور جس کواللہ کے نام سے ذرج کیا گیا

ہوگا اس کی جو بڈی مہیں ملے گی، اس پر وافر گوشت ہوگا، اور اونٹ کی ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا جارہ لعنی خوراک ہوگی۔'' پھر رسول الله مُلَاثِيَّا نے فرمایا:''ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرنا کیونکہ بیہ دونوں تمہارے

> بھائیوں کا کھانا ہیں۔'' www.KitaboSunnat.com

← والترمذي في (جامعه) في التفسير ، باب: ومن سورت الاحقاف برقم (٣٢٥٨) وقال هذا

حديث حسن صحيح ـ انظر (التحفة) برقم (٩٤٦٣)







[1008] (..) و حَدَّثَنِيهِ عَلِي بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا

الْإِسْنَادِ اللَّي قَوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ الْى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ

[1008]۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا روایت ایک اور سند سے بیان کی اور کہاشعمی نے بتایا، جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا، اور وہ جزیرہ کے علاقہ کے تھے، آگے حدیث کے آخر تک شعمی کا قول ہے، جو

عبدالله والله والله على حديث سالك بـ

[1009] ١٥١-(..) و حَدَّثَنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ

الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمُ إِلَى قَوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

اُم [1009] ۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا روایت ایک اور سند سے حضرت عبداللہ ڈٹاٹیؤ سے مرفوعاً آٹار نیسر انہم ب نتریر

تک نقل کی اور بعدوالا حصه بیان نہیں کیا۔

آ1010] ١٥٢ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ طَالِيْمَ وَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ مَعَهُ [1010] - حضرت عبدالله ولائن سے روایت ہے کہ میں لیلة الجن رسول الله طَالْیَمَ کے ساتھ نہ تھا، اور میری

خواہش ہے،اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

[1011] ١٥٣.(..) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِیُّ وَعُبَیْدُ اللهِ بْنُ سَعِیدِ قَالانَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرِ عَـنْ مَّـعْنِ قَالَ سَالَتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ ثَلَيْمٌ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِى أَبُوكَ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ آنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ

[1008] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٠٦)

[1009] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦١)

[1010] اخرجه البخارى في (صحيحه) في مناقب الانصار، باب: ذكر الجن في قول الله تعالى: ﴿قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن﴾ برقم (٣٨٥٩) انظر (التحفة) برقم (٩٥٧٢) [1011] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: القراة في الظهر برقم (٧٥٩) ←







[1011] -معن سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میں نے مسروق سے پوچھا، جس رات جنول نے قرآن کان لگا کرسنا، اس کی اطلاع نبی اکرم سالی کا کوس نے دی؟ اس نے بتایا کہ مجھے تہارے باپ (ابن معود ) نے بتایا کہ آپ کو جنوں ( کے سننے ) کی اطلاع ورخت نے دی تھی۔

تستنبها : ....عبدالله بن عباس عافق كى روايت ب كرسول الله تلافي ناخ بنول كونه قرآن سايا اور نه ويكهابية

ابتدائی دور کا واقعہ ہے، جس میں جن خور آ کر قر آ ن س کر چلے سکتے اور اپنی قوم کو جا کرصورت حال ہے آ گاہ کیا اوراین ایمان وعقیدہ کا بھی اظہار کیا، جس کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعہ دی گئی، اور عبدالله بن مسعود اللاظ ک

حدیث کا واقعہ بعد کا ہے جب اسلام کھیل گیا تھا، اور جن خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سننے کی خواہش کا اظہار کیا، اور آپ ساتھیوں کو بتائے بغیر چلے محے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام ڈیا ہے محت بے چینی اور

اضطراب كاشكار مو محكے، اورليلة الجن قرآن كے استماع كى خرورخت نے بھى دے دى، جس سے ثابت ہوتا ہے

كەللىدىغالى بىمى نباتات كوبىمى قوت تميزعنايت فرماتا بادران كوقوت كويائى دىتا بى جس كوالله تعالى جيسے جا ب مسمجھا دیتا ہے اور وہ نباتات وجمادات کی بات کو سمجھ لیتا ہے۔

٣٣ ..... بَاب: الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ

## **باب ۳۶**: ظهراورعصر میں قرات

[1012] ١٥٤ ـ (٤٥١) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيِي وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ يُصَلِّيْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي

← مطولا ـ وفي باب القراة في العصر برقم (٧٦٢) مختصرا ـ وفي باب يقرا في الاخريين بـفاتحة الكتاب برقم (٧٧٦) مطولاً وفي باب اذا سمع الامام الآية برقم (٧٧٨) وفي باب: بـطـول فـي الـركـعة الاولى برقم (٧٧٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما جاء في

الـقـراـة فـي الـظهـر برقم (٧٩٨) وبرقم (٧٩٩) وبرقم (٨٠٠) والنسائي في (المجتبي) في

الافتتاح، باب: تطويل القيام في الركعة الاولى من صلاة الظهر ٢/ ١٦٤ ـ وفي باب اسماع الامام الآية في الظهر برقم (٩٧٤) وفي باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر برقم

(٩٧٥) وفي باب القراة والسنة فيها، باب الجهر بالآية احيانا في صلاة الظهر والعصر برقم (٨٢٩) انظر (التحفة) برقم (١٢١٠٨)

[1012] تقدم تخرجه في الحديث السابق برقم (١٠١١)





الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولٰى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذْلِكَ فِي الصُّبْح

1012] - حضرت ابوقنادہ ڈٹائٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹائٹا ہمیں نماز کڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں کوئی ایک سورت پڑھتے اور بھی بھی ہمیں بھی کوئی آیت سنا دیتے اور ظہر کی پہلی رکعت کمی کرتے اور دوسری رکعت چھوٹی کرتے اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے۔

[1013] ١٥٥ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ا نَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ

يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُ خُرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

الم [1013] - حضرت عبداللہ بن ابی قنادہ کی اپنا باپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹاٹیٹی ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں ہر رکعت میں فاتحہ اور ایک سورۃ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار بلند آ واز سے پڑھتے تھے کہ ہم بھی س لیتے تھے اور آخری دورکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔

[1014] ١٥٦-(٤٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيَى نَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الصِّدِيْقِ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَائَةِ المَّ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى مِنَ الْعُصْرِ عَلَى مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّهُ اللهُ عَرْيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّهُ اللهُ مَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكُرٍ فِي رِوَايَتِهِ اللّهَ تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً النِّعْفُ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكُرٍ فِي رِوَايَتِهِ اللّهَ تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً

[1013] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: تخفيف الاخريين برقم (٨٠٤) والنسائي في (المجتبى) في الصلاة، باب عدد صلاة في الحضر برقم (١/ ٢٣٧) انظر (التحفة) برقم (٩٧٤)

[1014] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠١١)











1014 میں رسول الله من الله علی الله علی الله علی الله من الله

[1014] - ابو سیر حدری وطوعے روایت ہے دیہ مہر اور سرین ربوں مدد کا جو اسم اور اس کی آخری تھے تو ہم نے ظہر کی پہلی دور کعتوں میں قیام کا اندازہ الم تنزیل السجدہ کی قرائت کے بقدر لگایا، اور اس کی آخری

دور کعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر کیا، اور ہم نے عصر کی پہلی دور کعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی آخری دور کعتوں کے برابرتھا، اور عصر کی آخری دور کعتوں کا قیام، اس سے آدھا تھا، ابو بکرنے اپنی

روایت میں الم تنزیل کا نام نہیں لیا اور کہا تمیں آیات کے بقدر۔

مفردات الحديث تُعير نَحوِزُ (ض - ن)اندازه ياتخمينه لكاتے تھے۔

علی اور رکوع وجود کی طرح قرآن مجید کی قرات بھی نماز کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس کا قیام کا موقع دکل ہے، قرات کی ترتیب ہے ہے کہ تجمیر تحریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا اور تنبیج و تقدیس کے ذریعہ اپنی

موج وس ہے، فرات فی سرتیب میہ ہے کہ جمیر حریمہ کے بعد اللہ تعالی کی محدوما اور سے ولاقلہ کی سے در تعیہ ہی عبدیت اور بندگی کا اعتراف واظہار کیا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو پورے

قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، لینی سورۂ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمہ کے ساتھ اس کی صفات کا انتہائی جامع اور موثر بیان بھی ہے اور ہرفتم کے شرک کی نفی کے ساتھ اس کی تو حید کا اثبات اور اقرار بھی، اور اپنی

ا جام سے پہاہ ہی، اور اپی ان جا معیت اور کا ان مت داہیت کی بہا پر ان کا ہر رکھت میں پر سک سرور ں ہے۔ اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، اس کے بعد نمازی کو اجازت ہے کہ وہ قر آن مجید کی کوئی بھی بڑی یا چھوٹی سورت یا

اوران سے بیر مارین ہوی ، ان سے بعد ماری و بھارت ہے دوہ را ان بیدن ون ان برای پہلی رکعات میں قر اُت اُسی سرت کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتا ہے۔ 2 نبی اگرم مظافیظ کی عادت مبارکہ بیتھی کہ پہلی رکعات میں قر اُت

طویل کرتے تھے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بوری نماز میں شریک ہوسکیں اور آخری رکعات میں قر اُت ہلی یا کم فرماتے تھے، آخری رکعات میں آپ نے بعض دفعہ صرف سورہ فاتحہ پر بھی اکتفا فرمایا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے

ساتھ اور قرائت بھی فرمائی ہے جیسا کہ ابوسعید خدری ٹاٹٹو کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور آپ نے بیہ بتانے کے لیے کہ دن کی نمازوں میں بھی قراءت ہے بعض دفعہ کسی آبت کو بلند آواز سے بھی پڑھا ہے۔ 🕲 ہررکعت

میں متقل سورت پڑھنا بہتر ہے، اس سے کہ کسی لمبی سورت میں سے کوئی رکوع پڑھا جائے، اور آخری رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور کسی سورت کو ملانا بہتر ہے، گریدلازم نہیں ہے۔

[1015] ١٥٧ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ مَّنْصُورِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ

عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيّ

[1015] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: وجوب القراة للامام والماموم في ←

المسلما المسلما

| || | خیج | سار | جلد |









عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِى تَالِيَّمُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلُوةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ اللَّولَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَٰلِكَ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَٰلِكَ وَفِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَائَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَائَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَٰلِكَ

[1015] - ابوسعید خدری ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی اکرم شائیل ظہر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں تمیں آیات کے بقدر قر اُت فرماتے تھے، اور آخری دو میں پندرہ آیوں کے بقدریا یہ کہا کہ پہلی دو سے نصف اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں ہر رکعت میں پندرہ آیتوں کے برابراور آخری دو میں اس سے نصف ۔

فائیں استظہری قراءت فجری قرائت کی طرح لمبی ہے، اور عمری قرائت ظہر سے کم ہے، اور جن حدیثوں میں آیا ہے کہ آپٹل رکعت اور فجری پہلی رکعت لمبی کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے دعائے استفتاح ہے اس وجہ سے وہ لمبی ہو جاتی ہے اگر چہ قرائت دونوں میں مکیاں ہے۔

" [1016] ١٥٨ [ ٤٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكُواْ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلْوَةِ فَقَالَ إِنِّي صَمْدِ الْمَسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلُوةِ فَقَالَ إِنِّي صَلْوةِ وَقَالَ إِنِّي كُلُّ صَلِّهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلُوةِ فَقَالَ إِنِّي كُلُّ صَلِّهِ مَ صَلُوةَ رَسُولِ اللهِ مَنْ أَبْرُ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي كُلُّ رُكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُ بِكَ أَبَا إِسْحْقَ

[1016] - حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر ڈٹٹٹؤ سے سعد کی شکایت کی ، اور ان کی نماز پر اعتراض کیا، حضرت عمر نے انہیں بلوایا تو وہ آئے، حضرت عمر نے کوفہ والوں نے جونماز کی شکایت کی تھی ،اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے (سعد) کہا، میں انہیں رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی طرح نماز پڑھا تا ہوں،

◄ الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت برقم (٧٥٥) مطولا وبرقم (٧٥٨) مبختصرا وفي باب يطول في الاوليين ويحذف في الآخريين برقم (٧٠٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: تخفيف الآخريين برقم (٨٠٣) والنسائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب: الركوع في الركعتين الاوليين برقم (١٠٠١) وبرقم (١٠٠٢) انظر (التحفة) برقم (٣٨٤٧)

[1016] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠١٥)

میں اس میں کی نہیں کرتا، میں انہیں پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھا تا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں، اس پر

عمر ٹائٹڈ نے فرمایا، اے ابواسحاق، تم ہے یہی امید تھی (تمہارے بارے میں یہی گمان تھا)۔ مفردات الحديث و ذكروا في صلحيه: ان كي نماز كي شكايت كي، اس پراعتراض كياياس مس عيب

نكالا \_ 2 مسا أخروم (ن) خروم شكاف والني ياسوراخ نكالني كوكت بين، مرادب مين كي نبيل كرتا-

3 أركمندُ(ن)، : ركود، تظهرنے اورركنے كوكت بين، مرادب يبلى دوركعتين لمي كرتا بول \_ 6 أُحْدِفْ

(ض) ملکی کرتا ہوں اور ان میں قراءت کم کرتا ہوں، ابواسحاق،حضرت سعد جانٹنا کی کنیت ہے۔

[1017] (. . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[1017] امام صاحب مذکورہ بالا روایت ایک اور سند سے بیان کرتے ہیں۔

[1018] ١٥٩-(. . ) وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيَّ قَالَ نَا شُعْبَةُ

عَنْ أَبِي عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ عن جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلُوةِ

قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ

صَلُوةِ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمْ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ذَاكَ ظَيِّيْ بِكَ [1018] -حضرت جابر بن سمرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر والنظ نے حضرت سعد والنظ سے کہا کہ لوگوں

نے تیری ہر چیز ،حتیٰ کہ نماز پڑھانے کی بھی شکایت کی ہے،حضرت سعد ڈاٹٹٹانے کہار ہا میں تو میں پہلی دور کعتوں میں قیام لمبا کرتا ہوں اور آخری دو رکعتوں میں تھوڑا قیام کرتا ہوں، اور جس طرح میں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ كی

اقتدا میں نماز بڑھی تھی، اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا۔ تو عمر ڈاٹٹھانے کہا، آپ کے بارے میں یہی گمان تھا، یا آپ کے بارے میں میراظن یہی تھا۔

ف السالحديث عن ما آلُو: من كي يا كوتاى نبيل كرتاب الا(ن) الواء الكوَّا كي يا كوتابي كرناب [1019] ١٦٠ ـ ( . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُّو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مِّسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

[1017] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠١٥)

[1018] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠١٥)

[1019] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب: تطويل القيام في الركعة الاولى من←







وَأَبِيْ عَوْنُ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ بِمَعْنَى)) حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ تُعَلِّمُنِیْ الْأَعْرَابُ بِالصَّلُوةِ
[1019] - انام صاحب ایک اور استادکی سندے حضرت جابر بن سمرہ والٹو کی ندکورہ بالا روایت بیان کرتے
ہیں اور اس میں اتنااضافہ ہے کہ سعد والٹو نے کہا، یہ بدوی مجھے نماز سکھاتے ہیں۔

[1020] ١٦ ـ (٤٥٤) حَدَّ ثَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ

عَبْدِالعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ

عَنْ أَبِیْ سَعِیدِ الْخُدْرِیِّ قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلُوهُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَیَدْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَی الْبَقِیعِ فَیَقْضِی حَاجَتَهُ ثُمَّ یَتَوَضَّا ثُمَّ یَأْتِی وَرَسُولُ اللهِ طَاللهِ طَاللهٔ فِی الرَّکْعَةِ الْاُوْلٰی مِمَّا یُطَوِلُهَا فَیَقْضِی حَاجَتَهُ ثُمَّ یَتَوَضَّا ثُمَّ یَأْتِی وَرَسُولُ اللهِ طَاللهِ طَاللهٔ فِی الرَّکْعَةِ الْاُوْلٰی مِمَّا یُطَوِلُهَا [1020] - حضرت ابوسعید ضدری اللهٔ علی الله علی نماز کھڑی کی جاتا اور رسول الله طَالِیْ مِیلی رکعت کے قیام کے طویل اور ایول الله طَالِیْ مِیلی رکعت میں ہی ہوتے۔ مولی جونے کی بنا پر ابھی پہلی رکعت میں ہی ہوتے۔ مولی الله علی بہلی رکعت میں ہی ہوتے۔ مولی الله علی بیا پر ابھی پہلی رکعت میں ہی ہوتے۔

مَشْخِطِ العَبْلِيرِ ' صَابِ عَلَى اللهِ مِنْ مَعَادِيةِ عَلَى اللهِ مَعْدِينِ عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ مُسَلِّمُ [1021] ١٦٢ ـ ( . . ) و حَـدَّ تَـنِـى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

صَالِح عَنْ رَبِيعَةً قَالَ حَدَّثَنِي

قَزْعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّيْ لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوْ لَآءِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلُوةً رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلُوةً الظُهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلُوةُ الظُهْرِ تُقَامُ فَيَنْطِقُ أَخَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي آهْلَهُ فَيَتُوضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْتِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْاوْلَى

← صلاة الظهر برقم (٩٧٢) مختصرا ٢/ ١٦٤ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراة في الظهر والعصر برقم (٨٢٥) مختصرا انظر (التحفة) برقم (٢٨٢) [1020] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠١٩)

[1021] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: الجمع بين السورتين في الركعة والقراة بالخواتيم وسورت قبل سورت وباول سورت برقم (٧٧٤) تعليقا وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في النعل برقم (٦٤٩) والنسائي في (المجتبى) في الافتتاح، باب: قراة بعض السورت ٢٨٦/٢ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراة في صلاة الفجر برقم (٨٢٠) مختصرا لنظر (التحفة) برقم (٥٣١٣)











[1021] - حضرت قزعه بیان کرتے ہیں کہ میں ابوسعید خدری والنظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے یاس

(استفادہ کے لیے) بہت ہولوگ موجود تھے تو جب لوگ منتشر ہو گئے (چلے گئے) میں نے عرض کیا، میں آپ ے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، جن کے بارے میں بیلوگ آپ سے سوال کررہے تھے،

میں نے کہا، میں آپ سے رسول الله ظافیم کی نماز کے بارے میں یو چھتا ہوں تو انہوں نے کہا، اس سوال میں

تیرے لیے بہتری یا بھلائی نہیں ہے ( کیونکہ تم ایسی نماز ہمیشہ پڑھنہیں سکو گے ) اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو

انہوں نے کہا،ظہر کی نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں ہے کوئی بقیع کی طرف جاتا اور اپنی ضرورت بوری کرتا، پھر

ا ہے گھر آ کر وضوکرتا، پھر واپس مسجد میں آتا، اور رسول الله طَالِیْم ابھی پہلی رکعت ہی میں ہوتے۔'' 

٣٥ .... بَابِ: الْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ

**باب ۳**۵: صبح کی نماز میں قراءت

[1022] ١٦٣ ـ (٥٥٥) و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ ح و حَـدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّآئِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ كَالْيَمْ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْـمُـوْمِنِينَ حَتَّى جَآءَ ذِكْرُ مُوسى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيْسَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَو

اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ أَخَذَتِ النَّبِيَّ ثَالَيْتُمْ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَٰلِكَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو وَلَمْ يَقُلْ ابْنِ الْعَاصِ

[1022] \_ حضرت عبدالله بن سائب والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله علی مله میں صبح کی نماز پر هائی اورسورهٔ مومنون کی قر اُت شروع کر دی، جب مویٰ اور ہارون عیالی کا ذکر آیا، یاعیسی علیظا کا (محمد بن عبا د کوشک

ہے یاراویوں کا اس میں اختلاف ہے) رسول الله منافیظ کھانی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے ،عبدالله بن

[1022] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٧٢٠)











سائب ڈاٹٹو بھی اس وقت موجود تھے،عبدالرزاق کی روایت میں ہے،آپ نے قراکت بند کر دی اور رکوع میں چلے گئے ،اوراس کی حدیث میں راوی کا نام عبداللہ بن عمرو ہے، آ گے ابن العاص نہیں ہے۔

فالله المساس مديث سے ثابت موتا ہے كہ ضرورت كے تحت قر أت كو درميان ميں بند كرنا جائز ہے اور سورة کی محیل ضروری نہیں ہے، بقول امام نووی بلا ضرورت، سورة کو کمل نه کرنا جمہور کے نزد کی جائز ہے لیکن خلاف اولی ہے بعنی بہتر یمی ہے کہ کمل سورة برحی جائے، امام مالک کامشہور قول مدہے کہ درمیان میں قرأت موقوف کر دینا مکروہ ہے۔

ت نبیسه: .....اس روایت میں عبدالله بن عمر و کو این العاص قرار دیتا درست نہیں ہے کیونکہ ریمبدالله بن عمر و حجازی ہے، اور مشہور صحافی عبد اللہ بن عمر و بن العاص اور ہیں۔

[1023] ١٦٤ ـ (٤٥٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَـالَ نَـا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ انْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

مُنْ الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعِ مُنْ لَكُمُ الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعِ عَنْ عَمْرِو بُّنِ حُرَيْثِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ تَاتَيْم يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [1023] - مجھے زہیر بن حرب نے بیچیٰ بن سعید سے نیز ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے وکیج سے نیز مجھے ابوکریب نے (الفاظ اس کے ہیں) ابن بشیر کے واسطہ سے مسعر کی ولید بن سریع سے حضرت عمرو بن حریث ٹائٹوئے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُؤلِیم کو فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس ( بعنی سورہ مکور) پڑھتے ہوئے سا۔ [1024] ١٦٥ ـ (٤٥٧) حَدَّثَ نِنِي أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ

عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ فَقَرَأً ق وَالْقُرْآن الْمَجِيدِ حَتَّى قَرَأَ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ

[1023] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في القراة في صلاة الصبح بـرقـم (٣٠٦) والـنسـائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب: القراة في الصبح بقاف ٢/ ١٥٧\_ وابسن مباجبه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: القراة في صلاة الفجر برقم (٨١٦) انظر (التحفة) برقم (١١٠٨٧)

[1024] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٢٣)







[1024] - قطبہ بن مالک ٹائٹو سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ طَائیوًا نے جماعت کرائی آپ نے قالیہ آپ کے میں اس آپت آپ نے قالیو ساتو میں اس آپت کو بار بار پڑھنے لگا لیکن اس کا مطلب ومعی نہیں مجھ کا۔

[1025] ١٦٦ ـ (. . . ) حَـدَّثَـنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ

عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيَّ تَلْيُلِمُ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ

ا 1025 ارحفرت قطبہ بن مالک ٹائٹوئے روایت ہے کہ میں نے فجر کی نماز میں نبی اکرم ٹاٹیو کم کو والسنحل ا باسقات لھا طلع نضید، اور کھجور کے بلندوبالا درخت جن کے خوشے تہ بہ تہ ( گھنے ) میں، پڑھتے سا۔

[1026] ١٦٧ - (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ

عَنْ ذِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ سَلَّيُمُ الصَّبْحَ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ وَرُبَّمَا قَالَ ق

۔ بِ سِی میں ہے۔ یہ ورب [1026] - حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چیا ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم مُثاثِیمًا کے ساتھ صبح

كى نماز پڑھى تو آ پ نے پہلى ركعت ميں والنخل باسقات لھا طلع نضيد پڑھااور بعض دفعہ كہا، سورة ق پڑھى۔ [1027] ١٦٨ - (٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْ رِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ زَآئِدَةَ قَالَ نَا

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ سَلَّيْ كَانَ يَـقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمْرَهُ فَانَ إِنَّ النَبِي عَلَيْهِ مَانَ يَـ هُـرا فِي الفَجْرِ بِنَ وَالفَرَانِ المَجِيدِ وَكَانَ صَلُوتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا

[1027] - حضرت جابر بن سمرہ رٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائٹو کم فی نماز میں ﴿ قَ والقر آن المهجید ﴾ پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں آپ کی نماز ہلکی تھی۔ پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں آپ کی نماز ہلکی تھی۔

فائں کا ہے۔۔۔۔۔ و کان صلاتہ بعدہ تہ خفیفا ، اس جملہ کے علاء نے مخلف معانی بیان کیے ہیں۔ (۱) سورہ ق پڑھنے کے باوجود آپ کی نماز ہلکی تھی ، اس لیے آپ نے اس تخفیف کو برقر اررکھا اور حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹڈ اگلی روایت میں سورہ ق کی قر اُت کو تخفیف قرار دے رہے ہیں۔ (۲) فجر کے بعد والی نمازیں ، یعنی ظہر ، عصر ، مغرب اور

[1025] تقدم تخريجه برقم (١٠٢٣)

[1026] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٥٢)

[1027] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٨٥)

المسلم المسلم

> ا جلد دوم

5

2:57



عشاء بیسب، فجرکی بنسبت ہلکی ہوتی تھیں، اور ان میں به نسبت فجر کے آپ قرائت کم کرتے تھے۔ (٣) ابتدائی دوريس جب صحابه كرام وكافية كى تعداد كم تقى ، اورآب كے يتھے نماز پڑھنے والے السابقون الاولون تھے جو ا بمان وعمل میں بلندترین درجہ پر فائز تھے، آپ کی نمازیں عموماً طویل ہوتی تھیں، بعد کے دور میں جب آپ کے ساتھ نماز بڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئ،اوروہ تاجر پیشہ یا زراعت پیشہلوگ تھے،اوران میں ایسے لوگ بھی تھے، جوائیان وعل میں پہلوں کے مقابلہ میں کم تر تھے، اور نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر، ان میں مریض، كمزوراور بوڑھوں كى تعداد بھى برھ كئ تھى تو آپ بہلے كى بنسبت نماز ملكى برھنے لگے۔ (٣) آپ بہلى ركعت میں ہمیشہ سورہ ق پڑھتے تھے جیسا کہ زیادہ بن علاقہ نے اپنے بچاسے بیان کیا ہے اور دوسری رکعت میں آپ تخفیف کرتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ پہلی رکعت لمبی پڑھتے تھے۔

[1028] ١٦٩ ـ ( . . ) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا زُهُرٌ

عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلُوةِ النَّبِيِّ ظُيِّمٌ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلُوةَ وَلَا يُصَلِّيْ صَلُوةَ هَوُّلا ءَ قَالَ وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا يُنْكُمُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآن وَنَحْوِهَا

[1028] حضرت ساک بطلق سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ بالٹن سے اکرم مالی فیا کی نماز کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے، اوران لوگوں کی طرح کمبی کمبی سورتوں کے ساتھ نمازنہیں پڑھاتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ شکھیج کی نماز میں ق والقرآن اور اس جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

ف كل الم الم الم الم الم الم اور حضرت عمر والثنة العض وفعه بوى بوى سورتيس بروه ويا كرتے ہے كيونكه لوگ اس بر راضی اور مطمئن تھے،اس کیے جاہر بن سمرہ ٹٹاٹھ ف کی قرات کو تخفیف ہی قراروے رہے ہیں۔

[1029] ١٧٠-(٤٥٩) و حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ قَالَ نَا

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ تَلَيُّكُمْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ

[1028] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٨٥)

[1029] انفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٢١٨٥)







[1029] -حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو نبی اکرم مٹاٹیج کی نماز کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹاٹیج

ظہر کی نماز میں ﴿ وَالْسَلْمِينَ اذَا يَسْعُشُسَى ﴾ پڑھتے اور عصر میں بھی الی ہی سورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس ہے کمبی قراُت کرتے تھے۔

[1030] ١٧١-(٤٦٠) و حَـدَّثَـنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ تَاتُّكُم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعلى وَفِي الصُّبْح بِأَطُولَ مِنْ ذَٰلِكَ

[1030] - حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نگاٹیڈ ظہر کی نماز میں سج باسم ریک الاعلی پڑھتے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قراُت کرتے تھے۔

[ 1031] ١٧٢ ـ (٤٦١) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أبى المِنْهَالِ

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يُتَمِّمُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلُوةِ الْغَدَآةِ مِنَ السِّيِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ

ا 1031 المد عضرت ابو برزه والتنظير على من الله على الله ع یڑھاکرتے تھے۔

[1032] ( . . ) و حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّآءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْيَٰ إِلَى الْمِائَةِ [1032] - حضرت ابو برزہ اسلمی خلفیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله منگافیا مجمع کی نماز میں ساٹھ سے سوآیات تک

یڑھا کرتے تھے۔

[1030] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب القراة في الصبح بالستين الى المائة. وابسن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: القراة في صلاة الفجر برقم (٨١٨)

> انظر (التحفة) برقم (١١٦٠٧) [1031] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٣٠)

[1032] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: القراة في المغرب برقم (٧٦٣)

مطولاً وفي المعازي باب مرض النبي ﷺ ووفاته برقم (٤٤٢٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: قدر القراة في المغرب برقم (٨١٠) مطولا\_ والترمذي في (جامعه) في الصلاة، ←











فَانَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ موقع ومحل كى مناسبت سے اس سے كم قرأت بھى كى ہے اور زيادہ بھى ۔ ١٣٣ .... بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الْمَغْرِبِ

باب ٣٦: بعض نسخوں میں یہاں مغرب کی نماز میں قراءت کا عنوان موجود ہے اور ہونا جا ہے۔ [1033] ۱۷۳ - (٤٦٢) حَدَّنَهَا يَـخيَـی بْنُ يَـخيلی قَالَ قَرَأْتُ عَلٰی مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ

سُلُّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُبِدِ اللَّهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَى لَقَدْ ذَكَرْ تَنِى بِقِرَائَتِكَ هٰذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِيُّ مَا يَعْرُبُ

المار المعلق المسلم ال

رسول الله عَالَيْمُ عِيمِ مِعْرِب كَي نماز مِين بيسورت عَي هي \_

[1034] (..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَانَا سُفْيَانُ قَالَ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ح و حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بَسُنُ حُمَيْدٍ قَالَا قَالَ انَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ا نَا مَعْمَرٌ قَالَ ح و عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح كُلُّهُمْ

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِّيثِ صَالِح ثُمَّ مَا صَلِّي بَعْدُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

◄ باب: ما جاء في القراة في المغرب برقم (٣٠٨) والنسائي في (المجتبى) في الافتتاح باب: القراة في السخرب بالمرسلات ٢/ ١٦٨ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: القراة في صلاة المغرب برقم (٨٣٨) انظر (التحفة) برقم (١٨٠٥٢)

[1033] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٣٢) [1034] أخرج ما الرخ الرياف (مرجمه) في الاذان بالريا

[1034] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الجهر في المغرب برقم (٧٦٥) وفي النفسير البحهاد باب: نداء المشركين برقم (٣٠٥) وفي التفسير البحهاد باب: نداء المشركين برقم (٣٠٥) وفي التفسير باب (١) برقم (٤٨٥) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: قدر القراة في المغرب برقم (٨١١) والنسائي في (المجتبي) في الافتتاح باب: القراة في المغرب بالطور ٦/ ١٦٩ ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: القراة في صلاة المغرب برقم (٨٣٢) انظر (التحفة) برقم (٣١٨٩)

www.KitaboSunnat.com

[1034] امام صاحب اینے مختلف اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، صالح کی حدیث میں سے اضافہ ہے، پھرآپ نے اس کے بعد وفات تک نماز نہیں پڑھائی۔

فائدة السيسة پى ية خرى جماعت، آپى اقتدامى، آپ كى هراداكى ئى ہے، مجدى آخرى نماز ظهر تقى۔

[1035] ١٧٤ [ ٤٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ

[1035] -محد بن جبیر بن مطعم والنوز سے اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول الله مَنْ يُعِيَّمُ مِن سورة طورسى -

[1036] ( . . ) و حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا سُفْيَانُ قَالَ ح و حَدَّتَنِي حَرْمَ لَةُ بُنُ يَحْيِي قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ا نَا مَعْمَرٌ كُلَّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1036]-امام صاحب الني مختلف اساتذه سے مذكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں-

س..... باب: القِرَاءَة فِي الْعِشَآءِ

**باب ۳۷**: عشاء کی نماز میں قرأت

[1037] ١٧٥ ـ (٤٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ قَالَ

[1035] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٣٤)

[1036] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الجهر في العشاء برقم (٧٦٧) وفي باب القراة في العشاء بـرقـم (٧٦٩) وفي التفسير باب سورت والتين برقم (٤٩٥٢) وفي التوحيد باب قول النبي عَلِي (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة) (وزينوا القرآن بـاصواتكم) برقم (٧٥٤٦) وابو داود في (سننه) في الصّلاة، باب: قصر قراة الصلاة في السفر برقم (١٢٢١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: القراة في صلاة النساء برقم (٣١٠) والـنسائي في (المجتبي) في الافتتاح باب: القراة فيها بالتين والزيتون برقم ٢/ ٢٧٣ ـ وفي باب القراة في الركعة الاولى من صلاة العشاء الآخرة ٢/ ٢٧٣ ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراة في صلاة العشاء برقم (٨٣٤) وبرقم (٨٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٩١) [1037] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٣٦)







عَنْ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ

[1037] - حضرت براء بن النظاميان كرتے ہيں كه نبي اكرم النظام الله ميں تھے، آپ نے عشاء كى نماز پڑھائى توان كى ايك ركعت ميں ﴿والمتين والزيتون﴾ پڑھى۔

[1038] ١٧٦ ـ (. . . ) حَدَّنَنَا قُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبُرَآءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَاثِيْمُ الْعِشَاءَ فَقَرَأً بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ عَنِ الْبُرَآءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَاثِيْمُ الْعِشَاءَ فَقَرَأً بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ

[1038] - حضرت براء بن عازب والتؤسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طابق کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی آپ نے ﴿والتین والزیتون﴾ کی قرائت کی۔

[1039] ١٧٧-(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيّ بْنِ تَابِتِ قَالَ نَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيّ بْنِ تَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ

ُ الْبَرَآءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللَّبِيُّ اللَّهِ أَقَرَأَ فِي الْعِشَآءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ الْمَاعِدُ الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ الْمَاعَدُ الْعَشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ الْمَاعِدُ الْعَشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ الْمَاعِدُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِي الللللْمُ ال

[1039] ۔ حضرت براء بن عازب والمثن سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مکافیا سے عشاء کی نماز میں

﴿والتين والزيتون﴾ ئن، ميں نے کسی کوآپ سے زيادہ اچھی آواز ميں پڑھے نہيں سا۔

[1040] ١٧٨ ـ (٤٦٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوُمُ قُوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَّعَ النَّبِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَا ثُلُونَ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلْ فَسَلَّمَ ثُمَّ النَّبِي عَلَيْهِمْ الْفَتْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلْ فَسَلَّمَ ثُمَّ النَّيِ عَلَيْهِمْ أَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ فَلانُ قَالَ لا وَاللَّهِ وَلَاَتِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ صَلّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَا فَقْتَ يَا فَلانُ قَالَ لا وَاللَّهِ وَلَاَتِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

[1038] تقدم تخريجه برقم (١٠٣٦)

[1039] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: امامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة برقم (٧٩٠) والنسائي في (المجتبي) في الامام والماموم ٢/ ١٠٢ ـ انظر (التحفة) برقم (٢٥٣٣)

[1040] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الافتتاح باب: القراة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ٢/ ١٧٣ و وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: من ام قوما فليخفف برقم (٩٨٦) انظر (التحفة) برقم (٢٩١٢)

والے کومنافق کہا)۔

فَلْأُخْبِرَنَهُ فَاتَى رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اللهِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ طَيْمَ عَلَى مُعَاذً الْعِشَاءَ ثُمَّ اللهِ طَافَةُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ ((يَا مُعَاذُ أَفَتَانَ أَنْتَ اقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأُ بِكَذَا)) قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِللهِ عَلَيْمُ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ ((يَا مُعَادُ أَفَتَانَ أَنْتَ اقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأُ بِكَذَا)) قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍ وَ إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ آنَّهُ قَالَ ((اقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضَّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْاعْلَى)) فَقَالَ عَمْرٌ و نَحْوَ هٰذَا

منوات اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچے فرض نماز ہوسکتی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت معاذ، معجد نبوی میں جہال نماز پڑھنے کا ثواب دوسری معجدوں سے زیادہ ہے اور آپ کی اقتدا میں جہال نماز پڑھنے میں خثوع وخضوع اور طمانیت و تسکین زیادہ ہے، فرض نماز ہی پڑھتے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے نماز نبیں پڑھی ہوئی ہوتی کہ یہ نماز نقلی ہوجاتی۔ مزید برآ ل بعض روایات میں یہ تصریح موجود ہے، کہ

پیچیے رہنے کا سبب بن سکتی ہے، حالانکہ جماعت کا اہتمام ضروری ہے (صحابہ کرام ڈٹائٹیٹر نے الگ نماز پڑھنے

263

ان کی نماز قوم کے ساتھ نفلی ہوتی تھی، ھی له تطوع و ھی لهم فریضة ، یہ نماز معاذ کی نفل اور قوم کی فرض ہوتی۔ ہوتی تھی۔ اس لیے احناف اور امام مالک کا یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ متنفل کے پیچھے مفرض کی نماز نہیں ہوتی۔ ہوتی تھی۔ اس کو چاہیے کہ وہ نماز اتنی طویل نہ پڑھے، جومقتہ یوں کے لیے مشقت کا باعث ہو، خاص کو جبکہ اس کے مقتدی، ضعیف، بوڑھے اور محنت پیشہ لوگ ہوں۔ ﴿ ایک واضح اور کھلی بات کی مخالفت کرنے والوں کو سخت مقتدی، ضعیف، بوڑھے اور محنت معاذ ڈاٹٹو آپ کی اقتد امیں نماز پڑھ کر جاتے تھے، اس طرح انہیں آپ کی الفاظ میں سنمیہ کی جاستی ہے، حضرت معاذ ڈاٹٹو آپ کی اقتد امیں نماز پڑھ کر جاتے تھے، اس طرح انہیں آپ کی قراء ت کا پہتہ چلتا رہتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کونظر انداز کیا، اور اپنے چیھے محنت و مشقت کرنے والے نمازیوں کا خیال نہ رکھا تو آپ نے سخت الفاظ میں سنمیہ فر مائی۔

[1041] ١٧٩ ـ (. . ) وحَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ انَا اللَّيثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ اَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَادُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطُوَّلَ عَلَيْهِمْ عَانْ صَلَّى فَاخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بِلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَمُ الْنَجْلُ فَالْ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهِ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَا قَلَ اللَّهِ مَا قَلَ اللَّهِ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَا يَّالِمُ اللَّهُ مَا قَلَ اللَّهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي مُعَادُ إِذَا أَمَمُتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ الشَمَ رَبِّكَ الْآعَلَى وَاقْرَأُ بِالشَمِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ الشَمَ رَبِّكَ الْآعَلَى وَاقْرَأُ بِالشَمِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ الشَمَ رَبِّكَ الْآعَلَى وَاقْرَأُ بِالشَمِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ الشَمَ رَبِّكَ الْآعُلَى وَاقْرَأُ بِالشَمِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ الشَمَ رَبِّكَ الْآعُلَى وَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ الشَمَ رَبِّكَ الْآعُلَى وَاقْرَأُ بِالشَّهُ مَا فَيَالًا إِذَا أَمُمُتُ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُعَاهَا وَسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا أَمُمُتُ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُعَاهَا وَسَبِّحِ اللَّهُ لَا إِنْ الْمُعْلَى وَاقْرَأُ بِالْمُ

[1042] ١٨٠-(. . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ

[1041] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٥٦٩)

[1042] اخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب الاذان، باب: اذا صلى ثم ام قوما برقم (٧١١) انظر (التحفة) برقم (٢٥٠٤)









عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَّا الْعِشَآءَ

الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلُوةَ

نماز پڑھا کرتے تھے، پھراپی قوم میں آ کریہی نمازان کو پڑھاتے تھے۔

[1043] ١٨١ ـ (٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُوالرَّبِيعِ نَا حَمَّادٌ

قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْمُ الْعِشَآءَ ثُمَّ يَأْتِي

مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ

[1043] - حضرت جابر بن عبدالله والنيز الله واليت ہے كەمعاذ والنيز رسول الله مَالْيَزُم كے ساتھ عشاء كى نماز براها کرتے تھے پھراپی قوم کی معجد میں آ کران کونماز پڑھاتے تھے۔

٣٨ .... بَاب: أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلُوةِ فِي تَمَام باب ٣٨: امامول كونماز يوري اور ملكي يرهانے كاحكم

[1044] ١٨٢ ـ(٤٦٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمُعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

عَـنْ أَبِـىْ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ الٰي رَسُولِ اللَّهِ كَالِيُّمْ فَقَالَ اِنِّيْ لَأَتَأَخَّرُ

عَنْ صَلُوةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلان مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ظَيْمُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَعِذِ فَقَالَ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أُمَّ

النَّاسَ فَلَيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَّرَآئِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ))

[1043] اخـرجـه البـخـاري في (صحيحه) في العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم اذا راي ما يكره برقم (٩٠) وفي الاذان، باب: تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود برقم (٧٠٢) وفي باب من شكا امامه اذا طول برقم (٧٠٤) وفي الادب، باب: وقال الله تعالى ﴿وجاهـد الـكفار ولامنافقين واغلظ عليهم﴾ برقم (٦١١٠) وفي الاحكام، باب: هل يقضى الـقاضي ويفتي وهو غضبان برقم (١٥٩ ٧) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها

باب: من ام قوما فليخفف برقم (٩٨٤) انظر (التحفة) برقم (١٠٠٠٤) [1044] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٤٣)



[1044] \_ حضرت ابومسعود انصاری بھاٹھ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ سکھی ٹیا آ یا اور عرض کیا، میں فلاں آ دمی کی وجہ سے سبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیں بہت کمبی نماز پڑھا تا ہے، ابومسعود ییان کرتے ہیں میں نے آپ کو پندونسیحت کرتے وقت اس دن سے زیادہ غضبنا کے بھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا: ''اے لوگو! تم میں سے بچھالوگ لوگوں کو (دین، نماز) سے متنظر کرنے والے ہیں، تم میں سے جو بھی لوگوں کا امام بے وہ تخفیف کرے، کیونکہ اس کے بیچھے، بوڑھے، کمزور اور حاجت مندلوگ ہوتے ہیں۔

نُ مَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ

[1045] امام صاحب الني مختلف اساتذه سے مذكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں۔

[1046] ١٨٣ ـ (٤٦٧) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْرَجِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْرَجِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ثَلِيَّمُ قَالَ ((إِذَا أَمَّ أَحَدُّكُمُ النَّاسَ فَلَيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلَيُصَلِّ كَيْفَ شَآءَ))

[1046] - حضرت اُبو ہریرہ وُلاُٹوئٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلاِٹوئل نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی لوگوں کونماز پڑھائے (ان کا امام بنے) تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیچ، بوڑھے کمزور اور بیار بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے جانے پڑھے۔''

[1047] ١٨٤ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَـمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَذَكَرَ أَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَذَكَرَ أَمَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلُوةَ فَإِنَّ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَفِّفِ الصَّلُوةَ فَإِنَّ فَعَدُ الكَّنَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ (أَفِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَلِّ الصَّلُوةَ فَإِنَّ فَعَدُ الكَّنِ وَقَالَ مَا فَاهُ وَحُدَهُ فَلْعُلَا لَهُ صَلَّمَ تَهُ مَا شَآءً)

فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِذَا قَامَ وَحُدَهُ فَلْيُطِلُ صَلُوتَهُ مَا شَآءً))

[1045] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء اذا ام احدكم الناس فليخفف بسرقم (٢٣٦) وقال: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح انظر (التحفة) برقم (١٣٨٨٣)

[1046] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥٢) [1047] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٥٣٤١)







[ 1047 ا - حضرت ابو ہریرہ بھاٹنو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی لوگوں کا امام بے تو وہ نماز میں تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں بوڑھے اور ضعیف (کمزور) بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو اپنی نماز جتنی چاہے طویل کرلے۔''

[1048] ١٨٥-(. . . ) وحَـدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ انَـا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ

يِهَاتٍ قَالَ الْحَبَرِيِي ابُو سَلَمُهُ بِلَ عَبِهِ الرَّحِمِ اللهِ سَلِي النَّاسِ فَلَيْخَفِّفُ فَإِنَّ فِي النَّاسِ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلِّيْمُ ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلَيْخَفِّفُ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَآجَةِ))

[1048] - حضرت ابوہریہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منالیم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی لوگوں کونماز پڑھائے تو ہ تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

اً بَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثَيْرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ السَّقِيمَ الْكَبِيرَ [1049] امام صاحب ايك اور استادے ندكورہ بالا روايت بيان كرتے ہيں ہاں اتنا فرق ہے كہ يہاں راوى

نے سقیم ( بیار ) کی جگہ کبیر ( بوڑھا ) کہا۔

[1050] ١٨٦\_(٤٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ انَا أَبِي قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ نَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي

عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِي أَنَّ النَّبِى عَلَيْمٌ قَالَ لَهُ أُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّى الْإِنِى أَجِدُ فِى نَفْسِى شَيْئًا قَالَ ادْنُه فَجَلَسنِى بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِى صَدْرِى بَيْنَ وَرَيْعَ أَجَدُ فِى نَفْسِى شَيْئًا قَالَ ادْنُه فَجَلَسنِى بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِى صَدْرِى بَيْنَ كَتِفَى ثُمَّ قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ ((أُمَّ قَوْمًا ثَدْيَةَ فَلَيْ تَعَوَّلُ فَوضَعَهَا فِى ظَهْرِى بَيْنَ كَتِفَى ثُمَّ قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ ((أُمَّ قَوْمًا فَلَيْحَةِ فَإِنَّ فِيهِمُ المَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ المَّرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ المَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ المَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ المَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ المَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ المَّعْيِفَ مَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولَ كَيْفَ شَآءَ))

(١٤٨٦٧) تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٨٦٧)

[1049] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٧٧٣)

ا 1050 اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: من ام قوما فليخفف برقم (٩٨٧) انظر (التحفة) برقم (٩٧٦٦)

المراقع المراق

مضح المراد

**267** 



[1050] - حفرت عثان بن ابی العاص ثقفی و التا سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ مُلَا اِنْ قَالَ اَ بَی قوم کی الممت کراؤ۔ میں نے عرض کیا مجھے کھے جھے کھے جھے کہ محسوس ہوتی ہے، آپ نے فرمایا: قریب ہوجا۔'' آپ نے مجھے الممت کراؤ۔ میں نے عرض کیا مجھے کھے جھے جھے جھے جھے کھے جھے اپنی تھیلی میرے سینہ پرمیرے بپتانوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا: ''پھر جا'' پھر نے کے بعد آپ نے ہمتیلی میری بیت پرمیرے کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا: اپنی قوم کی امامت کراؤاور کے بعد آپ نے وہ تھی میری بیت پرمیرے کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا: اپنی قوم کی امامت کراؤاور کے بعد آپ نے وہ تحقیلی میری بیت پرمیرے کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا: اپنی قوم کی امامت کراؤاور کے بین، ان میں بیار بھی ہوتے ہیں، ان میں بیار بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جیسے جانے پڑھے۔ اور ان میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جیسے جانے پڑھے۔

فوائد است اجد فی نفسی کے علاء نے مخلف مفہوم مراد لیے ہیں: (۱) ہیں امام بن کر عجب اور تکبر میں جیل جتلا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ (۲) ہیں شرم وحیا اور اس کام کی ادائیگی میں کزوری محسوس کرتا ہوں۔ (۳) میں نماز میں وسوسہ میں جتلا ہوجاتا ہوں، اور اس کی تائید میں عثمان ثقنی شاش کی اس روایت سے ہوتی ہے، جس میں یہ آیا ہے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول خاش اشیطان میری نماز میں حرج ڈال ویتا ہے، مجھے قرآن پڑھے بھلا ویتا ہے۔ رسول اللہ خاش کے وست مبارک کی برکت سے ان کی بیر خرابی وور ہوگئی۔ وی ان حاویث سے معلوم ہوتا ہے، نماز میں سب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے، اپنی کمزوری، بیاری یا ضرورت کو جماعت سے بیچھے معلوم ہوتا ہے، نماز میں سب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے، اپنی کمزوری، بیاری یا ضرورت کو جماعت سے بیچھے رہے کا بہا نہیں بنانا چاہیے اور امام کو بھی اپنے مقتد یوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

[1051] ١٨٧ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ

عُشْمَانُ بْنُأَبِى الْعَاصِ قَالَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى َّ رَسُولُ اللَّهِ تَاثَيْمُ ((إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهُ الصَّلُوةَ))

[1051] \_ حضرت عثان بن ابی العاص و النفظ سے روایت ہے کہ رسول الله ظافیظ نے مجھے آخری وصیت و تلقین مید

مفردات الحديث عهد اليه (س) اس كووميت وتلقين كي\_

[1051] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: من ام قوما فليخفف برقم (٩٨٥) انظر (التحفة) برقم (١٠١٦)

ولد ووم ودوم







[1052] ١٨٨ ـ (٢٦٩) وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُّو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَا يُنْمِ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلُوةِ وَيُتِمُّ [1052] - حضرت انس رہائٹۂ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹاٹیٹ نماز تخفیف سے پڑھاتے اور کامل (اعتدال و

سکون کے ساتھ ) پڑھاتے۔

[1053] ١٨٩ ـ (. . ) حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى انَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتُّنَمُ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلْوةً فِي تَمَامِ

[1053] -حضرت انس و الثين الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي اور كامل نماز برهات نفيه

[1054] ١٩٠ ـ (. . ) و حَـدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ

يَحْيَى بْنُ يَحْلَى انَا وَقَالَ الْآخَرُونَ ثَنَا اِسْلْمِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَآءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلُوةً وَّلا أَتَمَّ صَلُوةً مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1054] رحضرت انس بن ما لک وافنز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظامی سے زیادہ ملکی نماز اور کامل اعتدال والی نماز بھی کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔

[1055] ١٩١\_(٤٧٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ

[1052] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: ما جاء اذا ام احدكم الناس فليخفف برقم (٢٣٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي في الامامة ، باب: ما على الامام من التخفيف ٢/ ٩٥ ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٣٢)

[1053] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: من خفف الصلاة عند بكاء الصبي. برقم (۷۰۸) انظر (التحفة) برقم (۹۰۸)

[1054] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۲۷۰)

[1055] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: من اخف الصلاة عند بكاء الصبي بُرقه (٧٠٩) وبرقه (٧١٠) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: الامام

يخفف الصلاة اذا حديث امر برقم (٩٨٩) انظر (التحفة) برقم (١١٧٨)







عَنْ أَنْسِ قَالَ أَنْسٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ يَسْمَعُ بُكَآءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهٖ وَهُوَ فِي الصَّلوةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ القَصِيرَةِ

[1055] - حضرت انس والنظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیمیم مال کے ساتھ والے بیچ کے رونے کی آواز سنتے تھے جب کہ آپ نماز پڑھارہے ہوتے تھے پھراس کے رونے کی وجہ ہے ہلکی یا چھوٹی سورۃ پڑھتے۔

المُحَدِّدُ بُنُ اللَّهِ المُحَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ السَّعِيدُ بْنُ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ((اِتِّي لَأَدْخُلُ الصَّلُوةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَآءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اثْمِه بِهِ))

[1056] - تعفرت انس بن ما لک بڑا ٹیڑے ہے کہ رسول اللہ ٹڑا ٹیڑا نے فرمایا: میں کمبی نماز پڑھنے کے موان کے اور نے کی آواز سنتا ہوں تو اس کے رونے کی وجہ سے مال کے مسلم شدیغم میں مبتلا ہونے کی وجہ (کے ڈر) ہے ہلکی نماز پڑھا دیتا ہوں۔

مفردات الحديث الله وراد: غم والان-

فائ کا ایسا او جومقتریوں کے لیے یا ان میں سے بعض کے لیے نماز سے مشغولیت اور غفلت کا سب بنآ جب کہ وہ کام ایسا ہو جومقتریوں کے لیے یا ان میں سے بعض کے لیے نماز سے مشغولیت اور غفلت کا سب بنآ ہو، آپ نے بچے کے رونے کو ماں کے نماز سے مشغول ہونے کے سب (کہ وہ اس سے محبت کی بنا پر اس کے رونے سے مورن میں مبتلا ہو کر نماز پر توجہ نہیں دے تکی نماز میں تخفیف کی ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے علاء نے لکھا ہے نامعلوم نمازیوں کورکعت میں شریک کرنے کے لیے قیام کو پچھطویل بھی کیا جا سکتا ہے۔

[1056] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان باب: حد اتمام الركوع والاعتدال فيه والطمانينة برقم (٩٠١) وفي باب: الطمانينة حين يرفع راسه من الركوع برقم (٩٠١) وفي الاذان: باب المكث بين السجدتين برقم (٩٢٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين برقم (٩٥١) و (٩٥١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في اقامة الصلب اذا رفع راسه من الركوع والسجود برم (٢٧٩) وبرقم (٢٨٠) والنسائي في (المجتبى) في التطبيق، باب: قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود ٢/ ١٩٨ وفي باب قدر البحلوس بين السجدتين برقم (١١٤٧) وفي السهو باب: جلسة الامام بين التسليم والانصراف برقم (١٧٨١) انظر (التحفة) برقم (١٧٨١)



## ٢٩ .... بَابِ : اغْتِدَال أَرْكَان الصَّلُوةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَام باب ۳۹: نماز کے ارکان میں اعتدال (سکون واطمینان) اور اس نے کمال کے ساتھ نماز میں تخفیف کرنا

[1057] ١٩٣ ـ (٤٧١) و حَـدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبِكْرَاوِيُّ وَأَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ حَامِدٌ نَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلُوةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ثَاثَيْمٌ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَاكَ أَبِعْدَ رُكُوعِهٖ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيم وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَآءِ

[1057] -حضرت براء بن عازب والنيزے روایت ہے کہ میں نے محمد طالیا کے ساتھ نماز برغور کیا تو میں نے آ پ کے قیام، رکوع، رکوع کے بعد قومہ میں اعتدال، آ پ کے سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسہ

دوسرے مجدہ اورسلام پھیرنے کے بعدرخ پھیرنے کے لیے بیٹھنے کوتقریباً برابر پایا۔

فائرة المساس مديث من آپ كي مستقل عادت مباركه كوبيان نبيل كيا كيا كه آپ بميشه قيام، ركوع، قومه، سجدہ، دونوں عبدوں کے درمیان کا جلسہ اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کرنے تک کا وقفہ برابر ر کھتے تھے، بلکہ بعض دفعہ آپ نے ایسے بھی کیا ہے، جبکہ آپ نے قراُت انتہالی مختفری ہے، مثلاً آپ نے بعض دفعہ کی نماز میں معوذ تبن کی قر اُت بھی کی ہے تو ایسے اوقات میں تمام ارکان نماز میں فرق تھوڑا رہ جاتا، سب بالكل برابرنيين ہوتے، اس ليے صحابي نے قريباً من السواء كها، ليكن جب آپ قرائت طويل كرتے تھے، مثلاً آپ نے صبح کی نماز میں، سورة واقعہ، کیس ، ق کی تلاوت فرمائی ہے، ظہر میں الم تنزیل السجدہ، لقمان، ذاریات کی تلاوت فرمائی ہے اور شام کی نماز میں اعراف، دخان، طور اور مرسلات کی قرائت فرمائی ہے تو ایسے حالات میں، رکوع جود اور قومہ وجلسہ قیام کے برابر کیے ہوسکتے ہیں؟

یا اس حدیث کا مقصدیه لینا ہوگا، تمام ارکان میں آپ تناسب کا لحاظ رکھتے تھے کہ اگر قر اُت کمبی کرتے تو رکوع، سجود اور قومہ وجلسہ بھی لمبا کرتے تھے، پنہیں کہ قر اُت تو طویل ہواور باتی ارکان بہت مختصر ہوں، جیسا کہ حضرت انس والله والله على مانت صلواة رسول الله على متقاربة ، كدرسول الله عليم كان من تناسب ہوتا تھا۔ ( یعنی تمام ارکان متناسب ہوتے تھے۔ اس لیے بعض دفعہ نبی اکرم مُلَاثِیَّا قومہ اور جلسہ میں اتنی دیر مِشہرے رہے، کہ مقتریوں کوخیال ہوتا، شاید آ یہ بھول مکے ہیں )۔

[1057] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٥٦)



[1058] ١٩٤ ـ (. . ) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ

عَنِ الْحَكَمِ قَالَ غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عَنِ الْحَكْمِ قَالَ غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْلَةَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّى فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ عَبْدَلَهُ مَا أَتُولُ اللّٰهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْا السَّمُواتِ وَمِلْا الْأَرْضِ وَمِلْا مَا شِئْتَ مِنْ قَدْرَ مَا أَقُولُ اللّٰهُ مَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْا السَّمُواتِ وَمِلْا الْأَرْضِ وَمِلْا مَا شِئْتَ مِنْ شَىءٍ بَعْدُ أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْظِى لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ شَىءٍ بَعْدُ أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْظِى لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ وَالْمَعْتَ وَلا يَنْفَعُ السَّعْدَ السَّورَةِ بَنْ السَّعْبَ الْمَعْدِ لَكَ الْحَكُمُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتُ البَرَآءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَتْ صَلُوةُ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْمُ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوآءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ رَأَنِ السَّعَةِ مَنْ الرَّكُوعُ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوآءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرو بْن مُرَّةَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى فَلَمْ تَكُنْ صَلُوتُهُ هُكَذَا

اس کا نام لیا تھا، اور وہ مطربن ناجیہ تھا) اس نے ابوعبیدہ بن عبداللہ کولوگوں کی امامت کروانے کا تھم دیا تو وہ نماز اللہ اس کا نام لیا تھا، اور وہ مطربن ناجیہ تھا) اس نے ابوعبیدہ بن عبداللہ کولوگوں کی امامت کروانے کا تھم دیا تو وہ نماز روم اللہ اتو اس قدر روم پڑھھاتے تھے، جب وہ رکوع سے سراٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ میں بید دعا پڑھ لیتا: ''اے اللہ! تو اس قدر حمد وستائش کا حقدار ہے جس سے سب آسان، زمین اور ان کے سواجو چیز تو چاہے بھر جائے، اے ثنا اور مجد رعظمت و بزرگی کے لائل جوتو دے، اس کوکوئی روک نہیں سکتا، اور جوتو نہ دینا چاہے (روک لے) وہ کوئی بھی و نہیں سکتا، اور جوتو نہ دینا چاہے (روک لے) وہ کوئی بھی و نہیں سکتا، اور جوتو نہ دینا چاہے کر اور کے لائش کو سے کہتے ہیں سکتا، اور خوتو نہ دولت تیرے مقابلہ میں اس کوفا کدہ دولت وتو تگری یاعظمت و دولت تیرے مقابلہ میں اس کوفا کہ وہ دولت وتو تگری یاعظمت کے ہیں میں نے براء بن عازب زائش کو سے کہتے ہیں میں نے براء بن عازب زائش کو سے کہتے ہیں، میں نے بہدہ کہتے ہیں، میں نے بہدہ عمر و بن مرہ کو بتائی تو اس کے کہا، میں نے بہدہ ہے مراٹھاتے، آپ کا کود یکھا ہے، وہ اس کیفیت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔

272 نے کہا، میں نے عبدالرطن بن الی لیکی کود یکھا ہے، وہ اس کیفیت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔

فائں ہے ۔۔۔۔۔۔ براء بن عازب ٹاٹھ کی حدیث سے بظاہریہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا قیام بھی نماز کے دوسرے ارکان وافعال کے تقریباً برابرتھا، اور عمرو بن مرہ نے یہی ظاہری معنی لیا، اس لیے کہا کہ عبدالرحمٰن بن ابی لیکی کی

[1058] تقدم تخريجه برقم (١٠٥٦)

بہ بہ بہ وی مطابق نہیں ہے، کیونکہ ان کا قیام اور تشہد کے لیے قعود لمبا ہوتا تھا اور آپ کی نماز میں عام طور پر بید دنوں رکن لمبے ہوتے تھے، اس لیے براء کی بعض روایات میں ما خلا القیام والقعو د کا استثناء موجود ہے، (بخاری شریف) اور مسلم کی ان روایتوں میں تشہد کے لیے قعود (بیٹھنا) کا تذکرہ نہیں ہے۔

[1059] (. . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةً لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ

عنِ الحكمِ أَنْ مَطْرُ بِنَ نَاجِيةً لَمَا ظَهُرُ عَلَى الْكُوفَةِ أَمْرُ ابَا عَبِيدَهُ أَنْ يَصَلِّى بِالنَّسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ [1059 التحضرت عَلَم الله سے روایت ہے کہ جب مطربن ناجیہ کوفہ پر غالب آیا، اس نے ابوعبیدہ کولوگوں کی

[۲۵۵۹] د با اور مذکوره حدیث بیان کی۔ امامت کا حکم دیا اور مذکوره حدیث بیان کی۔

[1060] ١٩٥-(٤٧٢) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنْسِ قَالَ إِنِّى لا آلُو أَنْ أُصَلِّى بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ يُصَلِّى بِنَا قَالَ فَكَانَ أَنَّسَ مَلْ يَصْنَعُ شَيْعًا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ قَلْ نَسِى وَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَآئِلُ قَدْ نَسِى وَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَآئِلُ قَدْ نَسِى

ا 1060 ا حضرت انس بھاتا سے روایت ہے انہوں نے کہا، میں تہمیں ایسی نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا، جس میں ایسی میں نے رسول اللہ مائی کم کیا کرتے تھے، جو جسی میں نے رسول اللہ مائی کم کیا کرتے تھے، جو

میں تمہیں کرتے ہوئے نہیں ویکھنا جب وہ رکوع سے اپنا سراٹھاتے ،سیدھے کھڑے ہوجاتے ، حتی کہ کمان کرنے والا یہ بھتا کہ وہ بھول گئے ہیں اور جب وہ تجدہ سے اپنا سراٹھاتے ، تھہرے رہتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا وہ بھول گئے ہیں۔ [1061] ۱۹۶۔ (۲۷۳) وحَدَّثَنِی أَبُوبَكُو بِنُ نَافِع الْعَبْدِیُّ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا ثَابِتٌ

[1059] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: المكث بين السجدتين برقم (٨٢١) انظر (التحفة) برقم (٢٩٨)

[1060] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين برقم (٨٥٣) مختصرا ـ انظر (التحفة) برقم (٣٢٢)

[1061] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: من يسجد من خلف الامام برقم (١٩٥١) وفي باب: السجود على سبعة (٦٩٠) وفي باب: السجود على سبعة

اعظم برقم (٨١١) بنحوه وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يامر به الماموم من اتباع الامام برقم (٦٢٠) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في كراهية ان يبادر الامام









ار 1061 من الله على اور کامل الله على اور کامل الله علی اور کامل الله علی اور کی نماز بھی متناسب قریب قریب کی نماز بھی متناسب قریب قریب کیساں) ہوتی تھیں، جب عمر بڑا تھی کا دور آیا تو انہوں نے نماز فجر (کی قرائت) کمبی کر دی، اور رسول الله علی تی الله من حمدہ کہتے ، تھم رے رہتے حتی کہ ہم کہتے شاید آپ بھر بحدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے ، حتی کہ بھر بحد کی نماز کا خیال ہی نہیں رہا) پھر بحدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے ، حتی کہ بھر بیال کرتے شاید آپ بھول گئے ہیں۔

٠٠٠... بَاب : مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

## باب ٤٠: امام كى متابعت (پيروى) اور بركام امام كے بعد كرنا

[1062] ١٩٧ ـ (٤٧٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو اِسْحَقَ قَالَ ح و قَالَ ا نَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ انَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَآءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ سَلَيْمَ فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِى ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ سَلِيْمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخِرُ مَنْ وَرَآئَهُ سُجَدًا

[1062] - حضرت براء رُلُونُون (وہ جھوٹے نہ تھے) سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رُفائیُمُ رسول الله طَلَیْمُ کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع ہے اپنا سراٹھا لیتے تو میں کسی کواس وقت تک اپنی پشت جھکاتے نہ ویکھا، جب تک رسول الله طَائِمُمُ اپنی بیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے پھر آپ کے پیچھے والے بجدہ میں جاتے۔

◄ بـ الـركـوع والسجود برقم (٢٨١) والنسائي في (المجتبى) في الامامة ، باب: مبادرة الامام ٢/ ٩٦ انظر (التحفة) برقم (١٧٧٢)

[1062] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٦١)





فَاكُن الله الصحابة كلهم عدول كى رو الله بن يزيد كاغير كذوب كهنا، حالائكه الصحابة كلهم عدول كى رو عالى رو عاس كى ضرورت نهيں، كان كى تعريف و توصيف كے ليے ہے، توثق وتو كيد كے ليے نهيں ہے اور اس حديث سے ثابت ہوتا ہے مقتدى اس وقت تك بحده كے ليے نه جھيں، جب تك امام اپنى پيثانى زمين پر ندر كھود ـ مديث سے ثابت ہوتا ہے مقتدى اس وقت تك بحده كے ليے نه جھيں، جب تك امام اپنى پيثانى زمين پر ندر كھود ـ مديث سويد قال نا الله على قالَ الله الله على قالَ الله الله على قالَ الله على الله قالَ نا الله على الله قال نا سويد قال نا سويد قال نا سويد قال نا مدين الله على الله ع

عَبْدُاللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى الْبَرَآءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْمُ إِذَا قَالَ (سَمِعَ اللهُ بِمُنْ يَغِيمُ إِذَا قَالَ (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ) حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَعْمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ

[1063] ۔ حضرت براء ٹاٹٹو (وہ جھوٹے نہ تھے) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹیٹم جب کمع اللہ کمن حمدہ کہتے (رکوع سے سراٹھا کر کھڑ ہے ہو جاتے) تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پشت نہ جھکا تا، جب تک رسول اللہ ٹاٹٹیٹم سجدہ میں نہ نیچلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدہ کرتے یا سجدہ میں گرتے۔

[1064] ١٩٩ ـ (..) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبُواسِخْقَ الْفَرَادِيُّ عَنْ أَبِي اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَبْدَال لَٰهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَآءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ فَا فَاللهُ بِمَنْ وَكُوعٍ فَقَالَ ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَمْ نَزَلْ فَاإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَمْ نَزَلْ

قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نَتَّبِعُهُ

[1064] حضرت محارب بن د ثار برطن سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن برید کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں براء ٹاٹٹو نے بتایا کہ صحابہ کرام ٹاٹٹو کی کریم ٹاٹٹو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکوع کرتے اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور ہم کھڑے رہے کہ آپ نیا ماتھا (پیشانی) زمین پر رکھ دیا پھر ہم آپ کی پیروی کرتے (سجدہ میں چلے جاتے)۔

[1063] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يومر به الماموم من اتباع الامام برقم (٦٢٠) مختصرا ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٧٣)

[1064] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يومر به الماموم من اتباع الامام برقم (٦٢٠) مختصرا ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٧٣)

نخفة المسلم الشرا

ا جار ا





[1065] ٢٠٠-( . . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ انَا أَبَانُ

وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي

عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي طَالَيْمَ لا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ فَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَّانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ

[1065] -حضرت براء والنفز سے روایت ہے کہ ہم (نماز میں) نبی اکرم مُلَاثِثِ کے ساتھ ہوتے ، ہم میں سے كوئى ايك اس وقت تك اپني پشت نه جها تا، يهال تك كه جم آپ كو د كير ليت كه آپ عبده مين جا يك بين، ز ہیرنے کہا، ہمیں سفیان نے بتایا کہ ہمیں کوفیوں ابان وغیرہ نے صدیث سائی اوراس نے نراہ قد سمجد کی

[1066] ٢٠١ [٧٥) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْن بْنِ أَبِي عَوْن قَالَ نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُوأَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

مَنْظِ النَّبِيِّ عَنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ تَاتَٰئِمُ الْـفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا

[1066] - حضرت عمرو بن حریث بھاتھ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ملاقیم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس (سورة تکویر) پڑھتے سا۔ اور ہم میں سے کوئی آ دی ا پی پشت نہیں جھکا تا تھا حتی کہ آپ پوری طرح سجدہ میں چلے جاتے۔

> اله..... بَاب: مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ **باب ٤**: رکوع ہے سراٹھا کرنمازی کیا کھے گا

[1067] ٢٠٢ ـ (٤٧٦) حَدَّنَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ

[1065] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٧٢١)

[1066] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول اذا رفع راسه من الركوع برقم (٨٤٦) وابين ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما يقول اذا رفع راسه من الركوع برقم (٨٧٨) انظر (التحفة) برقم (٩١٧٣)

[1067] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٦٦)









عَـنْ ابْنِ أَبِىْ اَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ كُلْيَمْ إِذَا رَفَحَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَا السَّمُوٰ اتِ ومِلَا الْأَرْضِ ومِلَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ))

[1067] - حضرت ابن ابى اوفى ثُلَّتُوْ ب روايت ب كه رسول الله طَلَيْتِهُم، جب ركوع ب ابنى بشت المهات تو سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد الحديث، كمتة: ال الله! بهاري قاوما لك تيرك ليج بى تعريف وتوصيف ب، آسانوں كى پورائى اور زمين كى پورائى اور جس چيز كى بحرائى تو ان كے سوا جا ہے۔ ليے بى تعريف وتوصيف ب، آسانوں كى پورائى اور زمين كى پورائى اور جس چيز كى بحرائى تو ان كے سوا جا ہے۔ [1068] ٢٠٣ ـ (. . ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ

عَـنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِى اَوْ فَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمْ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَآءِ ((اَللّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ مِلَا السَّمُواتِ ومِلْا الْأَرْض ومِلْا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ))

[1069] ٢٠٤ ـ ( . . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَبْدَال لَٰهِ بْنَ أَبِى أَوْلَى يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِ تَلْيَرُ النَّهِ كَانَ يَقُولُ ((اَل لُهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلَا السَّمَاءِ ومِلْا الْأَرْضِ ومِلْا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرُنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَآءِ الْبَارِدِ

اَللَّهُمَّ طَهِرْنِی مِنَ اللَّانُوبِ وَالْحَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَّخِ)) [1069 إر حضرت عبدالله بن الى اوفى والنَّئِ بى اكرم طَالِيَّا سے بيان كرتے ہيں كه آپ فرمايا كرتے تھے: اے

الله! ہمارے آقا تیرے لیے وہ حمد سزاوار ہے، جس ہے آسان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور ان کے سواجو ظرف تو جاہے وہ بھر جائے اے الله مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی سے پاک صاف کر دے، اے الله! مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کروے جس طرح سفید کپڑ امیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔

[1068] احرجه النسائي في (المجتبى) في الغسل، باب: الاغتسال بالثلج والبرد برقم (١/ ١٩٩ ـ انظر (التحفة) برقم (١٨١٥) (1069] تقدم في الحديث السابق برقم (١٠٦٨)

. [1070] (. . ) حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ حِ و حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا

عَـنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فِى رِوَايَةِ مُعَاذٍ ((كَـمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ)) وَفِى رِوَايَةِ يَزِيدَ ((مِنْ الدَّنَسِ))

تحفیٰ [1070] امام صاحب این دو اور استادول سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، معاذ کی روایت میں السام وسنح کی جگہ "درنٌ" اور بزیدکی روایت میں "دَنسٌ" ہے۔

[1071] ٢٠٥ـ(٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ ا نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ انَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ انَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ

عَـنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالِيَا إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ ((رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمِلَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ النَّنَآءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )

[1071] - حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹے جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے: اے ہمارے آ قا! تیرے ہی لیے تعریف ہے، آ سان وزمین بھر کر اور ان کے سواجس ظرف کی پورائی تو چاہے، اے ثناء اور عظمت کے حقد ار میچ ترین جو بات بندہ کہتا ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ (وہ یہ ہے) اے اللہ! جو چیز تو عنایت فرمانا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور جس چیز سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور کسی بزرگ وعظمت والے کی دولت وتو تگری تیرے مقابلہ میں سود مندنہیں ہے۔

مفردات المديث المناء: تريف وتوصيف، عمجد: عظمت وبزرگ، شرف ورفعت - جد: نصيبه ، خوش قتى ، اقتدار عظمت وبزرگ ، دولت وتو گرى ، اگر جَدّ (ض - ن) جَدًّا سے مصدر مراولين تو معنى بوگا محنت وكوشش كرنا - في اهل الشناء والمجد: نداء يامرح كى بنا پر منصوب ہے - اور حق ما قال العبد ، مبتدا ہاور اللهم لا مانع الخ فر ہے - اور كلنا لك عبد جملم مترضه ہے -

[1070] اخرجه ابوداود فى (سننه) فى الصلاة، باب ما يقول: اذا رفع راسه من الركوع برقم (٨٤٧) والنسائى فى (المجتبى) فى التطبيق، باب: ما يقول فى قيامه ذلك ٢/ ١٩٨ لـ انظر (التحفة) برقم (٤٢٨١) [1071] اخرجه النسائى فى (المجتبى) فى التطبيق، باب: ما يقول فى قيامه ذلك ٢/ ١٩٨ لنظر (التحفة) برقم (٤٥٥٥)

[1072] ٢٠٦-(٤٧٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُ رِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَطَآءِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتِمُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ ((اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاً السَّمُواتِ ومِلْاً الثَّنَآءِ وَالْمَجْدِ الْحَمْدُ مِلْاً السَّمُواتِ ومِلْاً الثَّنَآءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

[1072] - حضرت ابن عباس دہائٹیا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی ، جب رکوع سے سراٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ ، ہمارے آتا! تیرے ہی لیے تعریف ہے ، آسانوں کو بھر کر ، زمین بھر کر اور ان کے درمیان کا خلا بھر کر ادر ان کے سواجو چیز تو چاہے وہ بھر کر ، اے تعریف وتو صیف اور بزرگ کے حقد ارجو چیز تو عنایت فرمائے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور کسی صاحب اقتد ار اور سلطنت کے لیے

اس کا اقتدار تیرے مقابلہ میں سودمندنہیں ہے۔

تنبیه: ..... ملءَ السموت: کواگرحمه کی صفت بنائیں تو مرفوع ہوگا، اگر حرف جری ذوف مانیں تو مجرور ہوگا اور اگر مصدر محذوف کی صفت مانیں تو منصوب ہوگا، اور عام طور پراس کو منصوب ہی پڑھتے ہیں۔

ملَّ ما شئت من شیء بعد تک نقل کرتے ہیں، بعدوالے دعائی کلمات بیان نہیں کرتے۔

فائل کا اسسال المهم لا مانع النح کو بندے کی سیح ترین بات قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مثیت کے بغیر انسان کو پچھے نہیں معاملات اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثیت کے بغیر انسان کو جو وہ دینا چاہے دنیا حاصل ہوسکتا، انسان کو جو چیز اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دین سیس سکتی اور جو وہ دینا چاہے دنیا

[1072] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٧١)

[1073] احرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود برقم (٨٧٦) والنسائي في الدعاء والسجود برقم (٨٧٦) والنسائي في الدعاء والسجود برقم ٢/ ١٨٩ و ١٩٠ و وابن ماجه في (سننه) في تعبير ٢/ ١٨٩ و ١٩٠ وابن ماجه في (سننه) في تعبير الرويا، باب الرويا الصالحة يراها المسلم او ترى له برقم (٣٨٩٩) انظر (التحفة) برقم (٥٨١٢)









کی کوئی طافت اس کواس سے محروم نہیں کر سکتی۔اس لیے انسان کو ناجائز تد ابیراور ذرائع کوافتیار نہیں کرنا جا ہے۔ اور ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ظافیر کوع کے بعد دعا پڑھتے تھے بھی چھوٹی اور بھی بڑی، اس لیے مقتدی کی طرح امام کو بھی رکوع کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور ان حدیثوں سے بیم معلوم ہوا، الله تعالی لامدود حمد وثنا كا حقدار ب، آسانوں، زمين اور خلاكى بورائى كا مقصديمى بے كيونكدانسانى پيانوں كے اعتبار سے یہ چیزیں مانٹی ممکن نہیں ہیں۔

٣٢ .... بَابِ: النَّهِي عَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ باب ٤٢: ركوع اور سجده مين قرأت قرآن (قرآن پرهنا)ممنوع ٢

[1074] ٢٠٧ ـ (٤٧٩) حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا سُفْيَاكُ بْنُ عُيِّنَةً أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ

المُنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ تَنْ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أُو تُرىٰ لَهُ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهدُوا فِي الدُّعَآءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ)) لَكُمْ قَالَ أَبُوبَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ

[1074] \_ حضرت ابن عباس جا تنهاروایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور لوگ ابو بکر کے پیچے صفوں میں کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! نبوت کی بشارتوں سے اب صرف اچھے خواب باتی رہ گئے ہیں، جوخودمسلمان دیکھے گا، یاس کے بارے میں دوسرے کو دکھایا جائے گا،خبردار مجھے رکوع اور عبدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرواور رہا مجدہ تو اس میں خوب دعا کرو، وہ اس لائق ہے کہ اس کوتمہارے حق میں قبول کرلیا جائے۔ فَمِنٌ لائق ہے۔ قابل ہے۔ اس مدیث میں،اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آگیا ہے، اورآپ کے بعد چونکہ کوئی اور نی نہیں آنا، آپ پر نبوت ورسالت ختم ہو چکی ہے اس لیے وحی کی آمد کا سلسلہ بھی منقطع ہوجائے گا،صرف اجھےخواب رہ جائمیں گے، جوکسی کواپنے یا دوسرے کے حق میں نظر آسکیں گے۔ 🛭 قرات

[1074] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٧٣)









کا موقع اور محل قیام ہے، اور رکوع و بجود، جو عاجزی اور فروتی پر دلالت کرتے ہیں، ان میں اللہ کے حضورا پنے مجز و نیاز کا اظہار کیا جائے گا، (ان کے اوراد اور وظا کف اگلے باب میں آ رہے ہیں) اس لیے ان میں قرآ ن نہیں پڑھا جائے گا۔

آلاً ١٩٠١ - (..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ بَنْ عَبْلِاللهِ مَنْ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ تَلْقَيْمُ السِّنْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ ((اللهُ هُمَّ هَلُ بَلَّعْتُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ النَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبْشِرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ سُفْيَانَ

[1075] حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے پردہ اٹھایا اور مرض الموت میں آپ کا سر پٹ سے باندھا ہوا تھا، آپ نے فر مایا: اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تین دفعہ فر مایا۔ (نبوت کی بٹارتوں سے صرف خواب باتی رہ گئے ہیں، جسے نیک انسان دیکھے گایا اس کے حق میں دوسرے کو دکھایا جائے مقام میں گا)۔اس کے بعد سفیان کی طرح حدیث بیان کی۔ ا

تنبیہ: .....بروت کے نسخہ میں قبال ابو بکر حدثنا سفیان عن سلیمان کو صدیث 20- اکسند میں ملادیا گیا ہے۔ لیکن یفلط ہے، اس کا تعلق اور والی حدیث سے ہاور صدیث 20- اکسند، حدثنا یحییٰ بن ابوب سے شروع ہوتی ہے، نیز اس نسخہ میں الرویا کے بعد الصالحة کا لفظ موجود ہے۔

[1075] اخرجه مسلم في (صحيحه) في اللباس والزينة ، باب النهى عن لبس الرجل الثوب السمع صفر برقم (٢٩) وبرقم (٣٠) وبرقم (٣١) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: من كرهه برقم (٤٠٤) وبرقم (٤٠٤) وبالترمذي في (جامعه) في الصلاة ، باب: ما جاء في النهى عن القراة في الركوع والسجود برقم (٢٦٤) وقال: حديث على حديث حسن صحيح وفي اللباس باب: ما جاء في كراهية خاتم الذهب برقم (١٧٣٧) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق ، باب النهى عن القراة في الركوع برقم (٢/ ١٨٩ مطولا وفي باب النهى عن القراة في السجود برقم (٢/ ١٨٩ مطولا وفي باب النهى عن القراة في وبرقم (١/ ١٨٩ وبرقم (٨/ ١٦٩ وبرقم (٨/ ١٦٨ وبرقم ٨/ ١٩٨ وبرقم ٨/ ١٨٨ وبرقم ٨/ ١٩٨ وبرقم ١٩٨٥ وبرقم ١٩٨ وبرقم المودود المودود المودود المودود المودود المودود المودود المودود ا

281

[1076] ٢٠٩ - (٤٨٠) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالانَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٍ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

[1076] -حضرت على بن ابي طالب والنواعية على مروايت على مجهد رسول الله منافية في ني ركوع اور سجده مين قرآن

بریہ ھنے ہے منع فرمایا۔

سُلُكُمْ [1077] ٢١٠ ـ (٤٨٠) وحَـدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا ءِ قَالَ انَـا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِى

ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ

عَلِى بَنْ أَبِي طَالِبِ يَقُوْلُ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ طَالِيَّ عَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ عَلِي بَنْ أَبِي طَالِبِ وَلَيْهِ بِيان كرتے بين كه مجھے رسول الله طَلَيْمَ في ركوع اور عجده كى حالت [1077] - حضرت على بن ابي طالب والتَّنَا بيان كرتے بين كه مجھے رسول الله طَلَيْمَ في ركوع اور عجده كى حالت

|| میں قرآن پڑھنے سے روکا۔

ا ٢١١] ٢١١-(. . . ) وحَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ انَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ انَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبِ آنَّهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ثَلَيْمُ عَنِ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلا أَقُولُ نَهَاكُمْ

[1078] - حضرت علی بن ابی طالب ڈلاٹیؤ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ ٹاٹیٹی نے رکوع اور سجدہ میں قر اُت کرنے سے منع کیا، میں پنہیں کہتا تہہیں منع کیا۔

ف المان المسلم ا

لیے ہے، صرف اتنا بتانا مقصود ہے، آپ نے مجھے خطاب کر کے فر مایا تھا۔ مد

[1076] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٧٥)

[1077] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٧٥)

[1078] اخرجه النسائى فى (المجتبى) فى التطبيق، باب النهى عن القراة فى الركوع برقم 7/100 مطولاً وفى 1/100 مطولاً وفى السجود برقم 1/100 مطولاً وفى السلام النهى عن البس خاتم الذهب 1/100 وفى باب النهى عن لبس خاتم الذهب 1/100 النطر (التحفة) برقم 1/100











[1079] ٢١٢-(٠٠٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ قَالَانَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حِبِّيْ ثَالَيْمُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

[1079] - حضرت علی بخانی سے روایت ہے کہ جھے میرے محبوب مٹائیڑا نے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قر اُت کرنے ہے منع فر مایا۔

[1080] ٢١٣ د. ( . . ) حَدِّثَ نَسَا يَحْيَى بْـنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنِي

عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ قَالَ ا نَـا الـلَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْـدِاللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْلِي

وَهُـوَ الْـقَـطُـانُ عَـنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح و حَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ اْلْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْـنُ زَيْـدٍ قَـالَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمْعِيْلُ يَعْنُونَ ِ

ابْسَ جَعْفَرٍ أَخْبَسَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ ح و حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ ﴿ ابْسَ جَعْفَرٍ أَخْبَسَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ ح و حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَ

مُحَمَّدِ بْنِ اِسْلَٰقَ كُلُّ هَوُّلاَءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ ح إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ سُلِّيَا كُلُّهُمْ قَالُوا نَهَانِي عَنْ قِرَا ءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ السُّجُودِ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ

كَثِيرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ

[1080] امام صاحب النيخ مختلف اساتذه سے مختلف راويوں سے ابراہيم بن عبدالله بن حنين كى اپنے باپ سے

علی ٹائٹو کی نبی اکرم مُلٹیو سے روایت بیان کرتے ہیں ضحاک اور ابن محبلان نے علی بڑاٹو سے پہلے ابن عباس بڑاٹھ ا کا اضافہ کیا ہے) سب نے کہا کہ آپ نے جھے رکوع کی حالت میں قرآن کی قرائت سے روکا، ان میں ہے کسی

نے اپنی روایت میں، زہری، زید بن اسلم، ولید بن کشراور داود بن قیس کی روایات کی طرح ، سجدے میں قر اُت ک : سربرین بند س

کرنے ہے روکنے کا تذکرہ نہیں کیا۔

[1079] تـقـدم تـخـريـجـه فـى الحديث السابق برقم (١٠٧٨) واما طريق هارون بن عبدالله وطريق المقدمي تقدم تخريجه برقم (١٠٧٥)

[1080] تقدم تخريجه برقم (١٠٧٥)

ا المالية الملك المالية الملك المالية المركة





[1081] (...) و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اِسْمَعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ

عَنْ عَلِّي عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّا كُلُّهُمْ قَالُوا نَهَانِيْ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْانِ وَانَا رَاكِعٌ وَ لَمْ يَذْكُرُو

فِيْ رِوَايَتِهِمْ النَّهْيَ فِيْ السُّجُودِ.

[1081] امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔لیکن سجدہ میں قرأت کا سن تذكره نهيس كيار يافي السجود نهيس كهار

[1082] ٢١٤-(٤٨١) و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ

أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ قَالَ نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ لا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا

[1082] -حضرت ابن عباس والنشاع روايت بكرانهول نے كها، مجھے ركوع كى حالت ميں قر أت منع كيا

تَقَطِيمٌ السَّرِيمُ اللهِ عَلَيْهِ السَّرِيمِ السَّرِيمِ مِينِ مِعْرِتَ عَلَى مِنْ اللَّهُ كَا ذَكُرَ نَهِمِس معالم المعالم السَّمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ

سهم..... بَاب: مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

باب ٤٣: ركوع اور سجده مين كيا كها جائے گا

[1083] ٢١٥ - ٢٨٢) و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

فَأَكْثِرُوا الدُّعَآءَ))

[1083] - حضرت ابو ہریرہ واللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی این کہ بندہ سجدہ کی حالت میں این

رب کی رحمت کے بہت قریب ہوتا ہے لہٰذااس میں خوب دعا کرو۔

[1081] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة باب النهي عن لبس خاتم الذهب برقم ٨/ ١٩١ مطولاً انظر (التحفة) برقم (٥٧٨٦)

[1082] اخرجه النسائي في (المجتبي) في التطبيق باب: اقرب ما يكون العبد من الله عزوجل

برقم ٢/ ٢٢٦ انظر (التحفة) برقم (١٢٥٦٥) [1083] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب الدعاء في الركوع والسجود برقم

(۸۷۸) انظر (التحفة) برقم (۱۲۵۶۱)







ميى بن أبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ ((اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ ((اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجَلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ))

[1084] - حفرت ابو ہریرہ ٹالٹڑاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹڑ ہم میں یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور بچھلے بھی کھلے ہوئے بھی اور چھیے ہوئے بھی۔

مفردات الحديث الحديث و حِقَة جوجهو ئے ياتھوڑے ميں، 2 جِلَّهُ بڑے يازيادہ ميں۔

[1085] ٢١٧-(٤٨٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحٰي عَنْ مَّسْرُوق

1

[1084] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الدعاء في الركوع برقم (٧٩٤) وفي باب التسبيح والدعاء في السجود برقم (٨١٧) وفي المغازي، باب: (٥١) برقم (٤٢٩٣) وفي التفسير، سورت ﴿إذا جاء نصر الله﴾ باب (١) برقم (٤٩٦٧) وفي سورت ﴿إذا جاء نصر الله﴾

باب (٢) برقم (٩٦٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في الدعاء، في الركوع والسجود برقم (٨٧٧) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق، باب: نوع آخر من الذكر في الركوع برقم ٢/ ١٩٠\_

وفی بــاب نــوع آخــر بــرقــم (۲/ ۲۱ مــ وفی بـاب: نوع آخر ۲/ ۲۲۰ــ وابن ماجه فی (سننه) فی اقامة

الصلاة والسنة فيها، باب: التسبيح في الركوع والسجود برقم (٨٨٩) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٣٥) [1085] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٨٤)



عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمَا لَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَا

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ))

[1085] - حضرت عائشہ و ایت ہے کہ رسول الله مُلَا يُنِيمُ اپنے رکوع اور سجدہ میں بکثرت بے کلمات کہا كرتے تھے: اے اللہ! ہمارے رب! ہم تيري حمد كے ساتھ تيري تنبيح بيان كرتے ہيں، اے اللہ! مجھے بخش

دے۔''آپ (پیکلمات کہدکر) قرآن مجید کے علم کی تعمیل کرتے تھے۔

فائدة المسسورة نفرين آپ كويتكم ديا كيا ب: "فسبح بحدل دبك واستغفرة" آپ اپ رب ك حمد کے ساتھ اس کی تبیع کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، اس تھم کی تعمیل آپ رکوع اور سجدے میں بیکلمات کہ کر کیا کرتے تھے،اور آپ کی اقترااور پیروی میں ہمیں بھی پیرکمات بجدہ اور رکوع میں کہنے جاہئیں۔

[1086] ٢١٨ -(٠٠٠) حَدَّقَنَا أَبُوبَكْرِ بْـنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ

الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ

مُعَنِينًا النَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتُّكُم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ((سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا قَالَ ((جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا)) إِذَا جَآءَ نَصْرُ

اللهِ وَالْفَتْحُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

[1086] وحضرت عائشہ والله علی الله علی الله ملی الله علی الله علی موت سے پہلے بکثرت بی کلمات کہتے تھے: ''تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں ( گناہوں سے باز آتا ہوں) عائشہ بڑھنا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول طَافِیْم اسیکا میں جو میں

آپ کو کہتے ہوئے دیکھتی ہوں، اب کیوں شروع کر دیئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے لیے میری امت میں

ایک علامت مقرر کی گئی ہے، جب اے دیکھا ہوں تو یہ کلمات کہتا ہوں، پھر آپ نے اذا جاء نے صر اللہ

والفتح كمل سورت يرهى-

[1087] ٢١٩ [ . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

مُسْلِم بْنِ صُبَيْح عَنْ مَسْرُوقٍ

[1086] تقدم تخريجه برقم (١٠٨٤)

[1087] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٦٢٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ طُلِّمُ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ يُصَلِّى صَلُوةً إِلَّا دَعَا أَوْ قَالَ فِيهَا ((سُبْحَانَكَ رَبِّى وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى))

ا 1087] - حفرت عائشہ چھٹا سے روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ مٹاٹیٹے پر اذا جباء نصر الله والمفتح آیت اتری، اس وقت سے میں نے ہرنماز میں آپ کو بیاد عائیے کلمات کہتے دیکھا۔''اے میرے رب! تواپی حمہ کرماتہ تشبیح (اکنزگر) سے متصف میں ماراٹیا مجمد بخش میں ''

کے ساتھ شہیج (پاکیز گی) ہے متصف ہے، اے اللہ! مجھے بخش دے۔'' معمد و مصرفات کی سے متصف ہے، اے اللہ! مجھے بخش دے۔''

[1088] ٢٢٠ ـ (٠٠٠) حَـدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالْاَعْلَى قَالَ نَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) فَقَالَ خَبَرَنِي رَبِّيْ آنِيْ سَارَى عَلاَمَةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا إِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ ((سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا إِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرُتُ مِنْ قَوْلِ ((سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا إِذَا حَرَا لَيْهُ وَاللهِ وَالْقَتْحُ فَتَحُ مَكَةً وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا))

[1088] - حفرت عائشہ بھ اس موں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔' تو میں نے آپ سے بوچھا:

پاک ہے، میں اللہ ہے بخشش کا طالب ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔' تو میں نے آپ سے بوچھا:

اے اللہ کے رسول علی ایک اللہ و بحدہ اللہ و اللہ و

طلب سیجے، بلاشبردہ تو بہ قبول فرمانے والا ہے۔'' فائل کا اسساللہ تعالی نے آپ کواستغفار بخشش طلب کرنے کا تھم دیا ہے، کیونکہ اس سے عبدیت کا اظہار ہوتا

[1088] تقدم

خنج خبالو مسلم ملا ملا ولا دوم ہواور پتہ چتا ہے کہ ہرانیان بلکہ سیدولد آ دم بھی اللہ کامخان ہے، اور بندہ ہجھتا ہے کہ عبدیت کا حق ایسا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادانہیں ہوا، اور اس میں درحقیقت امت کو حکم دینا ہے کہ وہ ہروقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوں اور بھی ہے نہ بہجھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق بندگ اواکر دیا ہے، انسان کے کام میں ہرصورت میں کی اور کو تا ہی رہ جاتی ہے، اس لیے اس کو بکٹر ت استغفار اور تہی کی وقت ہی اس اور کی علامت تھی اور آپ کی موت وقعہ یہ کرنا چاہیے، اور فتح کہ کے بعد لوگوں کا بکٹر ت مسلمان ہونا، یہی فتح وقعہ دی علامت تھی اور آپ کی موت کے قرب کی طرف بھی اشارہ تھا، اس لیے آپ کو بکٹر ت تسبیح وتحمید اور استغفار کا تھم دیا گیا ہے، اور آپ اس تھم کی تقیل میں ہیکام کرنے گئے، جو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ رسالت کی ادائیگی کی تو نیق اور آپ کے لائے ہوئے دین کی وسعت کی نعمت کا شکرانہ بھی تھا۔

و 1089] ٢٢١ - (٤٨٥) وحَدَّثِنِي حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا الْكُوعِ قَالَ أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ النَّبِيِّ الْمُنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ افْتَقَدْتُ النَّبِي الْمُنْ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ افْتَقَدْتُ النَّبِي اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي الللْلَهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَاجِدٌ يَقُولُ ((سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اللهِ إِلَّا أَنْتَ)) فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى إِنِّي لَفِي شَأْنِ

، رو یں ہے اب رسان یا بہ رسان یا بہ رسان کے اور تیرے سواکوئی عبادت کا حقد ارنہیں ہے۔ تو میں وبحمدك لا الله الا انت تو اپني حمد كے ساتھ، پاك ہے اور تيرے سواكوئي عبادت كا حقد ارنہيں ہے۔ تو میں

نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیا سمجھ رہی تھی اور آپ کس حال میں ہیں۔ مفردات الحدیث تعریب () الحقدت اور فقدت، فقدان سے ہیں اور وونوں کامعنی ہے میں نے آپ کو کم پایا،

آپ مجھے نہ طے۔ 2 تحسّست: حس سے ہ، ڈھونڈ نا، تلاش کرنا، تحس الشنی کامعنی ہوتا ہے، حواس

[1089] اخرجه النسائي في (المجتبى) في التطبيق، باب: نوع آخر برقم (٢/ ٢٢٣ و وفي عشرة النساء، باب: الغيرة ٧/ ٧٢ و ٧/ ٧٢ انظر (التحفة) برقم (١٦٢٥٦)

ے پتہ لگانا۔ 3 شان: حال، کہتے میں ما شانك: تمہارا كيا حال ہے، يعني ميں غيرت ميں متلاتھي اور آپ دنيا ہے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالی کے ساتھ راز ونیاز میں مشغول تھے۔

[1090] ٢٢٢ ـ (٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُلَّتُمْ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانَ وَهُوَ يَقُولُ ((اَللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِـمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا

أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ))

آپ کوٹٹو لنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوؤں پر پڑا، اس وقت آپ سجدے میں تھے، اور آپ کے مَعْیٰجِ ا پاؤں کھڑے تھے اور آپ اللہ کے حضور عرض کر رہے تھے: 'اے اللہ! میں تیری ناراضی سے تیری رضا مندی کی پناہ

لیتا ہوں اور تیری سزا ہے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری کپڑ ہے بس تیری ہی پناہ لیتا ہوں، میں تیری صفت وثنا پوری طرح بیان نہیں کرسکتا، (بس یہی کہ سکتا ہوں) کہتو ویسا ہے جیسا کہتو نے خوداینے بارے میں بتلایا ہے۔

مفردات الحديث المحاسبة رضاك مقابله عن سخط جاور معافاة كمقابله من عقوبت جـاس لي ان کوایک دوسرے کے مقابلہ میں رکھالیکن بلك يعنى الله اس كا مقابل نہيں ہوسكتا، اس ليے كہنا مسنك، خلاصه

کلام یم ہے تیری پکڑ سے تیرے سواکوئی بناہ نہیں دے سکتا۔ مستجداً: جیم پرز بر ہوتو مصدر میمی یا ظرف ہوگا اور اگرزیر ہوتو گھر کی نماز گاہ مراو ہوگی۔

شافعی اور امام احمد مُواثلتا کے نز دیک وضو ثوث جاتا ہے، کیکن یہ بات درست نہیں ہے الایہ اس سے انسان کا عضومخصوص متاثر ہو۔

[1090] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود برقم

(٨٧٩) والنسائي في (المجتبي) في الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الرجل امراته من غير شهوة ١/٢/١ ـ وفي التطبيق، باب: نصب القدمين في السجود برقم (٦٠٩٩) انظر (التحفة) برقم (٧٨٠٧)





[1091] ٢٢٣ ـ (٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ

أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّيخِيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ((سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوحِ ))

[1091] - حضرت عائشہ جھنا سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ اپنے رکوع اور سجدے میں بیکلمات کہتے تھے:

"سبوح قدوس رب الملائكة والروح" نهايت پاك اور مقدس ومنزه هي پروردگار ملائكه كا اور روح كا

فائل الله المستقل محلوق ہے،جس كونر اور برا فرشتہ ہے يامستقل محلوق ہے،جس كوفر شتے مجىنہيں دېكھ سكتے۔

[1092] ٢٢٤ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا أَبُودَاوُدَ قَالَ نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي

قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِيْرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ

رِيُّ الشِّرِينِ مُسَّلِّمُ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفَ مُسَّلِّمُ عَن عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيّ ثَاثِيمٌ بِهٰذَا الْحَدِيثِ

[1092] \_امام صاحب اینے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

ف كان المرم الثانية الرم الثانية الروع اور سجده مين جهو ألى بوى مختلف دعا تمين يره ها كرتے تھے۔ ليكن مسلم كى روايات میں ان کے پڑھنے کی تعداد کی تعیین نہیں کی گئی، بعض جگہ بکثرت کہنے کا لفظ آیا ہے، سنن کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع ویجو دمیں اگر تین دفعہ سے کم بھی سجان اللہ کہدلیا جائے تو رکوع اور سجدہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس میں ایک کو نہ نقصان رہے گا ، کامل ادائیگی کے لیے کم سے کم تین دفعہ بیچ کہنا ضروری ہے کیونکہ اس کو ذالك ادناه (يدادنى ورجه ع) كهاكيا ع،اس لياس سازياده مرتبكهنا عاسي اوربعض مرتبدان اركان كو لمباكرنا جاسي كيونكد حضرت عائشه فالفاكل روايت بكرآب بكثرت ركوع ويجوويس سبحانك اللهم ربنا

وبحمدك اللهم اغفرلي كتح تهـ

[1091] اخرجه اب و داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده بـرقم (٨٧٢) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق، باب: نوع آخر منه ٢/ ٢٣٢ وفي باب: نوع آخر ٢/ ٢٢٤ انظر (التحفة) برقم (١٧٦٦٤)

[1092] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٩١)











مجھے ثوبان مِلْنَفُونے بتایا تھا۔

## ۳۲ ..... بَاب: فَضُلِ السُّجُودِ وَالْحَتِّ عَلَيْهِ باب ٤٤: سجده كي فضيلت اوراس كي ترغيب

[1093] ٢٢٥ ـ (٤٨٨) حَـ لَّ تَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْظِيُّ حَدَّثَنِي

مَعْدَانُ بْنُ أَبِى طَلُّحَةَ الْيَعْمَرِي قَالَ لَقِيتُ قَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ سَلَّيْمُ فَقُلْتُ الْخُبِرْنِى بِعَمَلِ آعْمَلُهُ يُدْخِلْنِى اللّهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَنْ فَلَكَ بَعْمَلِ آعْمَلُهُ يُدْخِلْنِى اللّهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ مِنْ فَلِكَ رَسُولَ اللهِ مَنْ فَلَكَ مَ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةِ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ سَجْدَةً إِلّا رَفَعَكَ اللهِ سَجْدَةً إِلّا رَفَعَكَ اللهِ سَجْدَةً إِلّا رَفَعَكَ اللهِ مَنْ فَلْ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مَثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مَثْلَ مَا قَالَ لِي مَثْلَ اللهِ اللهُ ال

[1093] - حفرت معدان بن ابی طلحہ یعمری سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علی آزاد کردہ غلام تو بان ہوں ہوت کہ میں رسول اللہ علی آزاد کردہ غلام تو بان ہوتان ہوتی کو ملاتو میں نے ان سے بوچھا، مجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا میں نے بوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی (اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا) پھر میں نے دوبارہ ان سے بہی سوال کیا، انہوں نے پھر خاموشی اختیار کرلی، پھر میں نے ان سے سہ بارہ (تیسری دفعہ) بہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے یہی سوال رسول اللہ منافیق سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا:" ہم اللہ کے حضور میں سجدے زیادہ کیا کرد، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو سجدہ بھی کرو گا اللہ اس کی جہ سے ضرور معاف ہوگا۔" معدان کہتے ہیں، اس کے بعد میں ابودرداء ہی تھی کو ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی وہی بتایا جو معدان کہتے ہیں، اس کے بعد میں ابودرداء ہی تھی کو ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی وہی بتایا جو معدان کہتے ہیں، اس کے بعد میں ابودرداء ہی تھی کو ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی وہی بتایا جو

[1093] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله برقم (٣٨٨) وبرقم (٣٨٩) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق باب: ثواب من سجد الله عزوجل سجدة ٢/ ٢٢٨ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في طول القيام في صلوات برقم (١٤٢٣) انظر (التحفة) برقم (٢١١٢) وبرقم (١٠٩٦٥)

مراز المراز الم

291



[1094] ٢٢٦ (٤٨٩) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ نَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ

الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُّوسَلَمَةَ حَدَّثَنِي

رَبِيعَةً بُنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِي قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالَيْمُ فَاتَيْتُهُ بِوَضُوعِ مِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ قُلْتُ هُو وَحَاجَتِهِ فَقَالَ أَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ قُلْتُ هُو

ذَاكَ قَالَ ((فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ))

[1094] - حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رہائی ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ مٹائیل کے ساتھ رات گزارتا تھا،

(جب آپ تہجد کے لیے اسلمے) تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضرور بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا،

آپ نے مجھے فر مایا: '' مائگو' میں نے عرض کیا: میری ما نگ سے ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فر مایا: '' میں کے سوا پچھاور بھی؟'' میں نے عرض کیا بس میں تو یہی ما نگتا ہوں تو آپ نے فر مایا: تم اپنی اس معاملہ میں سجدوں کی کثرت کے ذریعہ میری مدد کرو۔

[1094] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: وقت قيام النبي على من الليل برقم (١٦) والترمذي في (جامعه) في الدعوات، باب: منه برقم (٢١ ٣٤) والنسائي في (المجتبى) في التطبيق باب: فضل السجود برقم (٢/ ٢٢٧ وفي قيام الليل وتطوع النهار- باب ذكر ما يستفتح به القيام ٣/ ٢٠- وابن ماجه في (سننه) في الدعاء باب: ما يدعو بهاذا انتبه من الليل برقم (٣٨٧٩) انظر (التحفة) برقم (٣٦٠٣)

کے حضور بجدوں کی کھرت ہے لہذاتم اس کا خاص اہتمام کر کے اپنے اس معاملہ میں میری مدد کرو۔ ہماری اس وضاحت سے اس غلط استدلال کا جواب مل جاتا ہے، کہ رسول اللہ کا للہ کا فرمانا: ما تک کیا ما تکتا ہے؟ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے و نیا اور آخرت کی تمام تعتیں آپ کے ملک اور اختیار میں دے دی تعیں کہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں (بشرط موافقت تقدیر) عطا کر دیں۔ اگر سب نعتیں آپ کے اختیار اور ملک میں دے دی تعیی تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پش آئی، فاعنی علی نفسك بحثرة السجود، اور اللہ تعالیٰ نفید نوع اور نقصان کا بھی ما لک نہیں ہوں اور آپ نے اپنی پھوپھی اور بیٹی کو کیوں فرمایا: لا اصلک لے ممن احببت، اور قبل لا اصلک لے نفسی نفعا و لا ضرا، میں تو اللہ شینا، اور مزید برآں اللہ کی اجازت سے دینے کوتو اختیار اور ملکیت سے تعیم نہیں کیا جاسکتا کہ ہر چہ خواہد، ہر کرخواہد باذن پروردگار خود ہدکہ جو پھی چاہتے اور جس کو چاہتے اپنے پروردگار کے اذن سے عطا فرماتے، جب اذن کی ضرورت ہے تو پھر ہر چہ اور ہرکرا کہنا کہاں تک درست ہے۔

۵م.....باَب:أَعْضَاءِ الشَّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفَّ الشَّعْرِ وَالنَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاقِ باب ٤٥: سجدے كے اعضاء، كبِرُ وں اور بِالوں كے اکٹھا كرنے اور نماز میں سر پر

جوڑا باندھنے کی ممانعت

[1095] ٢٢٧ ـ (٤٩٠) و حَدَّثَ نَا يَـحْيَى بْسُ يَـحْيَى وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَنَا وَقَالَ أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَنَا وَقَالَ أَبُوالرَّبِيعِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ

عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ مَا لِيَّمِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَنُهِى أَنْ يَّكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هٰذَا حَدِيثُ يَحْلَى وَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِى أَنْ يَّكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ

\*

[1095] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: السجود على سبعة اعظم برقم (٨٠٩) مطولا وبرقم (٨١٨) وفي باب لا يكف ثوبا في الصلاة برقم (٨١٥) وفي باب لا يكف ثوبا في الصلاة برقم (٨١٥) وابو داود في (سننه) في الصلاة ، باب: اعضا السجود برقم (٨٨٩) وابرقم (٨٩٠) والترمذي في (جامعه) في الصلاة ، باب: ما جاء في السجود على سبعة اعضا برقم (٢٧٣) والنسائي في (سننه) في التطبيق ، باب: على كم السجود ٢/ ٨٠١ وفي باب النهي عن كف الشعر في السجود ٢/ ١٠٥ وفي باب النهي عن كف الثياب في السجود ٢/ ٢٠١ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: السجود برقم (٨٣٨) مختصرا وفي باب انظر (التحفة) برقم (٥٧٣٤)

293

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1095] - حضرت ابن عباس بھائٹیا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائٹیل کوسات اعضاء پرسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور بالوں اور كيروں كے سمينے منع كيا كيا، يديكيٰ كى حديث ہے، اور ابور بيع نے كہا، سات مديوں پر حجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اکٹھایا جمع کرنے سے منع کیا گیا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں ت گھٹنے، دونوں قدم اور بیشائی پر۔

مفردات الحديث فحيد ان يسكف: كف روكنا، يا زمين بركرنے سے سميٹنا اور اكٹھا كرنا۔ اور كفت كامعنى بھى جمع

[1096] ٢٢٨ [ . . . ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ

عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِمْ قَالَ ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَّلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَّلَا شُغُرًّا))

مَقَطِع " حَبُهُ اللهِ 1**09**6] -حضرت ابن عباس بخالِبُهُا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاکٹیٹا نے فر مایا:'' مجھے سات ہڈیوں پر تجدہ کرنے مسلم ا

کا تھم دیا گیا ہے اوراس بات کا بھی کہ میں نہ کپڑا زمیں پر گرنے سے روکوں اور نہ بال۔''

[1097] ٢٢٩ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمِرَ النَّبِيُّ تَانَّيْمُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ [1097] - حضرت ابن عباس ٹائٹیئا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹائٹیٹا کوسات (اعضاء) پرسجدہ کرنے کا حکم دیا

گیا،اور بالوں اور کیڑوں کوسمیٹنے سے روکا گیا۔

[1098] ٢٣٠ ـ (. . ) و حَدَّثَ نَمَا مُ حَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

طَاوُس عَنْ طَاوُسِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَبَّهَةِ

[1096] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٩٥)

[1097] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: السجود على الانف برقم (٨١٢) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق، باب: السجود على الانف برقم ٢/ ٢٠٩ وفي باب السجود على اليدين ٢/ ٢٠٩ وفي باب السجود على الركبتين ٢/ ٢٠٩\_ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: السجود برقم (٨٨٤) انظر (التحفة) برقم (٥٧٠٨) [1098] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٩٧)



وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى آنْفِهِ وَالْيَدَيُنِ وَالرِّجُلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ النِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ))

آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا) اور دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں بعنی دونوں گھٹنوں اور

دونوں قدموں کے کناروں پرسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ کپڑوں اور بالوں کے نہیمیٹوں۔

[1099] ٢٣١ـ(. . . ) حَـدَّثَـنَـا أَبُـوالـطَّـاهِـرِ قَالَ أَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالَيْتِمْ قَالَ ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْع وَلَا أَكْفِتَ الشُّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالَّانُفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ))

[1099] \_حضرت عبدالله بن عباس والنب روايت سنائي كدرسول الله مَاليَّمُ في فرمايا: " مجمع سات (اعضاء) پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا کہ بالوں کو نہ سمیٹوں اور نہ کپڑوں کو، پیشانی اور ناک دونوں ہاتھوں ﷺ ا

دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں پر۔

[1100] (٤٩١) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطْلِبِ أَنَّهُ سَمْعَ رَسُوْلُ اللهِ كَالِّيْمُ يَقُوْلُ ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطُرَافِ وَجُهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ))

[1100] حضرت عباس مختلظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ کو یہ فرماتے سنا: جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاءاس کا چہرہ (ناک سمیت پیشانی) اس کی دونوں ہتھیلیاں اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں۔''

[1101] ٢٣٢ـ(٤٩٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ انَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ انَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ

[1099] تقدم تخريجه برقم (١٠٩٧)

[1100] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة ، باب: اعضا السجود برقم (٨٩١) والترمذي

في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في السجود على سبعة اعظم برقم (٢٧٢) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق باب: تفسير ذلك ٢/ ٢٠٨ وفي باب السجود على القدمين برقم

(١٠٩٨) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب السجود برقم (٨٨٥) انظر (التحقة) برقم (١٢٦٥)

: [1101] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الرجل يصلي عاقصا شعره برقم←













عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَاٰى عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّى وَرَاسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَّرَآئِهِ فَهَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمًا يَقُولُ ((إِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)) [1101] - حضرت عبدالله بن عباس بالنفيان عبدالله بن حارث كونماز يراحة ويكها اوراس نے سر كے بيجھے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا،عبداللہ بن عباس بھٹنیا کھڑے ہوکراس کو کھولنے لگے تو جب ابن حارث نے سلام پھیرا ا تو ابن عباس والنفي كى طرف رخ كر كے بوجها، ميرے سر كے ساتھ تمہارا كيا تعلق؟ (لعني ميرے بال كيول کھولے؟) تو انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کوفر ماتے ہوئے سنا:''اس طرح (جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے والے) کی مثال اس انسان کی طرح ہے جواس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی مثلیں کسی ہوں۔'' مفردات الحديث وراسه معقوص: اس كرر بالول كاجور ابا ترها بوا تقار عقص الشعر كامتن ہوتا ہے بالوں کی چوٹی بنانا یا گوندھنا کہتے ہیں۔ عقصت المرأة شعرها،عورت نے اپنے بالوں کا جوڑا بائدھا۔ فائلة السان اماديث مس مجدے كے ليے سات اعضاء كى تصريح آئى ہے، ناك پيثاني ميں داخل ہے، اس سے علیحد ہنیں ہے اور ان سب اعضاء کا زمین پر لگانا ضروری ہے، احناف کا یاؤں کے بارے میں اختلاف ہے، بعض یاؤں کے زمین پر لگانے کوفرض کہتے ہیں، بعض سنت اور بعض متحب۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ناک کا لگانا ضروری نہیں ہے اور صاحبین کے نزد کی ضروری ہے۔ امام احمد الطفن کے نزد کی پیشانی کے ساتھ ناک کا بھی زمین پر لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، باقی ائمہ کے نزدیک ناک کا زمین پر لگانا سنت یا مستحب ے، صلوا کما رایتمونی اصلی ، کا تومعتی یہی ہے کہ ساتوں اعضاء زمین پرلگائے جا کیں۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہوئے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کیڑوں اور بالوں کو خاک آلود ہونے سے بچاکیں، یہ بات چونکہ سجدے کی روح اور مقصد کے منافی ہے، اس لیے نماز میں بالوں کا جوڑا باندھنے اور کیروں کوسمیٹنے سے منع فرمایا، عبداللہ بن حارث سر کا جوڑا باندھ کرنماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن عباس ٹا ٹھانے نماز کی حالت میں ان کا جوڑا کھول دیا،جس سے ثابت ہوا کہ کپڑے سمیٹ کریا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بیمعن نہیں ہے کہ بیکام اثنائے نماز میں نہ کرے اگر نماز سے پہلے کر لے اور بعد میں نماز شروع کر دے تو پھر درست ہے۔

﴾ (٦٤٧) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق باب: مثل الذي يصلى وراسه معقوص ٢/ ٢٥٠ انظر (التحفة) برقم (٦٣٣٩)

كَنْ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُودِ وَوَضْعِ الْكُفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ ٢٨ ..... بَاب: اللاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْآرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ

. عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبُطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبُطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ

باب ٤٦ : سجدہ میں اعتدال ، اور دونوں ہتھیلیوں کو زمین پررکھنا اور سجدہ میں دونوں کہنیوں کو دونوں پہلوؤں سے دور رکھنا اور پیٹ کورانوں سے جدا رکھنا

رونوں پہنووں سے روزر رکھا اور پینے ورار وال سے بجد رحما [1102] ۲۳۳\_(٤٩٣) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَـنْ أَنَـسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَنَايَّا ((اغتَـدِلُوا فِي الشُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ

انْبِسَاطَ الْكُلْبِ)) [1102] - حضرت انس بِحَالِثَةُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیَّا ہے فرمایا: ''سجدہ اعتدال کے ساتھ کرواور کوئی

ا پی باہوں کو بحدہ میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتاباہیں زمین پر بچھا دیتا ہے۔'' میں میں میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتاباہیں زمین پر بچھا دیتا ہے۔''

ف گری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سرز مین پر رکھا اور فورا اٹھالیا، ای طرح سجدے میں ہر عضو کو اطمینان کا ساتھ زمین پر رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سرز مین پر رکھا اور فورا اٹھالیا، ای طرح سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اوپر اٹھا رہنا چاہیے،

اور آپ نے کلائیوں کے زمین پر رکھنے کی تشبید کتے کے فعل کے ساتھ دی ہے تا کداس فعل کی قباحت اور برائی

اچھی طرح نمازی کے ذہمن تثین ہوجائے۔ [1103] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ ح و حَدَّثَنِیْ

[1103] (...) حدث محمد بن المسى وابن بسارٍ فا و ف محمد بن المسى وابن بسارٍ فا و ف محمد بن بسورٍ عالى و معمومي يَحْيَى بنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا

شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ ((وَلا يَتَبَسَّطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)) [1103] - امام صاحب مذكوره بالاروايت النخ مختلف اساتذه سے بيان كرتے ہيں - ابن جعفركى روايت ميں

[1103]-امام صاحب مدنورہ بالا روایت آپ علاق منا مدہ سے بیوں وقع ہیں۔ لا یبسط کی جگہ و لا یتبسط کا لفظ ہے، باتی الفاظ کیساں ہیں معنی ایک ہی ہے۔

السجود برقم (٨٢٢) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صفة السجود برقم (٨٩٧) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الاعتدال في السجود برقم (٢٧٦) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق: باب: الاعتدال في السجود ٢/٣٢ ـ انظر

(التحفة) برقم (١٢٣٧) [1103] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٠٢)











[1104] ٢٣٤ [٤٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ بن لقيط عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمُ ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك)) [1104] -حضرت براء والتفريس روايت ہے كدرسول الله مالية كل خرمايا: جبتم سجدہ كروتو اپني مصلياں زمين پررکھواوراپنی کہنیاں اوپراٹھاؤ۔''

فائدة : ..... نماز میں کہدیاں زمین سے او پر اٹھائی جا کیں گی اور پہلوؤں ہے بھی جدا ہوں گی۔

٣٧ .... بَابُ: مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَ إلا عُتِدَالِ نِهُ وَالسُّجُودِ وَ الاعْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّيَاعِيَّةِ وَ صِفَةَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأُوَّلِ

ا الله المعربين المع اور رکوع کی کیفیت اور اس میں اعتدال ، سجدہ اور اس میں اعتدال ، حیار رکعت والی نماز میں ہر دو رکعت کے بعد تشہد اور دو سجدول کے درمیان بیٹھنے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ دصورت

[1105] ٢٣٥ ـ (٥٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا بَكُرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّيْمُ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

ہاتھوں کواچھی طرح کھول دیتے بیعن اپنے پہلوؤں ہے الگ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ فائدة السيد الكعبدالله كاباب إور بحسينه مال إ

[1104] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٥٠)

[1105] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: يبدى ضبعيه في السجود برقم (٣٩٠) وفي الاذان باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود برم (٨٠٧) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق باب: صفة السجود ٢/ ٢١٢ لـ انظر (التحفة) برقم (٩١٥٧)





كتاب الصلاة [1106] ٢٣٦-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ انَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ انَا عَمْرُو بْنُ

الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ كِلاهُمَا

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالَّيْنَ وَنَا يَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُولُ

إِذَا سَجَدَ يُحَبِّنُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى إِنْكَ لَارَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

۔ [1106] امام صاحب عمرو بن حارث اورلیث بن سعد ہے جعفر بن ربیعہ کی سند سے حدیث بیان کرتے ہیں ۔ رہوئی ا

اور عمرو بن حارث کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں، رسول الله مُثَاثِیْم جب سجدہ فرماتے، سجدے میں اپنی کہنیوں اور سے بازؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی، اور لیث کے الفاظ میں،

رسول الله طَائِيَّ جب بحدہ کرتے اپنے ہاتھ بغلوں سے جدار کھتے ،حتیٰ کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ مفردات الحدیث ﴿ وَ وَجَ بین یدیہ: ہاتھوں کو کھولنا، کشادہ کرنا، یعنی ان کو پہلوؤں سے الگ اور دور

ر کھنا۔ ﴿ یہ جنّع: تفریح، تجنیح اور تَخْوِیَهُ تینوں کامعنی ایک ہی ہے اور ان سب کا مقصد ہے اپنے ہاتھوں کو اُ اپنے پہلوؤں سے الگ اور دور رکھنا ہے، لینی وونوں باہیں اس قدر کشادہ ہوں کہ آگر بدن نظا ہوتو بغلیں نظر آسکیں۔ [1107] ۲۳۷\_(٤٩٦) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی وَابْنُ أَبِی عُمَرَ قَالَ جَمِیعًا عَنْ سُفْیَانَ قَالَ یَحْیٰی

انَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمْ عَنْ عَجِّه يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمْ

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مَا لَيْمُ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَائَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ وَعَنْ مَيْمُونَةً وَالْرَبَرَى كَا يَحِهَ آپ كَى [1107] حضرت ميمونه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه على الله عليه الله على الله على الله عليه على الله على الل

ر ۱۰۰۰ میں سے گزرنا چاہتا تو گزرجاتا (گزرسکتا) بغلوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزرجاتا (گزرسکتا)

قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاصَعْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاصَمْ آنَّهُ أَخْبَرَهُ

[1106] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٠٥)

[1107] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صفة السجود برقم (٨٩٨) والنسائي في (الـمـجتبـي) فـي التطبيق باب: التجافي في السجود ٢/٢١٣ عـ وابن ماجه في (سننه) في إقامة

الصلاة والسنة فيها باب: السجود برقم (٨٨٠) انظر (التحفة) برقم (١٨٠٨٣)

[1108] تقدم في الحديث السابق (١١٠٧)

ا | | | | مشلم مسلم | جلد |









عَنْ مَیْمُونَةً زَوْجِ النَّبِیِ مَنَّ اللَّهِ مَالَیْمُ قَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِیْمُ إِذَا سَجَدَ خَوْی بِیَدَیْهِ یَعْنِی جَنَّی یُری وَضَحُ إِبْطَیْهِ مِنْ وَّرَآئِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَی فَخِذِهِ الْیُسْری جَنَّی یُری وَضَحُ إِبْطَیْهِ مِنْ وَرَآئِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَی فَخِذِهِ الْیُسْری [1108] ۔ نبی اکرم مَنْ الله عَلَیْمُ جب بجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ کرتے یعنی کھولتے ، جی کہ چھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جا کتی اور جب بیٹھتے تو ہے ایک بغلوں کی سفیدی دیکھی جا کتی اور جب بیٹھتے تو

بائیں ران پر بیٹھتے۔

المَّاكَ [1109] ٢٣٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحُقُ بْنُ

إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَ اِسْحٰقُ آنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَیْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ تَلَیُّمُ إِذَا سَجَدَ جَافِی حَتَّی يَرٰی مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَیْهِ قَالَ وَکِیعٌ یَعْنِی بَیَاضَهُمَا

مراد بغلوں کی سفیدی ہے۔

[1110] ٢٤٠ [ ٤٩٨) حَدَّثَ نَا مُحَدَّمَ دُبْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِى الْأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ ا نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا حُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَآءِ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَآءِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْظُ يَسْتَفْتِحُ الصَّلُوةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَائَةَ بِالْحَمْدِ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَاْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ مِنَ السَّجُدُ حَتَّى يَسْتَوى جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَنْهِى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطِيمِ وَفِى وَايَةٍ الْبُونُ نَمْيْرِ عَنْ أَبِى خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَايَةِ الْبُنِ نُمَيْرِ عَنْ أَبِى خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَايَةِ الْبُنِ نُمَيْرِ عَنْ أَبِى خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَايَةِ الْبُنِ نُمَيْرِ عَنْ أَبِى خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ

[1109] تقدم برقم (۱۱۰۷)

[1110] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: من لم ير بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم←

[1110] - حضرت عائشہ ڈپھٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹم نماز کا آغاز تکبیر ہے اور قراءت کا آغاز الحمد لللہ

رب العالمین سے کرتے اور جب رکوع کرتے تو اپنا سرنہ (پشت) سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچا کرتے بلکہ

دونوں کے درمیان رکھتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے مجدہ میں نہ جاتے حتیٰ کہسیدھے کھڑے ہو جاتے اور جب بجدہ سے اپنا سراٹھاتے ، بجدہ نہ کرتے حتیٰ کہ سید ھے بیٹھ جاتے اور ہر دورکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے اور

اپنا ہایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے اور اس سے بھی منع

فرماتے کہ انسان اپنی بامیں یا کلائیاں درندے کی طرح بچھا دے اور نماز کا اختقام السلام <sup>علی</sup>م ورحمۃ اللہ سے كرتے \_اورابن نميركى ابو فالد \_ روايت ميں عقبة الشيطان كى جگه عقب الشيطان ي

مفردات الحديث تعيير 1 لم يُشخِص دامسة وكم يُحَوِّبُ: اشخاص بلندكرنے اور اٹھانے كو كہتے ہيں، اور تصویب بہت نیچا کرنے کو۔مقصدیہ ہے کہ اشخاص اور تصویب میں اعتدال اور توسط افتیار کرتے۔ 😉 عُقبة اور

عقب کامعنی ہے، کتے اور درندے کی طرح سرین زمین پررکھ لیٹا اور پنڈلیاں کھڑی کر کے ہاتھ زمین پررکھ لیہا۔ النوائية : ..... 1 نمازكا آغاز الحمد للدرب العالمين سے كرنے كا مقصديہ ب كة رأت كا آغاز سورة فاتحه سے

كرتے، يدمعنى نبيس بے كدبىم الله نبيس براجتے تھے، اور قراءت سے بھى پہلے آپ دعائے استفتاح براھتے تھے کونکہ ہم اللہ تو پڑھنی ہوتی ہے۔ اختلاف تو اس کے جہریا سرمیں ہے کہ بلند پڑھیں مے یا آ ہت۔ 2 رکوع

میں پشت کو بالکل ہموار اور برابر رکھا جائے گا اور سرکو بھی نداونچا کیا جائے گا اور ند نیچا، اعتدال اور توسط کے ساتھ بشت کی سطح پر رکھا جائے گا، اس طرح رکوع کے بعد قومہ اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں، سکون اور

اطمینان کے ساتھ ہرعضواور جوڑکواپنی اپنی جگد پرآنے کا موقع دیا جائے گا، تیز رفتاری اورعجلت سے کامنہیں لیا

جائے گا۔ 😵 ہر دو رکعت کے بعد التحیات کے لیے بیٹھیں گے، امام احمد اور محدثین کے نزد یک دونول تشہد ضروری ہیں۔امام ابوطنیفہ کے نزد یک دونوں واجب ہیں، جو حفی اصطلاح کے مطابق فرض سے کم تر درجہ ہے فرض

نہیں ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک سنت ہیں اور امام شافعی کے نزدیک پہلاتشہد سنت ہے اور دوسرا فرض ہے۔ دونوں تشہدوں میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھیں گے، امام مالک کے نزدیک دونوں جگہ

تورک ہے، یعنی دایاں باؤں کھڑا کر کے، سرین پر بیٹھیں سے اور باکمیں یاؤں کواس کے بیچے سے نکال لیس سے، امام شافعی کے نزدیک سلام والے تشہد میں تورک ہے۔اور جس میں سلام نہ ہواس میں افتر اش ( با کمیں یا وال پر

◄ بـرقـم (٧٨٣) وابـن مـاجـه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: افتتاح القراة برقم (٨١٢) وفي باب: الركوع في الصلاة برقم (٨٦٩) وفي باب الجلوس بين السجدتين برقم (٨٩٣) انظر (التحفة) برقم (١٦٠٤٠)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیشمنا) اور محدثین کا موقف بھی یہی ہے اور حنابلہ کے نزدیک جہاں دوتشہد ہیں، وہاں پہلے ہیں افتراش اور ورسرے میں تورک اور جہاں تشہدایک ہی ہے جسے ضبح کی نماز، جعد اور عیدین وہاں افتراش ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سلام والے جلسہ کے سواتمام جلسات میں افتراش ہے۔ ﴿ اثمہ ثلاثہ مالک، شافعی، احمد اور جمہور سلف کے نزویک سلام فرض ہے اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ امام ابوضیفہ کے نزدیک سلام کی جگہ کوئی ایسا کام کرنا جونماز کے منافی ہو، کفایت کرجائے گا۔لیکن علامہ کرفی اور ان کے ہمنوا حضرات کے نزویک سلام ہی چھرا جائے گا، وہ خروج بصنعہ، نماز کے منافی حرکت کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتے، صاحب ہدایہ اور ان کے ہمنوا خروج بصنعہ، نماز کے منافی حرکت کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتے، صاحب ہدایہ اور ان کے ہمنوا خروج بصنعہ، می کوفرض قرار دیتے ہیں۔ ترک واجب سے بعض احناف کے نزدیک گناہ لازم آتا ہو اور بعض کے نزدیک نماز کا دہرانا (اعادہ)

٣٨ ....بَابُ: سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

باب ٤٨: نمازي کے ليےسترہ

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤١[111] ٢٤١[٩٩] حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى

مَ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا أَبُوالْأُحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ

عَـنْ مُوسَى بَنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالَيْمُ ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَجِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَّرَآءَ ذَلِكَ))

[1111] - حضرت طلحه والني سيروايت ئے كەرسول الله طَلَيْهُ نے فرمایا: "جبتم میں سےكوئى اپ سامنى پا لان كى پچھلى كىڑى كے برابركوئى چيز ركھ لے تو پھر نماز پڑھتا رہے اوراس سے پرے گزرنے والے كى پرواہ نہ كرے۔ " [1112] ٢٤٢ ـ ( . . . ) وحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ اَنَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِيسَى عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَآبُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ تَلُقِهِ فَقَالَ ((مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَى أَحَدِكُم ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ))

[1111] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يستر المصلى برقم (٦٨٥) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في سترة المصلى برقم (٣٣٥) وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما يستر المصلى برقم (٩٤٠) انظر (التحفة) برقم (٩٤٠)

[1112] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١١١)





[1112] - حضرت طلحہ ڈلٹٹنا سے روایت ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہتے اور جاندار ہمارے سامنے ہے گزرتے تو

ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ مالی کے سے کیا، آپ نے فرمایا: ''اگر پالان کی پیچیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز تمہارے

سامنے موجود ہوتو پھراہے اس ہے آ گے گزرنے والی چیزمضز نہیں ہے، ابن نمیر نے ماکی جگه من کہا۔

[1113] ٢٤٣. (٥٠٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ انَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ غُرُوَّةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّى فَقَالَ ((مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ))

[1113] -حضرت عائشہ والم اللہ علی اللہ ع تو آب نے فرمایا: ' یالان کی تیجیلی تکڑی کے برابر ہو۔''

[1114] ٢٤٤ [. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ا نَا حَيْوَةُ عَنْ

أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيُّم سُئِلَ فِي غَنْ وَحَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ ((كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْل))

[1114] -حضرت عائشہ رہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے موقع پر نمازی کے سترہ کے بارے میں بوجھا گیا تو آپ نے فرمایا: پالان کے پچھلے حصد کی طرح یا اس کے برابر ہو۔

[1115] ٢٤٥-(٥٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيمُ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَـدَيْهِ فَيُـصَـلِّىْ إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَآئَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

[1113] اخرجه النسائي في (المجتبي) في القبلة ، باب: سترة المصلي ٢/ ٦٢ ـ انظر (التحفة) برقم (۱۶۳۹۰)

[1114] تقدم في الحديث السابق (١١١٣)

[1115] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: سترة الامام سترة من خلفه برقم (٤٩٤) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يستر المصلي برقم (٦٨٧) انظر (التحفة) برقم (٧٩٤٠)







[1115] - حضرت ابن عمر و النفوات ب كه جب رسول الله مَنْ النَّمُ عيد كه دن بابر نكلتے تو نيزه اپنا آگ الله مَنْ النفوائي عيد كه دن بابر نكلتے تو نيزه اپنا گاڑنے كا حكم ديتے اور اس كى طرف رخ كر كے نماز پڑھتے اور لوگ آپ كے بيتھے ہوتے سفر ميں بھى آپ ايسا ہى كرتے ۔ اسى بنا پر حكام نيزه ركھتے ہيں ۔

فائدی است کیا ہے۔ کہ نمازی کے سامنے کوئی چز آٹیا رکاوٹ کے لیے رکھی جائے تا کہ نمازی کی نظر اس سے پہلے پڑے اور اس کے پرے سے گزرنے والے سے اس کی نماز متاثر نہ ہواور بیتھی ممکن ہے کہ نمازی بلا وجہ اپنی نظر سجدہ گاہ سے نہ بٹائے ، اور اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتو پھر اہام کا سترہ ہی کافی ہے، ہر نمازی کو الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کی ضرورت مسجد سے باہر کھلی جگہ میں پیش آئے گی، جیسا کہ آپ عیدین اور سفر کے موقع پر، آگے نیزہ نصب کرواتے تھے مسجد میں دیوار ہی امام کے لیے سترہ ہے۔ سترہ کی تعداد آپ نے پالان کی چھلی کٹڑی کے برابر کوقر ار دیا ہے ، اور یہ ایک ہاتھ یا اس سے پچھ بڑی ہوتی ہے۔

مَنْ اللَّهُ ال

عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَّافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالَيْ كَانَ يَرْكُزُ وَقَالَ أَبُوبَكُرٍ يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَهِيَ الْحَرْبَةُ

[1116] - حضرت ابن عمر ولا نفؤ سے روایت ہے نبی اکرم مثل نیزہ گاڑتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ ابن نمیر نے یسر کسز اور ابو بکریک خِورڈ کا لفظ استعال کیا، دونوں کامعنی ہے کہ آپ گاڑتے تھے اور ابن ابی شیبہ کی

روایت میں بیاضافہ ہے،عبیداللہ نے کہا، عَثرَة سے مراد حربة ہے۔ (برچھا)

[1117] ٢٤٧ [٠٠٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْظٍ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى إِلَيْهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْظٍ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى إِلَيْهَا

[1117] - حضرت ابن عمر جانتها سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹانٹیٹر اپنی سواری کو سامنے بٹھا کر اس کی طرف نماز

پڑھتے یااس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔

[1116] انفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٨٠٩٢)

[1117] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحل برقم (٨١١٩)

[1118] ٢٤٨ [. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَانَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ تَاتُّكُمْ كَانَ يُصَلِّى إلى رَاحِلَتِهِ و قَالَ ابْنُ

نُمَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ مَالِيُّمْ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ [1118] - حضرت ابن عمر جل النوع سروايت ہے كه نبي اكرم مَاليَّتِمُ اپني سواري كي طرف رخ كر كے نماز يراه ليت

تھے اور ابن نمیر نے کہا، نبی اکرم مُلاَیْمًا نے اونٹ یا اونٹی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔

مفردات الديث مي معيد: اطلاق، انسان كي طرح مؤنث اور ذكر دونوں كے ليے ہے، اور جمل رجل كي طرح

ذكر كے ليے ہواور @ ناقة ، موأة كى طرح مؤنث كے ليے ہے۔

[1119] ٢٤٩ـ(٥٠٣) حَـدَّثَنَا أَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرٌ

نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ثَالَيْلُمْ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَح فِي قُبَّةٍ لَهُ

حَــمْـرَآءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِكَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَآئِلٍ وَنَاضِح قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ظَلْمُمْ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَآءُ كَانِّي أَنْظُرُ اللي بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبُّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَّشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَيَّ

عَـلَى الْفَلاحِ قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَـدَيْـهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لا يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي

رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ [1119] - حفرت عون بن ابی جیفہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی اکرم ماللیم کا خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ ابھے مقام پرسرخ چمڑے کے ایک خیمہ میں تھے تو بلال آپ کے وضو کا پانی لے کر نکلے،

[1118] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الصلاة الى الراحلة برقم (٦٩٢) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة الى الراحلة برقم (٣٥٢) مطولا-

انظر (التحفة) برقم (٧٩٤٠) [1119] احرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب في المؤذن يستدير في اذان برقم

(٥٢٠) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في ادخال الاصبع في الاذن عند الاذان برقم (١٩٧) والنسائي في (المجتبي من السنن) في الزينة ، باب: اتخاذ القباب الحمر ٨/ ٢٠٠١ انظر (التحفة) برقم (١١٨٠٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کسی کو پانی مل گیا اور کسی پر دوسرے نے چھڑک دیا پھر نبی اکرم ٹاٹٹٹا سرخ جوڑا پہنے ہوئے نکلے، گویا کہ میں آپ کی بینڈلیوں کی سفیدی کو دیکھر ہا ہوں، آپ نے وضو کیا، اور بلال ڈاٹٹو نے اذان کہی، اور میں ان کے منہ كي ساته ادهر اداكس باكي منه يهيرن لگا، "حسى على الصلاة اور حسى على الفلاح، كهدر تھ، پھرآپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے بڑھ کرظہر کی دور کعتیں پڑھا کیں (آپ مدینہ سے

تشریف لائے تھے اس بنا پر مسافر تھے ) آپ کے آگے سے گدھے اور کتے گزرتے رہے، کی نے انہیں روکا

انہیں، پھر آپ نے عصر کی دور کعتیں پڑھیں اور پھر مدینہ واپسی تک دور کعات ہی پڑھتے رہے۔

مفردات الحديث العين النقل: اخذكرنا، لينا، نال، ينال سے ناضح: چيركنا يعى بعض تو براه راست يانى لےرہے تھاور بعض پر پانی لینے والے چیزک رہے تھے۔ 2 حلة حمراء: حلہ جوڑا، ایک باندھنے کے لیے تہبنداور دوسری اوڑھنے کی حادر۔

فانده اس مديث سے ثابت موتا ہے كہ وضو ميں استعال مونے والا پانى بليدنبيں ہے اس ليے صحاب کرام ڈٹائڈ آپ کے وضوء پرجھیٹتے تھے، اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ، آپ کے غسالہ سے صحابہ کرام تفاقیم کا تیمک حاصل کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ بزرگوں کے آٹار سے تیمک حاصل کرنا جائز ہے کیونکہ صحابہ کرام وی اللہ علیہ کے سواکسی اور بردی مخصیت کے لیے نہیں کیا، خلفائے

راشدین سے افضل اور برتر کونسا بزرگ ہوسکتا ہے، صحابہ کرام تفاقق نے ان کے آثار سے تیمک حاصل نہیں کیا، اور آپ کے فضلات کا کیا تھم ہے۔اب اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاک تھے یا پلید تو یہ آپ کی زندگی

کے دور کا مئلہ تھا، آپ کے لعاب دئن اور وضو کے پانی پر تو صحابہ کرام جھیٹتے تھے، بول و براز خون کے سلسلہ میں

تو بيرواقعه پيش آنبيس آيا ، تفصيل پيچھے گزر چکي ہے۔

[1120] ٢٥٠ ـ ( . . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَآئِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَـوْنُ بْـنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَاى رَسُولَ اللهِ سُلَيْمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَآءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءً فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَٰلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالا أَخْرَجَ عَنزَةً

[1120] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الآخر برقم (٣٧٦) وفي اللباس، باب: التشمر في الثياب برقم (٥٧٨٦) وباب: القبة الحمراء من آدم برقم (٥٨٥٩) انظر (التحفة) برقم (١١٨١٦)









فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ فِي حُلَّةٍ حَمْرَآءَ مُشَمِّرًا فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَآبَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ

[1120] -عون بن ابی جیفہ سے روایت ہے کہ اس کے باپ نے رسول الله مالی کا چرے کے سرخ فیمہ

میں دیکھا، اور بلال ٹائٹ کودیکھا، اس نے آپ کے وضو کا پانی باہر نکالا اس نے کہا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں،جس کواس سے پچھ پانی

مل گیا، اس نے اس کو بدن پرمل لیا اور جس کو نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے تر ہاتھ سے ہاتھ تر کیا، پھر میں نے بلال کودیکھا،اس نے ایک نیزہ نکالا اوراس کو گاڑا اور رسول الله منافیظ سرخ جوڑے میں اس کواویرا تھائے ہوئے نکلے یا جلدی سے نکلے اور نیزہ کی طرف رخ کر کے لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی اور میں نے لوگوں اور چویا وَل

کودیکھاوہ نیزہ کے سامنے سے گزررہے تھے۔ 

المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْنِ قَالَ انَا مُسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْنِ قَالَ انَا مُسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْنِ قَالَ انَا مُسَلَّمُ اللهُ الله أَبُوعُ مَيْسٍ قَالَ ح و حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍ عَنْ زَآئِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل كِلاهُمَا

> عَـنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْتِمْ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَآتِدَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بكالٌ فَنَادى بالصَّلْوةِ

[1121] - امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے روایت بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ بیان کرتا ہے، مالک بن مغول کی حدیث میں ہے جب دو پہر کا وقت ہوا، بلال نے نکل کرنماز کے لیے اذان دی۔ [1122] ٢٥٢ ـ ( . . . ) حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ

[1121] آخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك يعرفه وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرجال .... برقم (٦٣٣) وفي باب:

صفة النبي ﷺ برقم (٣٥٦٦) انظر (التحفة) برقم (١١٨١٤) و (١١٨١٨) [1122] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس برقم←





أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمُ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيْهِ أَبِي جُحَيْفَةً وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَآئِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

آگا [1122] حضرت ابو جیفہ وٹائٹوا سے روایت ہے کہ دو پہر کے وقت رسول اللہ مُٹائیز الله مُٹائیز اللہ میں اور آپ کے سامنے نیز اللہ مُٹائیز اللہ میں اور آپ کے سامنے میں اور آپ کے سامنے میں اور آپ کے سے۔

فَانُوكَ : .... الله حديث سے ثابت ہوا كه سفر ميں دونوں نمازيں اكسمى پڑمى جائتى ہيں۔ (جَع بھى تقديم ہے)

[1123] ٣٥٧ ـ (. . . ) و حَدَّ شَنِى زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَانَا ابْنُ
مَهْدِي قَالَ نَاشُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِى حَدِيثِ الْحَكَم فَجَعَلَ النَّاسُ
عَهْدُي فَضْلِ وَضُونِهِ

مراب المنطقة المنطقة المنطقة والمستور مستور مستور المنطقة الم

[1124] ٢٥٤-(٤٠٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانَ وَأَنَا يَوْمَئِذِ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ وَرَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى فَمَرَدْتُ بَيْنَ يَدَى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَى أَحَدٌ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَى أَحَدٌ

[1124] حضرت ابن عباس والنو بیان کرتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آ گے بڑھا جبکہ میں بلوغت کے قریب تھا اور آپ مال فی کو نماز پڑھارہے تھے تو میں صف کے آ گے سے گزرا پھر میں گدھی سے اترا صف میں شریک ہوگیا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اس پر مجھے ہرکسی نے اعتراض کیا۔

→ (١٨٧) مـطولا وفي الـصلاة، باب: السترة بمكة وغيرها برقم (٥٠١) مطولا وفي الـمناقب، باب: صفة النبي ﷺ برقم (٣٥٥٣) والنسائي في (المجتبى من السنن) في الصلاة، باب: صلاة الظهر في السفر ١/ ٢٣٥ انظر (التحفة) برقم (١٧٩٩)

[1123] تقدم تخريجه برقم (١١٢٢)

[1124] اخرجه البخاري في العلم، باب: متى يصح سماع الصغير برقم (٧٦) وفي الصلاة، باب: سترة من حلقة برقم (٨٦١) وفي الاذان، باب: وضوء الصبيان برقم (٨٦١) وفي جزاء الصيد، باب: حج الصبيان برقم (١٨٥٧) وفي المغازي باب: حج الصبيان برقم (١٨٥٧) وفي المغازي باب: حجة الوداع برقم (٤٤١٢) €

كَابِ الصَّادِ . . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ قَآثِمٌ يُّصَلِّيْ بِمِنِّي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ

الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ

[1125] -حضرت ابن عباس علين سي روايت ب كدوه كرهي يرسوار موكر آئ اور رسول الله مَا يُعِيمُ ججة الوداع کے موقعہ پرمنیٰ میں لوگوں کونماز پڑھارہے تھے، گدھی صف کے پچھ حصہ کے آگے سے گزرا، پھروہ اس سے اتر کرلوگوں کے ساتھ صف میں مل گئے۔

[1126] ٢٥٦ ـ (. . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ ثَالَيْمُ يُصَلِّيْ بِعَرَفَةَ المجالی الم ماحب این تین اور اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں جس میں یہ ہے نبی مسلم

اکرم مُلَاثِيمٌ عرفه میں نماز پڑھارہے تھے۔

[1127] ٢٥٧ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ مِنَّى وَلَا عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع أَوْ يَوْمَ الْفَتْح

[1127] - امام صاحب این دو اور اساتذه سے مذکوره بالا روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں منی یا عرفه کا تذكره نبيس كيا اوركها ججة إلوداع يا فتح كمه كي موقع ير

→وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من قال الحمار لا يقطع الصلاة برقم (٧١٥)

والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء لا يقطع الصلاة شئي برقم (٣٣٧) والنسائي في (المجتبي من السنن) في القبلة ـ باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع اذا لم يكن بين يدي المصلى سترة ٢/ ٦٣ بنحوه ـ اخرجه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما يقطع الصلاة برقم (٩٤٧) انظر (التحفة) برقم (٥٨٣٤)

[1125] تقدم في الحديث السابق (١١٢٤)

[1126] تقدم برقم (١١٢٤)

[1127] تقدم برقم (۱۱۲٤)





## ۴۹ ..... بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى باب ٤٩: نمازي كَهَ كَ سَكَرْرِنْ والْكُوروكنا

٢٥٨[1128] ٢٥٨-(٥٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

عَنْ أَبِى شَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَخَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْدَرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ اَبِى فَلَيْقَاتِلَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ))

[1128] - حضرت ابوسعید خدری بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالھ اسے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کی کو آ گے سے نہ گزرنے دے، جہال تک ممکن ہو، اس کو دفع کرے (ہٹائے) اگروہ نہ مانے (باز نہ آئے) تو اس سے لڑے (زور سے دھکا دے) کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

مفردات الحدیث ولیدراهٔ: اس کو (اشاره یا ہاتھ ہے) وقع کرے، روکے یا ہٹائے۔ و انما هو مرکز انما هو مرکز اور باغی ہے، اور شیطان کے پیچے لگ کراچھی بات کو قبول نہیں کر رہا۔

فائل ہے ۔۔۔۔۔اس صدیث سے ثابت ہوتا ہے اگر کوئی انسان نمازی سے آگے گزرنے کی کوشش کر ہے تو اس کوروکا جائے گا۔ اگر وہ نرمی سے باز نہ آئے تو پھر زور اور طافت سے روکا جائے گا، لیکن یہ تبھی جائز ہے، جب نمازی نے اپنے آگے سترہ رکھا ہواور اس کے باوجود وہ بلا وجہ نمازی کے آگے سے گزرے۔

ا ۱129] ٩٥٩-(٠٠٠) حَدَّثَ ضَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ نَا ابْنُ هِلَالٍ يَعْنِى

حُمَيْدًا قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكُرُ حَدِيثًا إِذْ قَالَ

أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِيْ سَعِيدٍ وَرَأَيْتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِيْ سَعِيدٍ وَرَأَيْتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِيْ سَعِيدٍ يُصَلِّىٰ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَآءَ رَجُلٌ شَابٌ

[1128] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يومر المصلى ان يدرأ من الممر بين يديه برقم (٦٩٧) و (٦٩٨) والنسائي في (المجتبى) في القبلة، باب: التشهد في المرور بين يدي المصلى وبين سترته ٢/ ٦٦ وابن مامه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ادرا ما استطعت برقم (٩٥٤) انظر (التحفة) برقم (٤١١٧)

ا 1129 اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: يرد المصلى من مر بين يديه برقم (١129 وأبو داود في (سننه) في (٥٠٩) وفي بدء الخلق، باب: صفة ابليس وجنوده برقم (٣٢٧٤) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يومر المصلى ان يدراء عن الممر بين يديه برق (٧٠٠) انظر (التحفة) برقم (٤٠٠٠)











مِنْ بَنِي أَبِيْ مُعَيْطٍ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ

مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَى أَبِيْ سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْا 'وُلي

فَمَثَلَ قَائِمًا فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ قَالَ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ

وَيلابْن أَخِيكَ جَآءَ يَشْكُوكَ فَـقَـالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ طَالِيُّمُ يَقُولُ ((إذًا صَلُّى أَحَدُكُمْ اللي شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنُ يَتَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرهِ

فَإِنْ اَبِي فَلَيْقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) [1129] ۔ حضرت ابن ہلال بڑالٹ (لیعن حمید) بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں اور میرا ساتھی ، ایک حدیث

کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابوصالح سان نے کہا، میں تمہیں ابوسعید سے سی ہوئی حدیث اور ان کاعمل <sub>ب</sub>

بتا تا ہوں، میں ابوسعید کے ساتھ تھا اور وہ جمعہ کے دن لوگوں ہے کسی چیز کی آٹر میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ابومعیط کے خاندان کا ایک نوجوان آیا اور اس نے ان کے آگے ہے گز رنا چاہا تو انہوں نے اس کے سینہ پر

مارا، اس نے نظر لڑائی تو اسے ابوسعید کے سامنے کے سواکوئی راستہ نہ ملا تو اس نے دوبارہ گزرنا حیا ہا تو انہوں نے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت ہے اس کے سینہ پر ہاتھ مارا، لینی زور سے دھکا دیا تو وہ سیدھا کھڑا ہوگیا، اور ابوسعید

پر طعن وشنیج کرنے لگا، پھرلوگوں کی بھیٹر میں داخل ہوگیا، اور نکل کر مروان کے باس گیا اور اپنی تکلیف کی اس ے شکایت کی اور ابوسعید بھی مروان کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان سے کہا، آپ کا اپنے بھتیج کے ساتھ کیا

معالمہ ہے؟ وہ آ كرآپ كى شكايت كررہا ہے تو ابوسعيد را الله علي الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما

فرماتے ہوئے سنا: جبتم میں سے کوئی لوگول سے کسی چیز کی اوٹ میں نماز پڑھے، اور کوئی اس کے آ گے سے

گزرنا حیاہے تو وہ اس کے سینہ پر مارے (دھکا دے) اگروہ نہ مانے ( گزرنے سے باز نہ آئے) تو اس سے لڑے(زور اور طاقت استعال کرے) کیونکہ وہ تو شیطان ہے( یعنی سرکش اورشریہ ہے)۔

مفردات الحديث الله و نتداكر، كى مسلد يربات چيت، اور كفتگوكرنا و مساغ: كررگاه، راسته

😵 مثل: ٹاء پرزبراور پیش دونوں آ کتے ہیں،سیدھا کھڑا ہوگیا۔ 🐠 نال من ابی سعید، ابوسعید کو برا بھلا كهاءان كى عزت دا بردير حمله كها



المعين والمعين المعين ا

ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ عَبْدِالِلَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ قَالَ ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا

يُّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ اَبِى فَلَيْقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ))

نجفته [1130] \_ حضرت عبدالله بن عمر بنافتا سے روایت ہے کہ رسول الله منافق نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھرہا ہوتو کسی کواپنے آگے ہے نہ گزرنے دے،اگروہ نہ مانے تو اس سے لڑے (زور آزمائی کرے) کیونکہ

۔ اس کے ساتھ ہمزاد ہے۔

[1131] ٢٦١-(٥٠٧) وحَـدَّثَـنَا اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَـا أَبُـوبَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ نَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُولَ

اللهِ طَالِيمُ قَالَ بِمِثْلِهِ مُنْكُمُ قَالَ بِمِثْلِهِ

م[1131] امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1132] ٢٦١ [٧٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ٱرْسَلَهُ اللَّي أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ كُلُّتُمْ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّيْ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّيمُ

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَتَّقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَّهُ مِنْ أَنْ يَتَّمُّ بَيْنَ

يَكَيْهِ)) قَالَ أَبُو النَّصْرِ لا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

[1130] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ادراء ما استطعت برقم (٩٥٥) انظر (التحفة) برقم (٧٠٩٥)

[1131] تقدم تخريجه في الحديث السابق (١١٣٠)

[1132] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: اثم الماربين يدى المصلى برقم (١٠) وابـو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما ينهي عنه من المرور بين يدي المصلي برقم

(٧٠١) والترمـذي في (جـامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي

بـرقم (٣٣٦) والنسائي في (المجتبي من السنن) ١/ ٧٥٥ في القبلة، باب: التشديد في المرور بين يدي المصلى وبين سترته واخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب:

المرور بين يدي المصلي برقم (٩٤٥) انظر (التحفة) برقم (١١٨٨٤)

## كتأب الصلاة

نماز كابيان

[1132] - حفرت بسر بن سعيد رشالت بيان كرت بي كه زيد بن خالد جهني رفافيز في اس ابوجيم كي خدمت ميس

بھیجا کہ ان سے پوچھوں کہ اس نے نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ مَالْمَيْمُ سے کیا سنا ہے؟ ابوجہیم وَلَاثُونَا نے جواب دیا: رسول الله مَلَاثِيَّام نے فرمایا: اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان کے

(استحضار کر لے) کہ اس پر (اس ممل کا گناہ) کس قدر ہے تو اس کے لیے چالیس تک تھبرے رہنا اس کے

آ گے ہے گزرنے ہے بہتر ہو۔ ابونضر کہتے ہیں ، مجھے معلوم نہیں انہوں نے حالیس دن کہایا ماہ یا سال کہا۔

[1133] ( . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى

أَبِيْ جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ ثَاثِيْمُ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ [1133] ہمیں عبداللہ بن ہاشم بن حیان عبدی نے وکیج کے واسطہ سے سفیان کی ابونضر سالم سے بسر بن سعید کی

روایت سنائی کہ زید بن خالد جہنی وہلٹنڈ نے اسے ابوجہیم وہلٹنڈ کے پاس بھیجا آپ نے نبی اکرم ٹاٹیٹر کو کیا فرماتے تھے 🕊 مراز

سنا: پھر مالک کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

ف کرد تھے :....اس مدیث سے ثابت ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بوا گناہ ہے، اگر انسان اس گناہ کا تصور کر لے تو پھروہ کسی نمازی کے آھے سے گزرنے کی جمارت نہ کرے، اگر چداسے کافی دیر تک ہی کول نہ

ركنا بزے۔ اگر چابعض روايات ميں جاليس سال اور بعض سوسال كا عدد آيا ہے۔

٥٠.... بَابُ دُنُو الْمُصَلِّي مِنَ السُّتُرَةِ

**باب ۵۰**: نمازی کاسترہ کے قریب کھڑا ہونا

[1134]٢٦٢ ـ (٥٠٨) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ ثَالِيًّا وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَّ الشَّاةِ

[1133] تقدم تخريجه في الحديث السابق (١١٣٢)

[1134] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلى والسترة برقم (٤٩٦) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الدنو من السترة برقم

(۲۹٦) انظر (التحفة) برقم (٤٧٠٧)





[1134] حضرت مهل بن ساعدی وان است روایت ہے کہ رسول اللہ مالیا ہم کی تجدہ کی جگہ اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔

فائل ہ ہے: .... اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نمازی کوسترہ کے قریب کھڑا ہونا چاہیے، سترہ اور نمازی کے

درمیان زیادہ فاصلہ ہیں ہونا جا ہے۔

اِسْحٰقُ أَنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ سَلَمَةً وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَاثِيمًا كَانَ يَتَحَرَّى ذَٰلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرّ الشَّاةِ

[1135] حضرت سلمہ ر النظ (جو اکوع کا بیٹا ہے) کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کوشش کر کے (مجد نبوی ا المستخطرة المستخطرة على المستخطرة على المستخطرة المست

تھے اور منبر اور قبلہ کی دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔

مفردات الحديث ال يَسَحَرَّى: كوشش كرت ، اس كا انتخاب كرتے ، يعني اس جُدكور جَع ديــ کان المُصْحَف: وہ جگہ، جہال معجد نبوی میں حضرت عثمان الشئے نے مصحف امام کے لیے صندوق رکھوایا تھا،

جہاں استوانة المهاجرين (مہاجروں كے بیٹے كاستون) تھا۔

فَ مُرِيب رکھا مميا تھا تھا ہے محراب نہ تھا اس لئے منبر دیوار کے قریب رکھا ممیا تھا منبر اور دیوار کا فاصلہ بمری گزرنے کے بقدر تھا اور آپ منبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے اس لئے آپ کی سجدہ گاہ اور دیوار کا فاصلہ بقذرممرالشاة تقابه

٢٦٤ [1136] ٢٦٤ (. . ) حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مَكِّيٍّ قَالَ

[1135] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: قدر كم ينبغي ان يكون بين

الـمـصـلـي والسترة برقم (٤٩٧) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: موض علامنبر برقم (١٠٨٢) بلفظ قريب منه انظر (التحفة) برقم (٤٥٣٧)

[1136] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة الى الاسطوانة برقم (٥٠٢) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى منه برقم (١٤٣٠) بنحوه - انظر (التحفة) برقم (٤٥٤١)













يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمِ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلْوةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْأُسْطُوانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ سُرَّاتِيمُ يَتَحَرَّى الصَّلُوةَ عِنْدَهَ

ا 1136 الد حفرت بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ ڈاٹٹؤ مصحف کے قریب والے ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، میں نے ان سے بوچھا: اے ابومسلم! میں آپ کواس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا قصد كرتے ديكيتا ہوں؟ انہوں نے جواب ديا، ميں نے نبي اكرم سائيل كواس كے قريب نماز پڑھنے كا قصد كرتے دیکھاہے۔(ابومسلم حضرت سلمہ رٹائٹڈ کی کنیت ہے)

٥١.... بَابُ: قَدْرِ مَا يَسُتُرُ الْمُصَلِّى

## باب،٥١ نمازي كستره كي مقدار

[1137] ٢٦٥ـ(٥١٠) حَـدَّتَـنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ح و مُشَّلِكُمُّ حَدَّ ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَاتَٰيَٰ ﴿ (إِذَا قَامَ أَحَـدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْـلِ فَإِذَا لَـمْ يَـكُـنُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقُطَعُ صَلُوتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكُلْبُ الْأَسْوَدِ) كُلُّتُ يَا أَبَا ذَرِّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْـمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيْمُ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ ((الْكَلْبُ الْأَسُودُ شَيْطَانٌ))

[1137] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة برقم (٧٠٢) بنحوه والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء انه لا يقطع الصلاة الا الكلب والحمار

والمراة برقم (٣٣٨) والـنسائي في (المجتبي) في القبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاةوما لا يقطع اذا لم يكن بين يدي المصلى سترة ٢/ ٦٣ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصّلاة والسنة

فيها، باب: ما يقطع الصلاة برقم (٩٥٢) وفي الصيد، باب: صيد كلب المجوس والكلب الاسود البهيم برقم (٣٢١٠) انظر (التحفة) برقم (١١٩٣٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ







[1137] حضرت ابوذر والنفؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتو اس کے لیے سترہ (آڑ) بنے گا، جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو، اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوتو گدھا، عورت اور سیاہ کتا، اس کی نماز (کے خشوع) کو منقطع کر دیتا ہے۔'' میں نے پوچھا، اے ابوذر! سیاہ کتے کی تخصیص کیوں، اگر کتا لال یا زرد ہو پھر؟ انہوں نے کہا، اے میرے بھتے جا میں نے بھی رسول اللہ طابقی سے یہی سوال کیا تھا جو تو نے مجھ سے کیا ہے تو آپ نے فرمایا: سیاہ کتا شریر (شیطان) ہوتا ہے۔

الالمعنى المُعْنِيرَةِ قَالَ ح و قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ح و قَالَ نَا اللهُغِيرَةِ قَالَ ح و قَالَ نَا اللهُغِيرَةِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ ح و حَدَّثَنَا السُحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا السُحٰقُ أَيْضًا وَسُحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا السُحٰقُ أَيْضًا قَالَ اللهُ عُتَمِ رُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ ح و حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ الْبَكَائِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ كُلُّ هَوُلَاءِ يَا يُعْلَاءِ وَلَا كُلُّ هَوُلَاءً وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَاصِمِ الْأَحْوَلِ كُلُّ هَوُلَاءً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ كُلُّ هَوُلَاءً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْعَالَ اللَّهُ اللّهُ الل

[1138] امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے مٰدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1139] ٢٦٦-(٥١١) و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا الْمَحْزُومِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ

زِيَادٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَعِ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَعِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْهِ ((يَقَطَعُ الصَّلُوةَ الْمَرَّأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ))

[1139] ۔ حضرت ابوہریہ ہٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ کے فر مایا: عورت، گدھا اور (سیاہ) کتا نماز توڑ ویتے ہیں اور یالان کی پچپلی نکڑی کے برابر کوئی چیز اس کی حفاظت کرتی ہے۔

نائی گان ہے :.....گدھا، سیاہ کتا اورعورت کی طرف دیکھنے سے انسان کی سوچ وفکریا ذہن متاثر ہوتا ہے، گدھے اور کتے سے شراورنقصان پنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اورعورت جنسی کشش رکھتی ہے، اس لیے نمازی کا خشوع اورخضوع

[1138] تقدم في الحديث السابق (١١٣٧)

[1139] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٨٢٧)





اور توجہ برقر ارنہیں رہتی ، اور نماز میں یہی چیزیں مطلوب ہیں ، اس لیے اس کونماز کے ٹوٹے سے تعبیر کر دیا گیا ہ، اگریہ چیزیں سرہ سے پرے یا دور ہوں تو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لیے نماز متاثر نہیں ہوتی، ببرحال جہور کے نز دیک نماز باطل نہیں ہوتی ،اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔اور عربی محاورہ کے مطابق اس کوٹوٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

۵۲..... بَابُ: اِلاعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى

باب ٥٦: نمازي كے سامنے ليٹنا

[1140] ٢٧٦ ـ (٥١٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ ا بْنُ غُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيُّمْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ

[1140] \_ حضرت عاكشہ والنا ہے روایت ہے كہ نبی اكرم مَالْقِيْلِ رات كونماز پڑھتے تھے اور میں آپ كے اور قبلہ کے درمیان جنازہ کی طرح چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔

[1141] ٢٦٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّيْمِ يُصَلِّي صَلْوتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظِنِي فَأَوْتَرْتُ

[1141] - حضرت عائشہ ولا است روایت ہے کہ نبی اکرم مالیا کا کواپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور

آپ کے قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی۔اور جب آپ وتر پڑھنا جا ہتے تو مجھے جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ [1142] ٢٦٩ ـ ( . . . ) و حَـدَّثَـنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

بكر بنن حَفْص

[1140] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: من صلى وبينه وبين

القبلة شئى برقم (٩٥٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٤٨)

[1141] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢٧٦) [1142] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٣٦٨)







عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلْوةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ سَلَيْمَ مُعْتَرِضَةً

كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّيْ

[1142] - حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ ٹاٹنا نے یو چھا، میں نے آپ کورسول اللہ ٹاٹیٹا

ے سامنے جنازہ کی طرح عرض میں لیٹے ہوئے دیکھا جبکہ آپنماز پڑھ رہے تھے۔ فالده المستحضرت عائشه والله كا احاديث سيثابت موتا م كدار فمازي كيسام عورت اس انداز س

لیٹی ہوکہ اس سے نمازی کی توجہ نہ ہے، اور وہ اس سے متاثر نہ ہوتو اس کی نماز پر اثر نہیں پڑتا، حضرت عائشہ جا کا رات کوآپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں، اور رات کی تاریکی اور اندھیرے کی بنا پر کیونکدان ونوں جیسا کہ حضرت عائشہ مالا کی روایت میں آرہا ہے، گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، آپ کی نظر عائشہ ٹالٹا پرنہیں پڑتی تھی، اس لیے آپ ان کے سامنے ہونے کے باوجود نماز پڑھتے رہتے تھے۔

- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةً حِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَّسْرُوقِ

عَنْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلْوةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهْتُ مُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّمْ يُصَلِّى وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتُبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

[1143] حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ وہا کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جن کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، لیعنی کتا، گدھا اور عورت تو عائشہ ٹاٹٹا نے فرمایا: تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے، اللہ کی قتم میں نے رسول اللہ ظائیم کواس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں حیار پائی پرآپ ے قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کررسول اللہ مٹائیٹم کو تکلیف وینا پسند نہ

كرتى،اس ليے (چار پائى) كے پايوں كى طرف سے كھسك جاتى -

[1143] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: من لا يقطع الصلاة شئى برقم (٥١٤) وفي باب: استقبال الرجل صاحبه او غيره في صلاته وهو يصلي برقم (٥١١) وفي باب الاستئذان، باب: السرير برقم (٦٢٧٦) انظر (التحفة) برقم (١٥٩٥٢ و ١٧٦٤٢)









[1144] - حفرت اسود بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ ٹھٹانے فرمایا، تم نے ہمیں کوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا ہے کہ میں چار پائی پر لیٹی ہوتی تھی رسول اللہ ٹاٹیٹر کر ایٹ مٹالیٹر کو اس حالت میں آپ کے سامنے ظاہر ہونا ناپند کرتی تو میں چار پائی کے یایوں سے کھسک کر،اینے لحاف سے نکل جاتی۔

. [1145] ٢٧٢-(٠٠) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰن

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ تَاتِيمٌ وَرِجْلاَى فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَى وَإِذَا قَامَ بِسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

ا 1144] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة الى السرير برقم (٥٠٨) والنسائي في (المجتبي) في القبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع اذا لم يكن بين يدي المصلي سترة ٢/ ٦٥\_ انظر (التحفة) برقم (٩٨٧)

[1145] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة، برقم (٣٨٢) وفي باب: التطوع خلف المراة برقم (٣٨٢) وفي باب: التطوع خلف المراة برقم (١٢٠٩) وفي العمل في الصلاة برقم (١٢٠٩) بنحوه واب داود في (سننه) في الصلاة، برقم (٧١٣) مختصرا والنسائي في (المجتبى) في الطهارة، باب: ترك الوضوئمن مس الرجل امراته من غير شهوة ١/ ١٠١ انظر (التحفة) برقم (١٧٧١)

(6)

319

[1145] بہمیں کی بن کی نے بتایا کہ میں نے امام مالک کو ابونضر کی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے عائشہ کا گئا کی روایت سنائی کہ میں رسول اللہ عَلَیْ کے سامنے سوجاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ میں ہوتے جب آپ تجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے تو میں اپ پاؤں سکیڑلیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھیلا لیتی۔ انہوں نے (عائشہ) بتایا ان دنوں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے۔

أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ عَنْ مَيْمُونَةُ ذَوْجُ النَّبِيِ طُلِيَّمُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طُلِيَّمُ يُصَلِّى وَأَنَا حِذَائَهُ وَأَنَا حَذَائَهُ وَأَنَا صَجَدَ

مر عالت میں آپ کے متوازی ہوتی۔ بسااوقات جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ سے لگ جاتا۔

آب کو کیٹ قال نا طلحة بن یکٹی اَب وب خربی بن اَبی شیبة وَزُهیرُ بن حَرْبِ قَالَ زُهیرٌ نا وکیٹ قال نا طلحة بن یکٹی عن عُبیدالله بن عَبْدِالله قال سَمِعْتُه یحدث عن عائشه قالت کان النبی یصلی من الیل وانا الی جنبه وانا حائض وعلی مرط علیه بعضه الی جنبه وانا حائض وعلی مرط علیه بعضه الی جنبه [1147] حضرت عائشہ بی ای کرتی بی که رسول الله بای فی رات کونماز پڑھتے اور میں حیض کی عالت میں آپ کے پہلو میں ہوتے سے اس کا پھے حصر آپ پر بھی ہوتا۔

: ..... 1 اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت نمازی کے پہلو میں کھڑی ہوتو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہوتو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ۔ جہور کا موقف یہی ہے، امام ابو حفیفہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی۔ کے عورت اگر حیف کی حالت میں ہوتو اس نے جو کپڑا اوڑھا ہو وہ پلیزنہیں ہوتا، اس لیے ایک ہی کپڑا اگر اس کا مجھے حصہ سے مدید ہوتا ہوں کہ اس نبید

ما تصد پر مواور کھ نمازی پرتواس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

[1146] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض برقم (٣٣٣) وفي الصلاة، باب: اذا اصاب ثوب السمصلي امراته اذا سجد برقم (٣٧٩) وفي باب: اذا صلى الى فراش فيه حائض برقم (٥١٧ و و بوب السمصلي امراته اذا سجد برقم (٣٧٩) وفي باب: الصلاة على الخمرة برقم (٦٥٦) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: الصلاة على الخمرة برقم (١٠٢٨) انظر (التحفة) برقم (١٨٠٦٠) المرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الرخصة في ذلك برقم (٣٧٠)













تسنبعید: ....(۱) جب نمازی ستره کے بغیر نماز پڑھ رہا ہوتو گزرنے والا اتنے فاصلہ سے گزرسکتا ہے، جتنے فاصلہ سے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو وہ نظر نہ آئے ، اور نمازی کونظر عام طور پر اپنی سجدہ گاہ تک محدود

ر کھنی جا ہے، ادر بیٹا ہوا حیوان بھی سترہ کا کام دیتا ہے، جبیبا کہ آپ اونٹ آ مے بٹھا لیتے تھے۔ (۲) پاکستانی

تشخول میں سترہ کے تمام مباحث کو ایک باب کے تحت درج کر دیا گیا ہے جبکہ عربی نسخہ میں سترہ کے مباحث کو آ ٹھ ابواب کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اور ہر باب میں مختلف باتوں کی نشان وہی کی گئی ہے۔

٥٣ ..... بَاب: الصَّلُوةِ فِي ثَوْبِ وَّاحِدٍ وَّصِفَةِ لَبُسِهِ

باب ۵۳: ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے پہننے کا طریقہ

[1148] ٢٧٥ ـ (٥١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَآئِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمَ عَنْ الصَّلُوةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ((أُوَلِكُلِّكُمْ ثُوْبَانِ))

[1148] - حضرت ابو ہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے رسول الله طالی سے ایک کیڑے میں نماز

پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟'' [1149] (...) حَدَّثَ يَيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ انْسَا ابْـنُ وَهْـبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ح و حَدَّثَنِي

عَبْدُالْ مَ لِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِي اللَّهُمْ بِمِثْلِهِ

[1149]امام صاحب اپنے اور اساتذہ ہے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

والـنسـائـي فـي (المجتبي) في القبلة ، باب: صلاة الرجل في ثوب بعضه على امراته ٢/ ٦٧\_

وابس ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: في الصلاة في ثوب الحائض برقم (٦٥٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٣٠٨)

[1148] اخبرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به برقم (٣٥٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: جماع ابواب ما يصلي فيه برقم (٦٢٥) والنسائي في (المجتبي) في القبلة ، باب: الصلاة في الثوب الواحد ٢/ ٧٦٢\_ انظر (التحفة) برقم (١٣٢٣١) [1149] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٢١٩ و ١٣٣٥٤)













[1150] ٢٧٦-(..) حَدَّ تَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌ و ثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ عَلَيْمَ فَقَالَ اَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ((أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ)) ((أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ))

1150]۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے روایت کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ ٹاٹٹٹٹر کو پکار کر پوچھا: کیا ہم میں سے اللہ کا کیٹرے میں ناز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا:'' کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟''

فائل کا این ہریرہ ٹٹاٹٹ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دور میں سائل نے آپ سے ایک کپڑے میں مماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ انتہائی فقر واحتیاج کا دور تھا، اور ہرانسان کے پاس اتن سکت نہتی کہ

وہ دو کپڑے پہنے،اس لیے شریعت نے نماز کے لیے کپڑوں کی تحدید نہیں کی،انسان کے پاس جس قدر وسعت

ا ا و گنجائش ہو یا جتنے کیڑے وہ پہنتا ہوائیں میں نماز پڑھ لے، سترکو چھپانا ضروری ہے۔ مَشْنِیا اِلْهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمَ قَالَ ((لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَ

[1151] ۔ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ کے روایت ہے کہ رسول الله مٹاٹھ کے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر پچھ نہ ہو۔

[1152] ٢٧٨ - (٥١٧) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ نَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَّاحِدِ مُشْتَمِلًا بِه فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

[1150] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٤٠٧)

[1151] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: جماع ابواب ما يصلي في برقم (٦٢٦) والنسائي في (المجتبى) في القبلة، باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئى ١/ ٧٦٨ انظر (التحفة) برقم (١٣٦٧٨)

سى ١ ١٨/ ١- المطر (المناطقة) برسم (مسكنة) في الصلاة ، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا المرحم (٣٥٤] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة ، برقم (٣٥٤) مختصرا ـ وبرقم (٣٥٥ و ٣٥٦) بتمامه ـ والترمذي في (جامعه) في الصلاة ، ◄











[1152] - حضرت عمر ابی سلمه و النظامیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالقیام کو ام سلمہ وہ النظامے گھر میں ایک كيڑے ميں نماز پڑھتے ديكھا،آپاسے لپيٹے ہوئے تھے،اوراس كے دونوں كنارے،آپ كندھوں پر ركھے ہوئے تھے۔ مفردات الحديث بير، جس كا مقوشح اور (مخالف بين طرفيه) تيول بم معنى بير، جس كا مقديد ہے کہ کیڑے کا جو کنارہ دائیں کندھے پر ڈالا ہے،اس کو بائیں ہاتھ کے بنچے سے لے جائے اور جو کنارہ بائیں کندھے پررکھنا ہےاس کو دائمیں ہاتھ کے پنچے سے لے جائے ، پھر دونوں کناروں کوسینہ پر ہاندھ لے۔

[1153 ( . . . ) حَدَّثَنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلُ مُشْتَمِلًا

[1153] ہمیں یہی روایت ابو بکر بن الی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے وکیع کے واسطہ سے ہشام بن عروہ کی ندکورہ بالاسندے سائی، ہاں بیفرق ہے کہ اس نے مشتملاً کی جگہ متو شحا کہا۔

[1154] ٢٧٩ ـ ( . . )و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ انَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِمْ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

[1154] - حفرت عمر بن الى سلمه والمنابيان كرتے بين كه مين نے رسول الله مَاليَّةُ كوايك كيڑے مين نماز برا ھتے دیکھا، آپ نے اس کو لبیٹا ہوا تھا، اور اس کے دونوں کناروں میں مخالفت کی ہوئی تھی۔

[1155] ٢٨٠ ـ ( . . ) حَدَّلَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُمَرَ

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالَيْمُ يُصَلِّيْ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادِ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ

[1155] - ابوسلمہ رہانٹیؤ بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله مُناتیج کو دیکھا آپ ایک کپڑے کو لیبیٹ کر کناروں کو الٹا کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عیسلی بن حماد نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔

◄ باب: ما جاء في الثوب الواحد برقم (٣٣٩) باختصار ـ والنسائي في (المجتبي) في القبلة، بـاب: الـصـلاة في الثوب الواحد ٢/ ٧٠ ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد برقم (١٠٤٩) انظر (التحفة) برقم (١٠٦٨٤) [1153] تقدم في الحديث السابق (١١٥٢)

[1154] تقدم برقم (۱۱۵۲)

(1155] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، برقم (٦٢٨) انظر (التحفة) برقم (١٠٦٨٢)

ا ١٨٥- ١٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُن اَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَالِيُّمْ يُصَلِّيْ فِي ثَوْبِ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِه

[1156] حضرت جابر والثنائ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ناٹیا کا کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا،

آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا۔

[1157] ٢٨٢ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا

سُنِينَ ۚ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ۖ تَالِيُّهُ

[1157] \_ امام صاحب این دواور اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت نقل کرتے ہیں۔

[1158] ٢٨٣ـ(. . )حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ

أَبِيْ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُصَلِّيْ فِي ثَوْبِ مُتَوَشِّحًا بِه وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَالَى رَسُولَ اللَّهِ كُلِّيمٌ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ

فَتَخِيمٌ" عَبِيالُوْ مُسَلِّمُ [1158] - حضرت ابو زبیر کمی مِشْلِیْ سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ ڈاٹٹھا کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، وہ اس کو کیلیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑے موجود تھے، اور جابر رہا ٹھٹانے بتایا کہ اس

[1159] ٢٨٤. (٥١٩) حَدَّثَنِني عَـمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِي

عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثِنِي

أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِ ثَلَيْمً قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

[1159] ۔حضرت ابوسعید خدری والنظر بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم مُلاثیناً کے پاس گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کوایک چٹائی پرنماز پڑھتے دیکھا اس پرآپ مجدہ کرتے تھے اور میں نے آپ کوایک کپڑے میں، اس کو لپیٹ کرنماز پڑھتے دیکھا۔

[1156] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٥٢) [1157] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٥٢)

[1158] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٩٦)

[1159] اخرجه المولف [مسلم] في المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة برقم (١٥٠٣) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة على الحصير برقم (٣٣٢)→









ا ١٦٤٥ ا ٢٨٥ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ ح و حَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلاهُمَا

عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِيْ كُرَيْبِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

[1160] \_ امام صاحب این تین اور اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، ابوکریب کی روایت میں ہے آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور ابوبکر اورسوید کی روایت میں ہے آب اس کو لیٹے ہوئے تھے۔

منوان است ان تمام روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک کیڑے میں نماز بڑھنا بلا شک وشبددرست ہے لیکن اس کا کھے حصہ کندھوں پر ہونا جا ہے، اگر مخبائش اور مقدرت کے باوجود کٹرا کندھوں پر نہ ڈالا تو جمہور ائمہ کے نزدیک نماز مروہ موگی، امام احمد الطفنة کا ایک قول ہے، ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں موگی اگر کپڑا تھک ہواور كندهون يرندو الاجاسكتا موتو بهراس كوتبيند بناليا جائے گا، اگرچه كندهے نتكے موں كے نماز ميس كوئي خلل بيدانهيں ہوگا۔ 🗗 نماز کے لیے صرف ستر فرض ہے، اس لیے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب کٹرے زیادہ موں اور انسان عام طور پر سر ڈھانے رکھتا موتو پھر بلا وجہ نگے سرنماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ بخاری دلشند نے حسن بعری داللے کا قول نقل کیا ہے کہ ( گری کی بنا پر ) لوگ (صحابہ ٹائٹہ) گیڑی اور ٹو بی پر سجدہ کرتے تھے ( یعنی گرئی اور ٹولی کا کچھ حصہ پیشانی پر ہوتا) اور ان کے ہاتھ آسٹیوں میں ہوتے تھے اور کلیب نے اپنے ماموں سے نقل کیا ہے، میں سرویوں میں رسول الله تا الله کا خدمت میں حاضر ہوا تو وہ برانس (لمبی او بی یا وہ لباس جوسر کو ڈھانپ لے) اور جاوروں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ان کے ہاتھ ان کی جاوروں میں تھے۔ (مجمع الزوائد) حضرت ابن عمر اللفظ نے اپنے غلام کو ایک کیڑے میں سرنماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اعتراض فر مایا تھا۔ (سنن الکبری للبيهتي ،ج:٢،ص:٢٣٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ













<sup>←</sup> مختصرا ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها بابُ: الصلاة على الخمرة برقم (١٠٢٩) وفي باب: الصلاة في الثوب الواحد برقم (١٠٤٨) انظر (التحفة) برقم (٣٩٨٢) [1160] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٥٩)



مدیث نبر1161سے 1569 تک

# كتاب مبجدون إورنمازون كى جگهون كابيان كتاب المساجد ومواضع الاصلاة ْ ۵...كِتَابِ المُسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ ٥. کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان ا .... بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ **باب۱**: مسجدین اور نماز کی جگهین [1161] ١ -(٥٢٠) حَدَّثَينِي أَبُوكَ امِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ قَالَ ح و

حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالانَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى ْ ذَرِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ

((الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)) قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ ((أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلُوةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ)) وَفِي حَدِيثِ أَبِيْ كَامِل ((ثُمَّ

[1161] - حضرت ابوذر والنفؤ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مَالِیْمُ اِسب سے بہلے روئے

زمین پرکوسی مسجد بنائی عمی ؟ آپ نے فر مایا: ''مسجد حرام'' میں نے پوچھا، پھر کوئی؟ فرمایا: ''مسجد اقصلی۔'' میں نے

پوچھا، دونوں کی تقمیر میں کتنا فاصله عرصه ہے؟ آپ نے فرمایا:''چالیس سال۔'' پھر فرمایا:''اب جہاں بھی تجھے نماز کا وقت آئے، نماز پڑھ لے وہی جگہ مجد ہے۔ 'ابو کامل کی روایت میں ہے: '' پھر جہاں تہمیں نماز آلے، اں کو پڑھلو کیونکہ وہی جگہمسجد ہے۔''

[1161] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب (١) برقم (٣٣٦٦) وفي

حَيْثُمَا أَذْرَكَتُكَ الصَّلُوةُ فَصَلِّهُ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ))

باب: قول الله تعالى: ﴿ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب﴾ برقم (٣٤٢٥) والنسائي في (المجتبي) في المساجد باب: ذكر اي مسجد وضع اولا ٢/ ٣٢ وفي التفسير، سورت آل

عمران بـاب (ان اول بيـت وضـع لـلـنـاس) برقم (٨٩) وابن ماجه في (سننه) في المساجد

والجماعات ـ باب: اي مسجد وضع اول برقم (٧٥٣) انظر (التحفة) برقم (١١٩٩٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلبول كابيان

[1162] ٢-(٠٠٠) حَدَّثَنِي عَلِيٍّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ انَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيّ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِيْ الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَعَجَدَ فَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُّضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ ((الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)) قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ((الْمَسْجِدُ الْأَقْطَى))قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ((ثُمَّ الْأَرْضُ إِنَّ لَكَ مُسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدُرَكَتُكَ الصَّلُوةُ فَصَلَّ)).

[1162] -حضرت ابراہیم بن یزیدتیمی رطف سے روایت ہے کہ میں سدہ میں (مجد کے باہر سائبان) اپنے باپ کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا۔ تو جب میں سجدہ والی آیت سناتا تو وہ سجدہ کر لیتے تو میں نے ان سے بوچھا، اے ابا جان! کیا آپ راست میں ہی سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ''میں نے ابو ذر والله کو یہ کہتے ہوئے ا ا منظیم استا، میں نے رسول اللہ مناتیکا سے پوچھا، روئے زمین پرسب سے پہلے کوئی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے قرمایا:''مسجد حرام ۔'' میں نے عرض کیا پھر کونی؟ آپ نے فرمایا:''مسجد اقصیٰ ۔'' میں نے پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا:'' چالیس سال'' پھرفرمایا ساری زمین تمہارے لیےمسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو

منوات :..... 1 كعبداورمبحداتصى (بيت المقدس) كى تغيركا ورميانى عرصه بدكعبداور بيت المقدس كى تغيرك بارے میں مشہور بات بیہ ہے کہ بیت الله کی تغیر حضرت ابراجیم علیا نے کی ، اور بیت المقدس ،حضرت سلیمان علیا ا نے بنوایا، اور ان کے درمیان ہزارسال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، جبکہ حدیث میں فاصلہ، حالیس سال بیان کیا علیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم ملیظ اور سلیمان ملیظ نے ان مسجدوں کی تاسیس (بنیادر کھنا) نہیں کی ، بلکہ تجدید ( نے سرے سے بنانا) کی ہے، اصل تعیر تخلیق آ وم سے پہلے فرشتوں نے کی ہے اور اس تعیر وتشکیل کا درمیانی عرصہ حالیس ہے۔ یا مراد آ دم ملیا کی تعمیر ہے۔ دونوں معجدوں کی بنیاد آ دم ملیا نے رکھی، ادر درمیانی فاصلہ چالیس سال تھا اور اگر ابرا میمی تغییر مراو لینا ہوتو ظاہر ہے جس طرح ایک بیٹے اساعیل اور ان کی اولاد کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی گئی ہے تو دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد کے لیے بھی ایک عبادت گاہ تعمیر کی ہوگی ، اس لیے بیت المقدس کی تغییر سے یہاں مراوحضرت یعقوب ابن اسحاق عظام والی تغییر ہے اور دونوں کی تغییر میں جالیس سال کا فاصلہ ہے۔ 🗗 جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھلو سے غرض یہ ہے کہ جس جگہ شریعت نے نماز

[1162] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٦١)









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

پڑھنے سے روکانہیں ہے وہاں نماز پڑھلو۔ کیونکہ نماز کے لیے لباس اور بدن کی یا کیزگی اور طہارت کی طرح جگہ

کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔شریعت نے قبرستان، حمام، مذی ، (ذیح کرنے کی جگه) شارع عام اور

نجاست گاہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔

[1163] ٣-(٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ انَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّيمٌ ((أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمُ يُعْطَهُنَّ

أَحَدٌ قَبْـلِـى كَانَ كُـلَّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسُودَ وَأُحِلَّتْ لِى

الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَّمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلِ أَدْرَكَتْهُ

الصَّلُوةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ)) [1163] - حفرت جابر بن عبدالله انصاری والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیا ہے فرمایا: مجھے یا کیج چیزیں

ا لیی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی تئیں، ہر نبی خاص طور پراپی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے ہر سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ہے مجھ سے پہلے کسی کے لیے ﷺ

وہ حلال قرار نہیں دیا گیا میرے لیے روئے زمین کو پاک، پاک کرنے والی اور مسجد بنایا گیا ہے، للذاجس تخف کو جہاں نماز کا وقت پالے وہیں نماز پڑھ لے، اور مجھے ایسے رعب کے ذریعہ مدد دی گئ، جوایک ماہ کی میانت ہے ہی لوگوں (دشمنوں) پر طاری ہو جاتا ہے (یعنی میری دھاک ودبد بدایک ماہ کی مسافت پر پڑ جاتا

ہے) اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ [1164] ( . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ نَا سَيَّارٌ قَالَ انَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ انَا

جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّيمُ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

[1164] امام صاحب ایک اور استادے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں -

فالله المساس مدیث میں آپ کی پانچ امتیازی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا بیرمطلب نہیں ہے

کہ آپ کے صرف یہی پانچ امتیازی اوصاف ہیں کیونکہ مقصود حصر نہیں ہے، اور جس شفاعت کو آپ کا خاصہ قرار

[1163] اخـرجه البخاري في (صحيحه) في التيمم، باب (١) برقم (٣٣٥) وفي الصلاة باب: قـول الـنبي ﷺ: (جعلت لي الارض مسجدا وطهورا) برقم (٤٣٨) وفي فرض الخمس باب:

قول النبي علي (احلت لكم الغنائم) برقم (٣١٢٢) والنسائي في (المجتبي) في الغسل، باب: التيمم بالصعيد برقم ١/ ٢٠٩ وفي المساجد، باب الرخصة في ذلك ٢/ ٥٦ مختصراً انظر

(التحفة) برقم (٣١٣٩) [1164] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٦٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیا گیا ہے، اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے یعنی جس کے نتیجہ میں انسانوں کامحشر میں حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور اس شفاعت کے بعد اور انبیاء نیتالی، ملائکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، علماء شہداء، اپنے سے تعلق رکھنے والے الل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں فوت ہوجانے والے بیچ بھی اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، اس طرح بعض اعمال صالح بھی اینے عاملوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اور ان سفارشوں کا تعلق آخرت سے ہے، باتی رہاد نیا میں سفارش تو اس کا اس حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

آ خرت میں سفارش اللہ کی اجازت اور مرضی سے ہوگی، وہی سفارش کر سکے گا جس کو سفارش کرنے کی اجازت ملے كى، اس كي فرمايا: من ذا الذي يشفع عدده الا باذنه، كون ب جواس كى بارگاه ميں اس كى اجازت ك بغیرسفارش کرسکے، مسن کا لفظ عام ہے اس لیے کسی نبی اور فرشتہ کو بھی بیرمجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی اجازت ك بغيرسفارش كرسك، دومرى جكرفرمايا: مأمن شفيع الامن بعد اذنه (يونس) كوئي ايك بعي اس كي اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا۔

سفارش بھی صرف اس کے بارے میں ہوسکے گی جس کے بارے میں اجازت ال جائے فرمایا: لا تدفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضى له قولا (طه) سفارش صرف المحض كونفع در كى، جس كے حق ميں رحمٰن نے اجازت دی اور اس کے لیے کوئی بات کہنے کو پہند کیا۔ سورہ انبیاء میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا: ولا یشفعون الالبن ارتضیٰ، وه صرف ای کے لیے سفارش کریں سے جس کے لیے وہ پندفر مائے گا۔ اور سفارش اتنی بی کریں مے جتنی کی اجازت ہوجیہا کہ ورضی له قو لاسے ثابت ہوتا ہے۔

اس لیے بیہ کہنا درست نہیں ہے'' ہم ہرقتم کی شفاعت کے قائل ہیں خواہ بیر شفاعت بالاذن ہو یا لوجاہت ہو یا بالسمحبت ہو' كيونكه شفاعت كى اجازت ہى انہيں ملے كى جن كوالله كے بال وجاہت حاصل ہوكى ياوہ الله كى محبت کے مستحق ہول گے، پھراس کے لیے بلاضرورت طول بیانی سے کام لیا گیا ہے اور بجیب بات بیشروع میں بیشلیم کرلیا گیا ہے کہ اس بخشش میں اس پرکسی کا اجارہ نہیں ،کسی کا زورنہیں ، وہی تنہا اس مغفرت اور کرم گری کا ما لک ہے،لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اورمقرب بندوں کی عزت اور وجاہت وکھلانے کے لیے اپنے محبوب ا در پسندیدہ بندوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عباد وخواص کی خصوصیت جتلانے کے لیے، ان کوروز حشر یہ اعزاز بخشے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا، انہیں اجازت دے گا، اذن مرحمت فرمائے گا کہ وہ اس کے گنہگار بندوں کی شفاعت کریں، اور اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم سے ان کی شفاعت قبول فرما کر بے حساب گنهگاروں كو بخش و مع المرح صحيح مسلم : ٢/ ٣٨) از علامه غلام رسول سعيدي

اب اس کے بعد یہ کہنامحض ایک جہارت ہے کہ دنیا میں (وہابیہ) طلب شفاعت کے قائل نہیں۔ (کیا ہر دہانی الله تعالى ہے مغفرت طلب نہيں كرتا اور دوسر دل ہے بخشق كى دعانہيں كراتا) بھر كہنا، وہاہيہ، آخرت ميں شفاعت



کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة

بالاذن کے قائل ہیں، شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالحجت کے قائل نہیں۔

[1165] ٤-(٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْيُّمُ ((فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتُ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَاثِكَةِ وَّجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدُ

الْمَآءَ)) وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرى

[1165] - حضرت حذیفہ دلی نظر سے روایت ہے کہ رسول الله مَلیّنیم نے فرمایا: ہمیں لوگوں پرتین وجہ سے فضیلت دگا گئ ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دی گئی ہیں، ہمارے لیے تمام روئے زبین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔اوراس کی مٹی جب ہمیں پانی نہ ملے ہارے لیے یا کیزگی کا ذریعہ (پاک کرنے والی) بنا دی گئی ہے

اورایک اورخصوصیت بھی بیان کی۔ (سورۃ بقرہ کی آ خری آیات کا نزول مراد ہے)۔

: ..... 🗗 کہلی امتیں صف بندی نہیں کرتی تھیں اور مسلمانوں کو فرشتوں کی طرح صف بندی کا تھم ویا ممیا ہے۔ 😢 اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تیم کے لیے صرف مٹی ہی استعال ہوسکتی ہے اور ارض سے مراوتر اب بی ہے۔ امام ابوصنیفہ اور امام مالک میشارا کے نزدیک زمین کی جنس سے جو چیز بھی ہو، ڈھیلہ، پھر، اینث، چونا وغیرہ تیم ہوسکتا ہے۔

[1166] ٤ ـ (٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي زَآئِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ حَدَّثَنِي رِبْعِيُ بْنُ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالَيْمُ بِمِثْلِه

(1166] امام صاحب ایک اوراستادے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1167] (. . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْتُةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْلَمِينُلُ وَهُوَ

ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمُ قَالَ ((فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ

[1165]]انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣١٤)

[1166] انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣١٤)

[1167] اخرجه البخاري في (صحيحه) في السير، باب: ما جاء في الغنيمة برقم (١٥٥٣) وابـن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها باب: ما جاء في السبب برقم (٥٦٧) مختصرا- انظر (التحفة) برقم (١٣٩٧٧)









### کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَّمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ

إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ))

[1167] حضرت ابو ہریرہ وٹائن سے روایت ہے کہ رسول الله مُلائن کا اید مکالی اللہ مکالی اللہ مکالی میں المباد اللہ ملائن کے اللہ میں اللہ ملائن کے اللہ ملی کے اللہ ملائن کے اللہ ملی کے اللہ ملائن کے اللہ ملی کے الل

ے فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، میری رعب ودبد بہ کے ذریعہ مدد کی گئی ہے اور

میرے لیے میسمتیں حلال کر دی گئی ہیں ، اور میرے لیے زمین پا کیز گی کا باعث بنائی گئی ہے اور محد قرار دی گئی

ہے اور مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کوختم کر دیا گیا، مجھے آخری نبی بنایا گیا ہے۔''

فوان ..... • جوامع الكلم مع مراداي كلمات ادرعبارات بي، جوانتائي مخقراور فصيح وبلغ بين ليكن ان میں معانی کی ایک دنیا پنہاں ہے گویا کہ دریا کوکوزے میں بند کر ویا گیا ہے، اس سے قرآن مجید مراد ہے۔

نصرت بالرعب: آپ ابھی وشمن سے بہت دور کے فاصلہ پر ہوتے ہیں اور اس کو آپ کے حملہ کرنے

کے ارادے اور تیاری کا پتہ چلتا ہے تو اس پر دور ہی ہے آپ کا رعب طاری ہو جاتا تھا اور آپ کے خوف وخطرہ

سے اس كا دل وئل جاتا تھا۔ 3 احسلت لى الغنائم: كيلى امتين اور انبياء جب الله تعالى كى راه مين جهادك

لیے نکلتے اور دہمن پرغلبہ کے بعداس کے مال ومتاع پر قابض ہوتے تو اس کو اپنے استعال میں نہیں لا سکتے تھے بلکہ آسان سے آگ از کراس کو کھا جاتی تھی اور اگر اس میں کسی نے خیانت کی ہوتی تو آگ غنیمت کے مال کو

نہیں کھاتی تھی۔ 🗗 آپ کی نبوت ورسالت ہمہ گیراور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اور کسی رسول کی

ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کی نی کے آنے کا امکان بی باقی نہیں ہے۔حضرت عیسی مایدہ تیا مت کے قرب کی علامت ونشانی کے طور برآئیں

ھے، کیکن وہ لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں مے اور نہ ہی اپنا پر چار کریں گے، بلکہ رسول اکرم مُلَّقِظُ کی نبوت اور آپ کی شریعت کا ہی اعلان کریں گے۔

[1168] ٦-(٠٠) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ الْمُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَآئِمٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَىَّ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ

اللهِ مَالِيَّامُ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا

[1168] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد، باب: وجوب الجهاد برقم (٢/٤ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٣٤٢)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان [1168] \_ حضرت ابو ہریرہ و النفؤ سے روایت ہے کہ رسول الله طالفظم نے فرمایا: مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا

ہے اور رعب کے ذریعہ میری نصرت (مدد) کی گئی ہے میں سویا ہوا تھا کہ اس اثنا میں زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے حوالے کی کنیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی کنیں۔حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹز نے کہا، رسول اللہ مُاٹٹٹٹر تو اپنے

رب کے پاس جا میکے ہیں اور (ان خزانوں کو) ابتم نکال رہے ہو۔

مفردات الحديث في تستطونها: وه فزائم ثكال رج بور

کہ آپ کی امت کے ہاتھوں دنیا کی بردی بردی سلطنتیں زمین بوس ہوں گی اور ان کے خزانے ان کے ہاتھ لگیں مے اور اس خواب کی تعبیر خلفائے راشدین کے ہاتھوں مکمل ہوئی، مسلمانوں نے دیکھا کہ اس دور کی دونوں سپر پاورمسلمانوں کے سامنے سرکلوں ہوئمیں اور روم وایران کے خزانے مسلمانوں کے استعال میں آئے۔حضرت

ابوہریرہ ٹاٹھئے نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ [1169] (..) وحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ

[1169] امام صاحب ایک اور استادے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [1170] (. . . ) حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ عَن

الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَأْتُمُ بِمِثْلِه [1170] امام صاحب دواوراساتذہ سے مذكورہ بالا روايت بيان كرتے ہيں۔

[1171] ٧-( . . )وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ

مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ كَالِيُّمُ آنَّهُ قَالَ ((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ

الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَآئِمٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ)

[1169] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد، باب: وجوب الجهاد ٤/ ٦\_ انظر (التحفة) برقم (١٣٢٥٦) [1170] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد: باب: وجوب الجهاد برقم ٢/٤ انظر

(التحفة) برقم (١٣٢٨١)

[1171] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٤٧٥)













### کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

1177] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِیْم نے فرمایا: (دشمن پر رعب طاری کر کے میری یدد کی گئی ہے اور مجھے جامع کلام ہے نوازا گیا ہے، میرے سوئے ہوئے کے دوران مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئیں اور انہیں میرے ہاتھوں میں رکھ دیا گیا۔

[1172] ٨ ـ ( . . ) حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بِنِ مُنَبَّهِ

و قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا

بُسُنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَا يُنْ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَا يُنْ ((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ))

[1172] حضرت ابو ہررہ و والنظ بیان کرتے ہیں رسول الله طالنظ نے فرمایا: میری رعب کے ذریعہ مدد کی گئی ہے اور مجھے جامع کلام عنایت فرمائی گئی ہے۔

٢.... بَابُ: ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبْتَي مُثَاثِيُّهُمْ

**باب ۲**: مسجد نبوی کی تغمیر

[1173] ٩ ـ (٥٢٤) حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ يَحْلِي أَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ حَدَّثَنَا

أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَاتَيْمُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَيّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ اللَّي مَلَإِ بَنِي الـنَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَـقَـلِّـدِيْـنَ بِسُيُوفِهِمْ قَالَ فَكَانِّيْ أَنْظُرُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۖ تَاثَيْمُ عَلَى رَاحِلَتِه وَأَبُوبِكُر رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى اَلْقَى بِفِنَآءِ أَبِيْ أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتِيُّمْ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلْوةُ وَيُصَلِّيْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ

[1172] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥٥)

[1173] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجهاهلية ويتخذ مكانها مساجد برقم (٤٢٨) وفي فضائل المدينة، باب حرم المدينة برقم (١٨٦٨) مختـصـرا وفـي مـناقب الانصار ، باب: مقدم النبي ﷺ واصحابة المدينة برقم (٣٩٣٢) وفي البيوع، باب: صاحب السلعة احق بالسوم برقم (٢١٠٦) وفي الوصايا، باب: اذا دمت جماعة ارضا مشاعاً فهو جائز برقم (٢٧٧) وفي باب: وقف الارض للمسجد برقم (٢٧٧٤) وفي باب: اذا قال الواقف: لا تطلب ثمنه الا الى الله فهو جائز برقم (٢٧٧٩) وابو داود في (سننه)٠











کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُ وا فَقَالَ ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي

بِحَائِطِكُمْ هٰذَا)) قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ كَانَ فِيهِ نَـخْـلٌ وَقُبُـورُ الْمُشْرِكِينَ وَخِرَبٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ وَبِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً وَجَعَلُوا

عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ

ٱللَّهُمَّ اَنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُالْآخِرَهْ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ [1173] \_ حضرت انس بن ما لك ولا الله والتوابيان كرت بين كه رسول الله مالية المدينة تشريف لائ تو مدينه ك بلند

حصہ میں بنوعمرو بنعوف نامی قبیلہ میں فروکش ہوئے اور یہاں چودہ راتیں قیام فرمایا، پھرآپ نے بنونجار کے

سرداروں کو بلوایا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے، گویا میں رسول الله مٹائیٹی کو آپ کی سواری پر دیکھے رہا ہوں۔ ابو بکر ٹاٹنڈا آپ کے بیچھے سوار ہیں اور بنونجار کے لوگ آپ کے جاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ ﷺ

ابوابوب کے آگئن (سامنے کاصحن) میں اترے، (آپ نے سواری کا پالان ابوابوب کے آگئن میں ڈال دیا) اور آپ یہ پند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیں اور آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے اور آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ آپ نے بنونجار کےلوگوں کو بلوایا اور فرمایا: اپنے اس باغ

ی قیمت مجھ سے لے او، انہوں نے جواب دیا نہیں اللہ کی شم اس کی قیمت صرف الله تعالی سے مانگتے ہیں، انس ڈاٹٹؤ نے بیان کیا،اس جگہ میں جو کچھ تھا میں تہہیں بتا تا ہوں،اس میں تھجوروں کے درخت،مشرکول کی قبریں اور ویران جگہتھی۔ چنانچہرسول اللہ مُلاٹیم کے حکم سے تھجور کے درختوں کو کاٹ دیا گیا،مشرکوں کی قبروں کو اکھیٹر دیا

گیا اور ویرانه (کھنڈرات) کو ہموار اور برابر کر دیا گیا، اور تھجور کومسجد کے سامنے کی جانب گاڑ دیا گیا اور دروازہ کے دونوں جانب پھر لگائے گئے ، اور صحابہ رجز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ مُلَاثِيَّاً بھی ان کے سامنے تھے، وہ

کہتے تھے،اےاللہ! بہتری اور بھلائی تو آخرت کی بھلائی اور بہتری ہی ہے تو انصار اورمہا جروں کی نصرت فرما۔ مفردات الحديث الله علو: عين بريش اورزير دونون آسكت بي، بلندى، اونچائى، بوعمرد بن عوف ك لوگ قبامیں رہتے تھے، جو مدینہ کے بلند حصہ میں واقع ہے۔ مَلا ء: سردار واشراف، اس کا اطلاق جماعت پر بھی

 ◄ في الـصـــلاة، باب: في بناء المسجد برقم (٤٥٣) و برقم (٤٥٤) والنسائي في (المجتبى) في الـمسـاجـد، بـأب: نبش القبور واتخاذ ارضها مسجدا ١/ ٣٩٢ وابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات، باب: ابن يجوز بناء المساجد برقم (٧٤٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٩١)

ہوتا ہے۔ بنونجار، یہ خاندان رسول الله مالی لم کے دادا کا نتھیال تھا، اس لیے آپ ان کو اخوال (مامول) سمجھتے تھے۔متقلدی میوفهم: اپنی تلواروں کوحمائل کیے ہوئے تا کہ یہود کو پند چل سکے کہ وہ آپ کی حفاظت میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔فناہ: گھر کے سامنے کا میدان یا کھلی جگہ۔مرابض: مربض کی جمع ہے، باڑہ، جہال بكريال بير كررات كزارتي جين، أمو: معروف اورمجهول دونون طرح پڙها جاسكتا ہے۔ 🛭 شامنوني: ميرے ساتھ شن (قیمت) طے کرلو، آپ نے بی قطعہ وس وینار میں خربدا تھا، کیونکہ یتیم بچوں کا تھا اور قیمت ابو بکر ٹاٹٹٹانے اوا كى تقى اور بقول بعض ابوابوب انسارى ثلاث ان 🕒 خوب يا خِوب، وريانه، كهندُرات. 🕜 نُبشَتْ: ان کواکھاڑویا گیا۔ 3 عضادتید: عَضَادة وروازوں کے بث یاایک جانب کو کتے ہیں، یو تجزون: وهرجز پڑھتے تھے۔رجزیشعری ایک شم ہےجس کا ہرفقرہ الگ ہوتا ہے، یہ کلام موزوں ہوتا ہے یا شعر کے وزن پر ہوتا ہے۔لیکن کہنے والے کی نبیت شعر کی نہیں ہوتی ، اور انسان کے منہ ہے بھی کبھار ، کلام موزوں صادر ہو جائے تووہ شعرنبیں ہوگا اور نداس کوشاعر کہا جائے گا۔

ا الله إلى الله المعرِّدُ مَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو النَّيَّاحِ مُشَلِّمُ مِنْ يَهِ عَهِمَ مِنْ مَا يَعْمَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَيْمَ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ [1174] \_ حضرت انس و الني سے روايت ہے كدرسول الله طافير عمر يوں كے باڑوں ميں نماز بڑھ ليتے تھے، جبكه

ابھی مسجد تغمیر نہیں کی گئی تھی۔

[1175] (. . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّيًّا بِمِثْلِهِ

[1175] امام صاحب ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

مُوالِنِهِ :..... 🐧 رسول الله تلكل جرت كرك ٨ ربي الاول بروز سوموار قبا ميں قدم فر ما ہوئے تھے۔ 🛭 مجد بنانا، حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس میں تمام مسلمان اجماعی طور پر تعاون کریں گے۔ 🚱 ضرورت کے تحت پھل وار ور خت کا ثنا جائز ہے۔ 🛭 جگہ خرید کر اگر اس میں مشرکوں کی قبریں ہوں تو ان کو اکھیڑنا جائز ہے اور و ہاں مسجد بنائی جاسکتی ہے، احناف اور شوافع کا موقف بھی یہی ہے، امام اور اعی پطلشہٰ اس کو جائز نہیں سجھتے،

[1174] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء، باب: ابوال الابل والرواسب والغنم ومرابضها برقم (٢٣٤) وفي الصلاة، باب: الصلاة في مرابض الغنم برقم (٢٢٩) والترمذي في (جامعه) في الصلاة ، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم واعطان الابل برقم (٣٥٠) وقال هذا حديث حسن صحيح انظر (التحفة) برقم (١٦٩٣)

[1175] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٧٤)



جلد

دوم



کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

یب اعصد جان رسول الله منافظ کی حدیث ان معذبین پر روئے بغیر نه گز رواور حضرت علی منافظ کے قول کہ وہ ا

ارض بابل میں نماز پڑھنے کو مکروہ جانتے تھے، استدلال کرتے ہوئے امام اوزاعی والف کی تائید کی ہے، کیونکہ

مشرکوں کی قبروں پرعذاب اللی نازل ہوتا ہے۔ بیاستدلال درست نہیں ہے اور ندہی رسول الله مُظَافِّمُ کے قول اور

نعل میں تضاد ہے، کیونکہ معذبین سے وہ لوگ مراد ہیں جوعذاب اللبی کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے،اورارض بابل کا

حسف بھی عذاب اللی کے نتیج میں ہوا تھا۔

اگر مشرکوں کی قبریں اکھاڑ کر مبحد بنانا جائز ہے تو مسلمانوں کا قبرستان، اگر اس کے آٹارمٹ جائیں یا کسی نے

ا پے گھر میں قبر بنائی ہواور وہ اس کوفروشت کر دے یا مسجد کے لیے وقف کر دے تو پھر قبر کو اکھیڑ کرمسجد بنانا جائز ہونا جا ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ اس کوتو ہین مسلم قرار دے کرنا جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ جب آثار مٹ مکئے

میں یا احتیاط ہے اس کی مڈیاں نکال کر قبرستان میں دفن کر دی گئی ہیں تو اس میں تو ہین کا پہلو کونسا ہے؟

علامہ عینی نے اور بعض دوسرے علاء نے ایک مالکی امام کا قول نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے پرانے قبرستان کی جگہ

مبجد بنائی جائتی ہے اور اس قول پرنقذ وتبعرہ نہیں کیا جس سے معلوم ہووہ اس کو جائز سیجھتے ہیں ۔ مبعد بنائی جائتی ہے اور اس قول پرنقذ وتبعرہ نہیں کیا جس سے معلوم ہووہ اس کو جائز سیجھتے ہیں ۔

٣.... بَاب: تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكُعْبَةِ

باب ٣: قبله كابيت المقدس كى بجائے بيت الله (كعبه) كى طرف چرنا

إِلَّهُ الْمُورَانِينَ الْمُورِينِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اِسْحٰقَ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

حَتَّى نَزَلَتُ الْلَّآيَّةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَنَزَلَتْ

بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ تَالِيُّمْ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ

يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ

ا 1176] - حضرت براء بن عازب ولا الله عن عازب واليت ب كديس نے نبى اكرم مُلَا يَلِمُ كَ ساتھ سولد ماہ تك بيت المقدس كى طرف نماز براھى۔ يہاں تك كدسورة البقرة كى بية بت اترى "اورتم جہال كہيں بھى ہو، اينے رخ

(نماز میں) کوبہ کی طرف کرو۔'' (بقرہ آیت ۱۳۴) یہ آیت اس وقت اتری جبکہ رسول الله مُؤلیِّیم نماز پڑھ بچکے

تھے،لوگوں میں سے ایک آ دمی (بیتکم من کر) چلا اور انصار کے پچھلوگوں کے پاس سے گزرا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے انہیں بیرحدیث سنائی تو انہوں نے اپنے چہرے بیت اللّٰد کی طرف کر لیے۔

(1176) تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٦٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1177] ١٢ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْلِى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ

الْبَرَآءَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلَيْمُ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

نحفتہ [1177] حضرت براء بھاٹھ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کے ساتھ سولہ یا سترہ ماہ نماز بیت المقدی اللہ ٹاٹیٹی کے ساتھ سولہ یا سترہ ماہ نماز بیت المقدی اللہ تا تیا۔ المقدی کی طرف بھیر دیا گیا۔ اللہ بھیر دیا گیر دیا گیا۔ اللہ بھیر د

[1178] ١٣ ـ (٦٢ ٥) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ دِينَارٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلُوةِ الصَّبْحِ بِقُبَآءِ إِذْ جَآتَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ

مُنْ الله وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ اللهِ الْكَعْبَةِ اللهِ الْكَعْبَةِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

[1178] حضرت ابن عمر می التی سے روایت کے کہ لوگ مجد قبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ای اثنا میں ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور ان کو بتایا کہ رات رسول الله می الله می این اتر چکا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے، لہذا تم بھی اس کی طرف رخ کرلو، ان کے رخ شام کی طرف تھے تو وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

المخيرات اينما تكونوايات بكم الله جميعا، ان الله على كل شئى قدير) برقم (١٩٤٩) فاستبقوا الخيرات اينما تكونوايات بكم الله جميعا، ان الله على كل شئى قدير) برقم (١٨٤٩) والنسائى فى (المجتبى) فى الصلاة، باب: فرض القبلة ١/٢٤٢ انظر (التحفة) برقم (١٨٤٩) والنسائى فى (المجتبى) فى الصلاة، باب: ما جاء فى القبلة برقم (٢٠٤) وفى التفسير: باب ﴿والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم وان فريقا منهم ليكتمون المحق الى قوله ﴿من الممترين﴾ برقم (٤٩١١) وفى اخبار الآحاد، باب: ما جاء فى اجاز خبر الواحد الصدوق فى الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحاكم برقم (٢٥١١) والمنسائى فى (المجتبى) فى الصلاة ، باب: استبانة الخطا بعد الاجتهاد برقم ١/٤٤٢ وفى التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها برقم (٢١٢١) وبرقم (٢٢١٧) وبرقم (٢٢١٧)

### کتاب متجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة

[1179] ١٤ ـ ( . . ) حَـدَّ تَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلُوةِ الْغَدَاةِ إِذْ جَائَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكٍ

ا1179] ۔حضرت ابن عمر جھ ﷺ ہے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آ دمی آیا۔ آگے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔

[1180] ١٥ - (٢٧) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيُّمْ كَانَ يُصَلِّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلْوةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّواْ رَكْعَةً فَنَادى أَلا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

[1180] حضرت انس والنفي بروايت ہے كەرسول الله مَالَيْكُم بيت المقدس كى طرف منه كر كے نماز يراحق تھے، پھر يہ آيت اترى: "ہم آپ كا چېره آسان كى طرف پھرتا ہوا د كيورے ہيں تو ہم ضرور آپ كا رخ اس قبله كى طرف پھیردیں گے، جے آپ پسند کرتے ہیں (یا وہ قبلہ آپ کی تولیت میں دے دیں گے ) آپ اپنا چہرہ مجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ (بقرہ، آیت ۱۴۴) بنوسلمہ کا ایک آ دمی گزرا اورلوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ایک رکعت پڑھ چکے تھے تو اس نے آواز دی خبردار! قبلہ تبدیل کیا جاچکا ہے تو وہ جس حالت میں تھے، ای مالت میں قبلہ کی طرف پھر گئے۔

الله عند الله عند المرم المنظم جرت سے بہلے مكه كرمه من اس طرح برها كرتے سے كه آپ كارخ بيت الله اور بیت المقدس دونوں کی طرف ہوتا تھا، ہجرت کے بعد بیصورت ممکن ندرہی کیونکه مدینه منورہ سے بیت المقدس ثال كى طرف ہے اور مكه ترمه جنوب كى طرف، اس ليے اگر بيت المقدس كى طرف رخ كريں تو بيت الله كى طرف پشت ہوگی، یہودکو مانوس اور قریب کرنے کے لیے رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا،لیکن انہوں نے اس کو تریب آنے کے بجائے الٹا مخالفت کا ذریعہ بنالیا کہ محمد ہماری مخالفت کرتا ہے لیکن نماز میں رخ ہمارے قبلہ کی

www.KitaboSunnat.com

[1179] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٢٥٦)

[1180] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من صلى لغير القبلة. ثم علم برقم (١٠٤٥) انظر (التحفة) برقم (٣١٤)





طرف کرتا ہے اور مشرکین مکہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ محمد (سُلٹیم) ملت ابراہیمی کا دعویدار ہے کیکن نماز میں رخ ان کے تعمیر کردہ گھر اور قبلہ کی طرف نہیں کرتا، اس لیے آپ کی دلی آرزواور خواہش یہی تھی کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ہجرت کے سولہ یا سترہ ماہ بعد ۱۵رجب اہجری کو آپ کو ہیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا گیا، رہیج الاول ااور رجب۲ ہجری کوایک شار کرلیں تو مدت سولہ ماہ ہوگی مگرا لگ الگ شار كر ليس تو مدت ستره ماه موگى ۔ 😢 آپ مُلَائِم بشر بن براء بن معرور ناتين كى وفات كے موقع يران كى والده كے ياس تعزيت كے ليے تشريف لائے تھے۔ان كا كھر بنوسلمه ميں تھا،ظهر كا وقت و بيں ہوگيا تو آپ نے بنوسلمه ک معجد میں ظہر کی نماز اداکی، جب آپ دور تعتیں اداکر کھے تو قبلہ نماز ہی میں تبدیل ہو گیا اور آپ آ مے سے صفوں کے پیچھے آ مے اور نماز کھل کی ، اس لیے بنوسلمہ کی معجد کومعجد ذی القبلتین کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی نماز دوقبلوں کی طرف رخ کر سے بردھی من ہے اورسب سے پہلے ممل نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر ہے، معدنبوی میں عصر کی نماز برجم من ہے۔ 😵 حضرت عباد بن بشر اللہ عصر کی نماز آپ کے ساتھ، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھ کر گئے تو راستہ میں بنو حارثہ کی مجد سے گزرے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت عباد واللؤ کے بتانے بروہ نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف چر مجئے اور حضرت عباد واللوا یا کوئی اور صحابی، قبامی عمرو بن عوف کی مسجد میں مجے کی نماز میں ایک رکعت ہوجانے کے بعد پنچے اور ان کو قبلہ کی تبدیلی ہے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی نماز ہی میں اپنارخ تبدیل کرلیا۔ 😛 جب تک انسان کوئسی شرعی تھم کاعلم نہ ہو، وہ اس کا مکلف نہیں ہوگا، اہل قباء کو قبلہ کی تبدیلی کاعلم صبح کی نماز میں ہوا، اس لیے،عصر،مغرب اورعشاء کی نماز انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آپ نے ان کو پھونہیں کہا۔ 🗗 ایک آ دمی اگر قابل اعمّاد ہوتو اس کی بات برعمل کیا جائے گا، بنو حارثہ اور بنوعمر و بنعوف نے صرف ایک آ دی کی خبر پر تطعی اور نقینی قبلہ ک طرف ہے رخ دوسرے قبلہ کی طرف کرایا، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کی آپ کی خواہش ہے وہ آگاہ تھے، اس لیے اس قرینہ کی بنا پرایک آ دمی کی خبر نے یقین کا فائدہ دیا۔

ريير) به إلى النَّهْي عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا وَالنَّهْي ٣ ..... بَابِ : النَّهْي عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا وَالنَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

باب ٤: قبرول پرمجدیں بنانے اور ان میں تصویریں رکھنے اور قبروں کو مجدہ کرنے کی ممانعت [1181] ١٦ - (٥٢٨) حَدَّئَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ نَا هِ شَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي

[1181] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد برقم (٣٨٧٣) €

## كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلهون كابيان

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَةً ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ

لِرَسُولِ اللَّهِ تَاتِيِّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتِيًّ ((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوًا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّورَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[1181] - حفرت عائشہ وی روایت ہے کہ ام حبیبہ واٹھا اور ام سلمہ واٹھا نے رسول الله مَالَیْم کے پاس اس

گرجا کا تذکرہ کیا جوانہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں آ ویزاں تھیں تو رسول الله مُلَاثِمُ نے فرمایا: وہ لوگ، جب ان میں کوئی نیک آ دمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پرمسجد بناتے اور اس میں پیقسوریں بنا دیتے

یالوگ الله عز وجل کے نز دیک قیامت کے روز بدترین لوگ ہوں گے۔

مفردات الحديث الحديث المحنيسة: الرجاء عيما يول كى عبادت كاهد و تصاوير: تصوير كى جمع م اور صُوَر ، صورة کی جمع ہے۔

[1182] ١٧ ـ( . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَانَا وَكِيعٌ قال نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أَمُّ سَلَمَةَ وَأَمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

[1182] حضرت عا کشہ ہی شخابیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے نبی ا کرم مُلاٹین کی بیاری میں باہمی گفتگو کی تو ام سلمہ اور ام حبیبہ واللہ نے ایک گرج کا تذکرہ کیا آ کے اوپر والی روایت کی طرح ہے۔

[1183] ١٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةً قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكُونَ أَزْوَاجُ النَّبِي سُلِّيًّ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا

مَارِيَةُ بِمِثْل حَدِيثِهِمْ [1183] ۔حضرت عائشہ بڑھا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلاثیثاً کی از واج نے اس گرجا کا تذکرہ کیا جوانہوں

نے جیشہ کی سر زیٹن میں دیکھا تھا جس کو ماریہ بھیاجا تا تھا، بھر مذکورہ حدیث بیان کی۔

←والنسائي في (المجتبي) في المساجد، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد ٢/ ٠٠ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٣٠٦)

[1182] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢٦٦)

[1183] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢١٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ











### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جلبون كابيان

[1184] ١٩ ـ (٥٢٩) حَدَّثَ نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَانَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا

شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَّيْمُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ ((لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيٓائِهِم مَسَاجِدَ)) قَالَتْ فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُه عَيْرَ إَنَّه خُشِيَ أَنْ يَّتَّخَذَ مَسْجِدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَوْلا ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَت

الملاقي الله المعارت عائشہ جانف ہے روایت ہے رسول الله مانٹیم نے اپنی اس بیاری میں جس ہے آپ اٹھ نہیں

سے فرمایا: الله تعالیٰ یہود اور نصاریٰ پرلعنت برسائے ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومسجدیں بنالیا۔ عائشہ پھٹا نے بتایا اگر آپ کی قبر کے بارے میں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر کیا جاتا۔ مگر اس کے معجد

بنانے کا ڈر پیدا ہوا۔ یا آپ کواس کے قبر بنانے کا ڈرلگا۔ ابن الی شیبہ کی روایت میں فلو لا کی جگہ و لو لا ہے

اور قالت کالفظ نہیں ہے۔

مفردات الحديث المحديث المراد المراد على المراد المعروف دونون طرح برها ميا به جمول كي صورت مين نائب صحابہ ہوں مے اور معروف کی صورت میں فاعل آپ ہول ہے، آپ کے تھم سے قبر کھلی جگہ پرنہیں بنائی گئی۔

[1185] ٢٠ ـ (٥٣٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ

أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمٌ ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيٓآئِهِمْ مَسَاجِدَ))

[1185] - حضرت ابو ہرمرہ والنو علی روایت ہے که رسول الله منافیظ نے فر مایا: الله یبود ونصاری پر لعنت بھیج

انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومسجدیں بنالیا۔

[1186] ٢١ـ( . . ) وحَـدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْفَزَارِئُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ الْاصَمْ قَالَ نَا يَزِيدُ

بْنُ الْأَصَمِ

[1184] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجنائز ، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم (١٣٣٠) وفي باب: ما جاء في قبر النبي ﷺ وابي بكر و عمر رضي الله عنهما برقم

(١٣٩٠) وفي المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته برقم (٤٤٤١) انظر (التحفة) برقم (١٧٣٤)

ا 1185] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: (٥٥) برقم (٤٣٧) وابو داود في

(سننه) في الجنائز ، باب: في البناء على القبور برقم (٣٢٢٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٢٣٣)

[1186] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٨٢٦)











### کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں ک<u>ا بیان</u>

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة عَنْ أَبِى هُ مَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ قَالَ ((لَعَنَ الله الله الله وَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ

أَنْبِياً نِهِمْ مَسَاحِدً))

[1186] حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو بیان کرتے ہیں که رسول الله طالع الله علی الله تعالی یبود انصاری پرلعنت بھیج

انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومساجد بنالیا۔

[1187] ٢٢ـ(٥٣١) وحَـدَّثَـنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ حَرْمَلَةُ أَنَّا وَقَالَ

هَارُونُ نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ كَالْيَظُ

طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِم فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِم فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰلِكَ

((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآئِهِمْ مَسَاجِدَ)) يُحَدِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا [1187] -حضرت عاكثه والمثنا اورعبدالله بن عباس والنفؤ سے روایت ہے كه جب رسول الله مؤاثیم كے پاس ملك

الموت آیا تو آپ اپی منقش چا در این چېرے پر ڈالنے لگے تو حضرت عبد الله بن عباس ٹائٹنا جب آپ مھٹن محسوس فرماتے تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے تو آپ نے اس حالت میں فرمایا: یہود ونصاری پہاللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومسجدیں بنالیا۔ آپ ان کی حرکت وکرتوت سے ڈراتے تھے ( کہ کہیں آپ کی

امت اس تعل میں مبتلا نہ ہو جائے ) [1188] ٢٣-(٥٣٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ

إِسْلَحْتُ أَنَا وَقَالَ أَبُوبَكُرِ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَاتِيْرُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ بِخَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ ((اِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ

أَنْ يَّكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ

[1187] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب (٥٥) برقم (٤٣٦) وفي احاديث الانبياء، بـاب: مـا ذكـر عن بني اسرائيل برقم (٣٤٥٤) وفي المغازي، باب: مرض النبي ﷺ

ووفاته بـرقـم (٤٤٤٤) وفي اللباس باب: الاكسية والخمائص برقم (٥٨١٦) والنسائي في (المجتبي) في المساجد باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد ٢/ ٤٠ ـ انظر (التحفة) برقم (٥٨٤٢) ا 1188 تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٢٦٠)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



قُبُورَ أَنْبِيَّآنِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ)) [1188]۔حضرت جندب بڑاتیل سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم مُلَاثیمُ سے آپ کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالی کے حضوراس چیز ہے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہتم میں ہے کوئی میراخلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اپناخلیل بنالیا ہے، جبیہا کہ اس نے ابراہیم ملیٹا کو اپناخلیل بنایا ہے اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو اپناخلیل بنا تا تو ابو بمر کوخلیل بنا تا،خبر دار! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سنان مجدیں یاسجدہ گاہ بنالیے کرتے تھے،خبر دار!تم قبروں کومسجد نہ بنانا، بے شک میںتم کواس سے رد کتا ہوں۔

من اكرم كَالْمُعُ ن الرم كَالْمُعُ في الرم كَالْمُعُ في الله عبشه كي بارے ميں فرمايا: جب ان كاكوئى نيك آ دى فوت ہوتا، "بنوا على قبره مسجدا" "وه اس كى قبر پرمجد بنادية" اور صوروا فيه تلك الصور اوراس مين ان لوكول کی تصویریں بنا دیتے۔اور ظاہر ہے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنانے سے ان کا مقصد بیتھا کہ لوگ ان تصویروں کو د کھے کران نیک لوگوں سے مانوس ہوں اوران کے اچھے اور پسندیدہ حالات کو یا دکریں تا کہ چھروہ بھی ان کی طرح اليجعے کاموں کوشوق ورغبت اور محنت وکوشش سے سرانجام دیں، کیکن انجام کار انہیں تصویروں کی عبادت اور تغظیم ہونے گلی، یعنی جو کچھے کام اچھے اور نیک جذبہ کے تحت کیا گیا تھا، وہی عمراہی اور شرک کا باعث بن گیا اور بیہ لوگ نی اکرم ناٹی کے خرمان کے مطابق شدوار الدخلق ،سب مخلوق سے بدتر اور شریر ممبرے ما تشہ والحا نے بیان فرمایا کہ آپ نے مرض الموت میں فرمایا کہ یہود ونصاری پر اللدلعنت برسائے، انہوں نے اسے انہیاء کی قبروں کومسجد بنالیا۔ یعنی جس طرح انسان مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ذکر داذ کار اور دعا کرتا ہے، ان کو یاک وصاف اورمعطر كرتا ہے، وہاں روشنى كا انظام كرتا ہے يدسب كام انہوں نے انبياء كى قبرول پر شروع كر ويئ ، آپ كو ا بے بارے میں بھی یہ خطرہ اور اندیشہ محسوں ہوا تو آپ نے اس حرکت وفعل سے صراحاً روک ویا۔ فرمایا: "انسی انهاكم عن ذالك"، " " يس تهين اس كام من كرتا بول" اور حضرت عائشه اللها ك بقول اس خطره ك پین نظرات یک قبر کھلی جگہ نہیں بنائی منی، چونکہ پہلی است میں یہ کام شرک کے لیے دروازہ ابت ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے اس وروازہ کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا، اب آپ کی صریح ممانعت کے باوجود بعض علماء کی عبارتوں ہے کسی صالح اور نیک انسان کی قبر کے جوار میں ، مسجد بنانے کی مخبائش نکالنا، اس شرک کے دروازہ کو کھولنا ہے۔ جس کوآپ بند کرنے کا تھم فرما نیکے ہیں، جب یہ بات مسلمہ ہے کہ قبروں کوعباد کا سجدہ کرنا شرک اور تعظیما سجدہ كرناحرام ہے اور قبر كاطواف كرناحرام ہے، اس كے سامنے جھكناحرام ہے۔ تو چر، اس كام كو ہى كيول نه بندكيا جائے جوان کا موجب اور پیش خیمہ بنتا ہے؟ اور نیک لوگوں کی قبروں پران چیزوں کا محلے بندمشاہرہ کیا جاسکتا ہے، صحابہ و تابعین کے دور میں جب معجد نبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عائشہ ڈاٹٹا کے حجرہ









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

(جس میں حضور مائیلا ابو بمر اور عمر ثالثہ کی قبریں ہیں) اس کو اس انداز سے معجد میں واخل کیا گیا کہ لوگوں کی ان

تک رسائی نہ ہوسکے، وہ نہان کونظر آئمیں اور نہان کے ماس ماان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ میں اور اب تک

بیصورت حال برقرار ہے، اگر نیک لوگوں کی قبروں کے جوار میں نماز بڑھنا خیرو برکت کا باعث ہے تو صحابہ مخالفتم

وتا بعین ﷺ نے حجرہ عائشہ نکافٹا کو کیوں مستور کیا اور اس کی قبروں کو کیوں چھیایا۔ آپ نے اپنی وفات سے پانچے

دن سلفرمایا تھا کہم سے سلے لوگ اپنے پیفیروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے الا فسلا تتخذوا

القبور مساجد، خبرداراتم ان لوگوں کی قبروں کو تجدہ گاہ نہ بنانا آپ کے صریح فرمان کے باوجودلوگوں کے لیے اس کا راستہ کھولنے پر اصرار کیوں ہے؟ اور یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کعبہ سے بڑی دنیا میں کوئی مجد نہیں ہے؟

اوراس کے جوار میں حضرت اساعیل ماینا اور حضرت حاجرہ مینا کی قبریں ہیں۔ (شرح صحیح مسلم: ۸۴/۲) کیا ان

قبروں کا کوئی نشان باتی ہے، یالوگوں کواس کا احساس ہے۔ 2 سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے

عیسائیوں کی طرف آگر چہ براہ راست توعیسیٰ ملیلاہی آئے تھے لیکن پہلے انبیاء کو بھی تو وہ تسلیم کرتے تھے، اس لیے آپ نے یہود کے ساتھ نصاری اور کے لیے بھی انبیاء کا لفظ استعال کیا یا مجموعی اعتبار سے دونوں کے لیے کہا۔

😝 خلیل کواگر خلة (خام کے پیش کے ساتھ) سے لیس تو اس سے مراد ایس گمری اور سچی و دوی ہے جو دل میں سرایت کر جائے اور بیصرف کسی ایک کے ساتھ ہوسکتی ہے دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رہتی۔اور اگر اس کو خَسلَّة

(خاء کے زبر کے ساتھ ) سے لیں تو اس سے مراد فقر واحتیاج ہے۔ لیعنی میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پراعتاد و مجروسے نہیں

کرتا اور میں اللہ کے سواکسی کامحتاج نہیں ہوں، اگر میں مخلوق میں سے کسی کے ساتھ الیمی دوئ اور محبت کرسکتا جس نے میرے دل پر قبینیہ جمالیا ہے یاکسی پراعتماد وبھروسہ کرتا اور اس کامختاج ہوتا تو اس کا اہل اور حق دار ابو بکر ہوتے۔

٥.... بَاب: فَضْل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَبِّ عَلَيْهَا

**باب ۵**: مسجد بنانے کی فضیلت اوراس کی ترغیب وتشویق

[1189] ٢٤-(٥٣٣)حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسِي قَالَانَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي

عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

عُبَيْـ دَالــلّٰهِ الْخَوْلانِيّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَي مَسْجِدَ الرَّسُولِ ثَلِيْمٌ إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ثَلَيْمٌ يَقُولُ ((مَنْ بَنِي

[1189] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: من بني مسجدا برقم (٤٥٠) ومسلم في (صحيحه) في الزهد والرقائق، باب: فضل بناء المساجد برقم (٧٣٩٥) انظر (التحفة) برقم (٩٨٢٥)





### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلهول كابيان

مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى)) قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ ((يَبْتَخِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَي اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) ابْنُ عِيْسى فِي رِوَايَتِهِ ((مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ))

[1189] - حضرت عبیدالله خولانی برالنیه سے روایت ہے کہ اس نے سیدنا عثمان بن عفان وافیز سے اس وقت سنا

جب انہوں نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور لوگوں نے ان پر تبصرہ کیا کہتم بہت باتیں بناتے ہو، حالانكه ميں نے رسول الله مَالَيْنَ كوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے كسى قتم كى مسجد الله كے ليے بنائى ( بكير كہتے ہيں،

سیس میرا خیال ہے انہوں نے بید کہا، اس سے وہ اللہ کی رضا وخوشنودی چاہتا ہے) تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس شم كا گھر بنائے گا۔'' ابن عیسیٰ نے اپنی روایت میں بیتا فی الجنہ کی جگہ مثلہ فی الجنہ کہا۔

[1190] ٥٧-(..) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ انَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ انَا عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي

عَنْ مَحْمُ وِدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَآءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذٰلِكَ مُنْ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمُ يَقُولُ ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

لِلَّهِ بَنِّي اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ ))

[1190] - حضرت محمود بن لبید والفنز بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان وٹالفنا نے مسجد نبوی کو نے سرے سے تغمیر کرنا حاِہا تو لوگوں نے اس کو پیند نہ کیا، ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں تو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله مَن اللهُ مَن اللهُ مَا الله مَن الله الله على خاطر كوئى معجد بنائى ، الله اس كے ليے جنت میں اس قتم کا گھر تغمیر کرے گا۔

ف ک د اینوں سے بنا کراس پر معجد انتہائی سادہ تھی، دیواروں کو کچی اینوں سے بنا کراس پر معجور کی چیڑیوں کی حبیت ڈال دی منی تھی اوراس کے ستون تھجور کی لکڑی کے تھے۔حضرت عثمان ٹاٹٹٹانے اس کو دسیع کیا تو اس میں اس مٹیریل کو بدل دیا۔ دیواریں تراشیدہ پھروں ہے چونا سج کر کے بنائیں اورستون بھی تراشیدہ پھروں ہے استوار کیے اور حجمت ساگوان کی عمدہ لکڑی کی ڈالی۔صحابہ کرام ٹھائٹیئرنے سامان کی عمر کی اور تبدیلی پر اعتراض کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مجد پہلے دور کی طرح سادہ ہی تقبیر کی جائے ،لیکن حضرت عثان تفاشی نے نقیرشدہ مکانات کا

[1190] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الزهد والرقائق، باب: فضل بناء المساجد برقم (٧٣٩٦) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل بناء المسجد برقم (٣١٨) وقـال: حديث عثمان حديث حسن صحيح. وابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات، باب: من بني لله مسجدا برقم (٧٣٦) انظر (التحفة) برقم (٩٨٣٧)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

لحاظ رکھتے ہوئے اعلیٰ اور عمدہ مواد استعمال کیا اور فر مایا: میں نے اس لیے اس کو اتنا اعلیٰ وعمدہ اور حسین وجمیل بنایا موجال کا اللہ مجمد قالم میں میں میں راس ناماق مشوق کرمطالق اعلیٰ اور عمدہ گھر دیے۔

ے تاکہ اللہ مجھے قیامت میں، میرے اس ذوق وشوق کے مطابق اعلی اور عمدہ کھردے۔ ۲ .... بَاب: النَّدُبِ إلٰی وَضِعِ الْآیدِی عَلَی الرُّکبِ فِی الرُّکُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ باب ٦: ركوع میں ہاتھ گھٹول پر رکھنا پہندیدہ ہے اور جوڑ کر دونوں گھٹوں کے درمیان

ر کھنامنسوخ ہے

[1191] ٢٦ [(٥٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَـنْ الْأَسْـوَدِ وَعَـلْـقَـمَةَ قَالَا أَتَيْنَا عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودِ فِي دَارِهٖ فَقَالَ اَصَلّٰي هَؤُلَاءِ

خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَان وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَان وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْأَخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ

وَضَعْنَا أَيْ دِينَا عَلَى رُكَبِنَا قَالَ فَضَرَبَ أَيْدِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ مَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلُوةَ عَنْ مِيقَاتِهَا

وَيَخْنُهُ فَونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَصَلُوا الصَّلُوةَ لِيَحْنُهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَصَلُوا الصَّلُوةَ لِيَعَا وَإِذَا كُنْتُمْ لِيَعَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلُوتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ

أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ

وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَلَكَاّنِيْ أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ تَلْيُعِمُ فَأَرَاهُمْ [1191] - حضرت اسود اور علقمہ رہنت سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود وہا ہیں کے گھر، ان کی خدمت میں

حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ان لوگوں نے جن کوتم پیچھے چھوڑ آئے ہو (حکمران اوران کے انتاع) نماز ہے پڑھ کی ہ پڑھ کی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، انہوں نے کہا، اٹھواور نماز پڑھوتو انہوں نے ہمیں اذان اورا قامت کہنے کا مجھم نہ دیا۔ اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے واکیں اور کھ

دوسرے کو اپنے بائیں کر دیا۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہر کھے، انہوں نے کم ہارے ہاتھوں پر مارااورا پی ہتھیلیوں کو جوڑا پھر ان کواپی دونوں رانوں کے درمیان رکھالیا، جب نماز سے فارغ

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ہوئے تو کہا،عنقریب تمہارے امیر ایسے ہوں گے جونماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے اور ان کے وقت کو

بہت تنگ کر دیں گے، جبتم ان کو دیکھو کہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے تو تم نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا

اوران کے ساتھ اپنی نماز کونفل بنالینا اور جب تم تین آ دمی ہوتو انکٹھے کھڑے ہو کرنماز پڑھواور جب تم تین سے زیادہ

ہوتو تم میں ایک امام بن جائے اور جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے باز وؤں کو اپنی رانوں پر پھیلا دے اور جھکے اور اپنی ہتھیلیاں جوڑ لے گویا کہ میں رسول اللہ مُلَاثِیم کی انگلیوں کے اختلاف کو دیکھے رہا ہوں اور ان کو دکھایا۔

السلم مفردات الحديث الله عنقونها: اس كونت كوتك كرين، نمازكوتا فيرس اداكري ك\_ والله

شوق الموتى، اگراس كو شوق الشمس سے ليس تومعنى موكاءاس وقت نماز يردهيس مے جب سورج ذوب كةريب موكا ادراكراس كو شرق الميت بريقه سے لين تومعن موكاميت كاتھوك سے كا كھٹ كيا،اس ليے

وہ جلد ہی مرکئی۔مقصد دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ اس وقت نماز پڑھیں سے جب سورج کے غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت رہتا ہوگا۔ 😵 سُبُحة: نقل، یعنی جونمازتم نے الگ اپنے وقت پر پڑھی ہے وہ فرض ہوگی

اور امیروں اور حاکموں سے بیچنے کے لیے جو آخر میں وقت میں ان کے ساتھ نماز پڑھو گے وہ نفل ہوگی۔

**ل لیجتاً: جمک جائے، ایک نخه میں لیکنو ہے، اس کا معنی بھی، انحنا اور جمکنا ہے، یکونُ ہو تو پھر** 

بھی کیم معنی ہوگا۔ 🤂 لیک طبیق بین کفیہ: دونوں ہشیلیوں کو ملا لے اور دونوں کھٹنوں کے درمیان کر لے۔

من المعلق المسلم عبدالله بن مسعود ثانظ ایک جلیل القدر اور عام اوقات میں، بطور خدمت گزار آپ کے ساتھ رہنے والے صحافی ہیں، لیکن اس کے باوجود، رکوع کے وقت تطبیق کے قائل تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ نماز

پڑھتے تھے، کیکن اس کے باوجود انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ نبی اکرم ناٹیٹی ہاتھ جوڑ کر مکھنوں کے درمیان نہیں رکھتے ملكه ہاتھوں كو كھشنوں پر ركھتے ہيں، اس ليے امت ميں سے كسى صحابى، تابعى يا امام نے ان كے موقف كوافتيار نہيں

کیا تو اگر انہیں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع پدین کا پند نہ چل سکا ہوتو اس میں اچنجے کی

ہات کیا ہے۔ 🛭 عبداللہ بن مسعود ٹٹاٹٹا اگر امام کے ساتھ وو آ دمی ہوں تو ایک کو دا کمیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کرنے کے قائل ہیں، اس کو بھی کسی امام نے افتیار نہیں کیا، کیونکہ نبی اکرم نافیا ہے وہ وہ دمیوں کو

چیچے کھڑا کرتے تھے، برابزنہیں۔ 😵 اگرامام راتب (نمازوں کے لیے مقررامام) تاخیرے جماعت کراتا ہوتو

محمر میں باجماعت نماز پڑھ لینی چاہیے اور اذان کہنے کی صورت میں انتشار وافتر اق کا خطرہ ہوتو اذان نہیں کہی جائے گی۔ اقامت بہرحال کہنی ہوگی لیکن حفرت ابن مسعود تا ملط اذان اور اقامت کسی کے بھی قائل نہیں ہے،

احناف نے ان کے اس موقف کو بھی قبول نہیں کیا۔ 🐠 اگر معجد میں نماز با جماعت ند پڑھنے سے کسی قتم کا اندیشہ

یا خطرہ لاحق موتو نماز دوبارہ بطور نقل پڑھ لی جائے گی۔ اور حدیث کا ظاہری منہوم یہی ہے کہ بینماز عصر کی تھی،





كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

حفزت ابن مسعود فاتلوًا ضرورت کے تحت عصر کے بعد نفل بڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا میہ

دعویٰ ہے کہ ہماری فقہ کا مدار، حضرت عبداللہ ٹائٹو کے اقوال پر ہے، وہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے اگر کسی امام کے قول کوچھوڑ ویا جائے تو اس کی گتاخی اور تو بین قرار پاتی ہے، لیکن ایک جلیل القدر صحابی کے قول کو

چھوڑ دیا جائے تو بیتو ہین اور گتا خی نہیں ہے۔ اگر حدیث کے خلاف جلیل القدر صحابی کا قول وفعل ترک کرنا روا

ہے تو ائمہ کے ساتھ میروبیا افتیار کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ 😝 عبداللہ بن مسعود اللظ کے قول سے ثابت ہوا، نماز

اول وفت میں پڑھنا چاہیے، نیز جونماز دوبارہ پڑھی جائے گی تو پہلی نماز بطور فرض ہوگی اور دوسری بارنفل۔اس

لیے حضرت معافر مناتلہ جو نماز پہلے رسول اللہ علائم کے ساتھ بڑھتے تھے وہ فرض ہوتی تھی اور جو دوبارہ بڑھاتے

تنے وہ نظل تھی ، اس لیے نظل نماز کے چیچے فرض پڑھنا ورست ہے۔

[1192] ٢٧-(. . )وحَـدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُّ قَالَ أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَوِيرٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا مُفَضَّلٌ كُلُّهُمْ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ وَجَرِيرِ فَلَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ نَاتَيْمُ وَهُوَ رَاكِعٌ

[1192] - امام صاحب این مختلف اساتذہ سے بیان کرتے میں حضرت علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ ہم عبد الله والله

کی خدمت میں حاضر ہوئے،آ کے فذکورہ بالا روایت ہے۔ابن مسہر اور جرمر کی روایت میں ہے گویا کہ میں رسول الله مُثَاثِيْرَم کی انگلیوں کے اختلاف (انگلیوں کوایک ووسرے میں داخل کرنا) کو دیکھے رہا ہوں اور آپ رکوع میں ہیں۔

[1193] ٢٨-(٠٠٠) حَدَّثَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ ا نَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسْلي عَنْ

إِسْرَآئِيلَ عَنْ مُّنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَـنْ عَـلْـقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ اَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ نَعَمْ

فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوضَعْنَا أَيْدِينَا عَـلٰي رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِينَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ

َهٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1192] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٩١) [1193] تقدم تخريجه برقم (١١٩١)







### کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1193] حضرت علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ وہ دونوں عبداللد ڈاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یو چھا، کیا تنہارے پیچھے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ دونوں نے کہا، ہاں۔ تو وہ ان کے درمیان کھڑے ہوگئے، ایک کواپنے دائیں کرلیا اور دوسرے کو بائیں، پھرہم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہر کھے تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر مارا اور پھراپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، پھران کو اپنی رانوں کے درمیان کرلیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہارسول الله تالي نے اس طرح كيا ہے۔

كُسُنَ [11.94] ٢٩-(٥٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَانَا أَبُوعَوَانَةَ

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ صَلَّيْتُ اللَّي جَنْبِ أَبِيْ قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَقَالَ لِي أَبِيْ اصْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدَى وَقَالَ إِنَّا نُهِينَا عَنْ هٰذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَّضْرِبَ بِالْآكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ

ر المار الم ۔ ۔ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے باپ نے کہا، اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ۔ وہ (مصعب) کہتے ہیں میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا، ہمیں اس سے روک دیا گیا ہے۔اورہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں۔

[1195] (. . . ) حَـدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا أَبُوالْأَحْوَصِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا

عَنْ أَبِيْ يَعْفُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ اللَّي قَوْلِهِ فَنْهِينَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ

[1195]۔ امام صاحب نے اپنے دو اساتذہ ہے ندکورہ بالاسند ہے ہمیں روک دیا گیا ہے تک روایت بیان کی اور دونوں نے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا۔

[1194] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: وضع الاكف على الركب في الركوع بسرقم (٧٩٠) بمعناه وابو داود في (سننه) في الصلاة باب وضّع اليدين على الركبتين بـرقـم (٨٦٧) بنحوه ـ والنسائي في (المجتبي) في التطبيق، باب: النسخ ذلك ٢/ ١٨٥ وبرقم (٢/ ٨٥ والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الـركوع برقم (٢٥٩) مختصرا وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: وضع اليدين على الركبتين برقم (٧٨٣) بنحوه مختصراً انظر (التحفة) برقم (٣٩٢٩) [1195] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٩٤)











### کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1196] ٣٠ـ( . . . ) حَـدَّثَـنَـا أَبُـوبَـكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ

الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَى هَكَذَا يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا

بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ

[1196] - ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے وکیع کے واسطہ سے اساعیل بن ابی خالد کی زبیر بن عدی سے حضرت

مصعب بن سعد الراشيٰ سے روايت بيان كى كه ميں نے نماز براهنی شروع كى اور اپنے ہاتھوں كو اس طرح كر ليا الجنسك

( یعنی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا) تو مجھے میرے باپ نے بتایا، ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ پھر ا . ہمیں گھٹنوں پررکھنے کا حکم دیا گیا۔

[1197] ٣١-(٠٠٠) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسٰي قَالَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ أَبِي

خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيّ

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصِ قَالَ صَلَّيْتُ اللي جَنْبِ أَبِيْ فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَضَرَبَ يَدَيَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ

أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَب [1197] \_ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص ولائل سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں نماز

پڑھی، جب میں نے رکوع کیا تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کراپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان ر کالیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھرہمیں گھٹنوں کی طرف اٹھانے (یعنی گھٹنوں پر رکھنے) کا حکم دیا گیا۔

٧.... بَاب: جَوَازِ الْإِقْعَآءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

باب ۷: ایر یوں پرسرین رکھ کر بیٹھنا جائز ہے

[1198] ٣٢-(٥٣٦)حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكْرٍ قَالَ حِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ

[1196] تقدم تخريجه في الحديث السابق (١١٩٤)

[1197] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٩٤)

[1198] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الاقعاء بين السجدتين) برقم (٨٤٥) والترمـذي فيي (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في الاقعاء برقم (٢٨٣) وقال: هذا هديث حسن صحيح انظر (التحفة) برقم (٥٧٥٣)

قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفُظِ قَالَا جَمِيعًا آنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَآءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَكُ إِنَّا لَكُ إِنَّا لَهُ إِنَّا كُوْرَاهُ جَفَآءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَهُ إِنَّا لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1198] - حفرت طاؤس بیان کرتے ہیں ہم نے ابن عباس سے قدموں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا، انہوں

تحفیۃ نے جواب دیا بیسنت ہے تو ہم نے ان ہے عرض کیا ہمارا خیال ہے کہ بیہ پاؤں پر زیادتی ہے تو ابن عباس ٹاٹٹیا المنسلی نے کہا، بلکہ بیتو تیرے نی ٹاٹیٹا کی سنت ہے۔

مفردات المحدیث الله المعاء: اقعاء کی دوصور تیں ہیں: (۱) اپنی سرین کوز مین پررکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا کر کے ہاتھوں کو کتے کی طرح زمین پر بچھا دینا، یہ بالاتفاق ممنوع ہے اور دوسری حدیث بی اس سے روکا گیا ہے۔ (۲) دونوں بجدوں کے درمیان اپنی سرین قدموں (ایر یوں) پر رکھ کر بیٹھنا اس کو ابن عباس بھٹئا سنت قرار درے ہیں، صحابہ بحد ثین اور امام شافعی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ع جسف اء: گرانی اور مشقت، بدسلوک السر جل: اگر اس کو رِ خسل پر هیس تو پاؤں مراد ہوگا اور رَجُ ل قرار دیں تو انسان مراد ہوگا کہ اس طرح بیٹھنا انسان کے لیے گرانی اور مشقت کا باعث ہے۔

فائں ہے۔ اور افرور تورت کی نماز میں کی ہیئت اور کیفیت میں اختلاف کی سیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور افعاء کی صورت اس انسان کے لیے ہے جس کے لیے اس انداز میں بیٹنے میں ہولت اور آسانی ہو۔

۸ ..... بَاب: تَحْرِيم الْكَلَامِ فِی الصَّلُوةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ اِبَاحَتِهِ
باب ۸: نماز میں گفتگو کرنا حرام ہے اور اس کی اباحت وجواز منسوخ ہے

[1199] ٣٣-(٥٣٧) حَدَّثَنَا أَبُوجَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَانَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارِ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمُ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَلْيَٰمُ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ

[1199] اخرجه مسلم في (صحيحه) في (السلام) باب: تحريم الكهنة واتيان الكهان برقم (٩٣٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: تشميت العاطس في الصلاة برقم (٩٣٠) والايمان والنذور باب: في الرقبة المومنة برقم (٣٢٨٢) وفي الطب باب: في الخط وزجر الطير برقم (٣٩٠٩) انظر (التحفة) برقم (١١٣٧٨)















# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَيِّتُوْنَنِيْ لَكِنِّيْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ تَلْيَّمُ فَبِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمنِي

قَالَ ((إِنَّ هَـذِهِ الصَّلُوةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَّائَةُ

الْقُرْآن)) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُيُّتِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَآءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ ((فَلَا تُأْتِهِمُ)) قَالَ وَمِنَّا

رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ)) قَالَ ابْنُ الصَّبَّاح فَلا يَـصُـدَّنَّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَّخُطُونَ قَالَ ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَآءِ يَخُطُّ فَمَنُ

وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ)) قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعٰي غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدِ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا الدِّيْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاثِيُّمْ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ ((ائْتِنِي بِهَا)) فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ

فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ((أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)) [1199] ۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی ڈلٹٹٹ سے روایت ہے کہ میں رسول الله مُلٹینم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس

ا ثنامیں لوگوں میں سے ایک آ دمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا: 'نیسر حمك السلمه"، ''اللہ تحقیم رحمت سے نوازے۔'' تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا تو میں نے کہا: کاش میری ماں مجھے گم پاتی (میں مرچکا ہوتا) تہمیں کیا ہوگیا ہے؟ تم مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے ہوتو وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے، جب میں

نے ان کو جانا کہ وہ مجھے حیپ کرا رہے ہیں تو مجھے غصہ آیالیکن میں خاموش ہوگیا، جب رسول اللہ مُگالِّيْلِم نماز سے

فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر سکھانے والنہیں دیکھا، الله کی قتم! نه تو آپ نے مجھے ڈانٹا نه مجھے بارا اور نه مجھے برا بھلا کہا بلکہ آپ مُثَاثِیُمَا نے فرمایا: '' یہ

نماز، اس میں کسی قتم کی انسانی گفتگو روانہیں ہے، یہ تو بس شبیح وتکبیر اور قر آن کی تلاوت ہے۔ یا جیسا رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فِي مِن فِي كَها: الله كرسول مَنْ الله إلى على جالميت سے نيانيا فكل مول اور اب الله في اسلام

بھیج دیا ہے (مجھے اسلام لانے کی توفیق دی ہے) ہم میں سے پچھ لوگ کا ہنوں (پیش گوئی کرنے والے پیڈت ونجوی) کے پاس جاتے ہیں، آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: تو ان کے پاس نہ جا۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے پچھ







لوگ بدشگونی لیتے ہیں، آپ مُنْ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک چیز ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یہ ان کو کسی کام سے نہ رو کے۔ ابن صباح نے کہا، تہمیں بالکل نہ رو کے۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے پچھ لوگ لکیریں کھینچے ہیں، آپ نگاٹیا نے فرمایا: انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں تھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں اس کے موافق ہوں گ تو ٹھیک ہے۔ اس نے (معاویہ ٹائٹۂ) بتایا، میری ایک لونڈی تھی، جواحد اور جوانیہ کے پاس میری بکریاں | چراتی تھی، ایک دن میں اس طرف آ نکلا تو بھیٹریا اس کی بکریوں سے ایک بکری لے جا چکا تھا تو میں بھی اولاد آ دم ہے ایک آ دمی ہوں، مجھے بھی اس طرح غصہ آتا ہے، جس طرح ان کوغصہ آتا ہے، (مجھے صبر کرنا جاہیے تھا)

میکن میں نے اس کو زور سے تھیٹر رسید کر دیا، اس پر میں رسول اللہ مُلَاثِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ یہ مُلَّیْمُ نے میری اس حرکت کو بہت نا گوار قرار دیا ، میں نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول مُلَیِّیمٌ! کیا میں اس کو آزاد نہ کر

دول؟ آپ مُلَيْظُ نے فرمایا: اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے لے کرآپ کے پاس حاضر ہوا، آپ سالیے نے

اس سے بوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان پر۔آب مُلَّاثِيْم نے بوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا، اللہ کے

منظم المنظم الم

مفردات الحديث العميث ال عَطَسَ: الله في حَصِينك مارى . ﴿ رَمَانِي الْقُومُ بِالْصَارِهُمُ: تُولُوكُولَ فَ مُحَ ر آکھول کے تیرے برسائے۔ یعنی غفیناک نگاہوں سے دیکھا۔ 😵 فکل مم پانا۔ آٹکل اُمّیاہ ہائے میری ماں مجھے تم پاتی، میں مرچکا ہوتا۔ اٹ کے ل ای تھا، مندوب ہونے کی وجہ ہے آواز کو کھینچنے (لمباکرنا) کے لیے آخر میں الف اور ہاء کا اضافہ کر دیا۔ ﴿ يُسصِّمِتُو ننى: مجھے چپ کرارے تھے۔ کھر ، قبرنہر، تینوں قریب المعنی لفظ ہیں، سرزنش وتو بخ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جاہلیت اسلام کی آمدے پہلے کا دور، حدیث عہد کسی دورے نیا نیا لكانا ۔ 🗗 لا يَسصُدُّنهم: ان كوندروك، وه اپنے كام اور اراده سے بازند آئيں۔ 👩 يسخط: وه زا كچه تيار كرتے تھے۔ 🗗 جوانيه: احد پہاڑ كے قريب ايك جگه كانام ہے۔ 🚱 آسَفُ ميں غم وحزن اور غضب وغصہ میں جا اوتا ہوں۔ و صحکتها صحة ، میں نے اسے زور سے میٹررسید کیا۔ و عَظم ذلك عَلَيَّ:

آپ نے اسے میرے لیے بہت برا قرار دیا۔

من الله الله الله الراگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس کو دعا وینا جائز نہیں ہے، لیکن جس کو چھینک آئے وہ الحمدلله كهه سكتا ہے، حضرت معاویہ بن حكم خالفانے جیننگنے والے كو دعا ناوا قفیت اور جہالت كى بنا پر دى تقى، اس ليے آپ نے اس کونماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔اس بنا پر امام مالک، امام شافعی، امام احمد و پیتین اور جمہور علاء کا پینظریہ ہے کہ ایک نمازی بھول کریا جہالت کی بنا پر ایک آ دھ کلمہ کہہ بیٹھے تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن امام ابوحنیفہ اطلا کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن سے بات بے دلیل ہے۔ 🛭 نماز میں ضرورت کی صورت میں معمولی اشارہ سے کام لینا جائز ہے،صحابہ کرام ٹٹائٹڈ نے ساتھی کو چپ کرانے کے لیے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے تو











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب متجدون اور نمازون كى جلبول كابيان

آپ نے ان کومنع نہیں فر مایا۔ 🔞 کائن: ان لوگوں کو کہتے ہیں جوستقبل کے بارے میں پیشین کوئی کرتے ہیں، ان کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ 🛭 بدشکونی اور نحوست پکڑنا بھی جائز نہیں ہے، اگر کسی کے دل میں برشکونی کا خیال پیدا ہو جائے تو اسے اس پرعمل نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بنا پر اپنے ارادہ اور کام سے رکنانہیں

چاہیے۔ 🖯 کیریں تھینچا، جس کوعلم رمل کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ زائچہ تیار کیا جاتا ہے بید درست نہیں ہے کیونکہ پغیبر کواس کا جوعلم حاصل تھا، اس علم کو ہم نہیں جانے، اس کے اس کی موافقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ 🕣 انسان کواپنے ماتخوں سے زم رویدر کھنا چاہیے، ان پرظلم وزیادتی روا رکھنا جائز نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کی تلانی کرنی چاہیے۔ 😵 نی السماء کامعنی علی السماء ہے، نی علی کےمعنی میں ہے

جيها كه ﴿ سيروا في الارض اور لا صلبنكم في جذوع النخل ﴾ مين باوراس س ثابت بوا، الله تعالی او پر ہے۔ 🔞 انسان کے حسن سلوک کا زیادہ حقد ارمسلمان مردادر عورت ہے۔ [1200] ( . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ [1200] ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے عیسیٰ بن یونس کے واسطہ سے اوزاعی کی کیجیٰ بن ابی کثیر کی سند ہے اس قتم معتقبہ کی روایت سنائی۔

[1201] ٣٤ (٥٣٨) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوسَعِيدِ الْأَشَجُّ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا نَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كَاتَّكُمْ وَهُو فِي الصَّلُوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نُسَلِّمُ

عَلَيْكَ فِي الصَّلُوةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ ((إنَّ فِي الصَّلُوةِ شُغُلًّا)) 

پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ مُلَاثِمُ ہمارے سلام کو جواب دے دیتے تھے، جب ہم نجاثی کے ہاں سے واپس آئے، ہم نے آپ طافی کو (نماز میں) سلام کہا تو آپ طافی نے ہمیں جواب نددیا تو ہم نے آپ طافی کے

[1200] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٩٩)

[1201] اخرجه الترمذي في (جامعه) في العمل في الصلاة، باب: ما ينهي من الكلام في الصلاة برقم (١١٩٩) وبرقم (١١٩٩) تعليقا وفي مناقب الانصار، باب هجرة الحبشة برقم (٣٨٧٥) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٣) انظر

(التحفة) برقم (٩٤١٨)











# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلهون كابيان

۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول مُناشِظ اِہم نماز میں آپ کوسلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے تو آپ مُالِیًا نے فرمایا: نمازخود ایک مشغولیت رکھتی ہے۔

الفيانية :.... و حضرت عبدالله بن مسعود ثالثنا حبشه سے مکہ واپس آ گئے تھے اور پھر دوبارہ حبشہ چلے گئے تھے، پھر ہجرت نبوی کے بعدمستقل طور پر مدینہ واپس آ مکئے تھے اور یہاں مید بنہ والی واپسی مراو ہے، کیونکہ نماز میں کلام ک حرمت مدید میں نازل ہوئی ہے۔ 2 ان فی الصلاة شغلاً: اگر شُغلا کی تنوین کوتنگیر کے لیے بنا کی تومعنی ہوگا کہ ایک قتم کی مصروفیت ہے بعنی تلاوت قرآن، شیح وتحمید اور تعبیر کے سواانسانی کلام درست نہیں ہے اور اگر تنوین کو تعظیم کے لیے مانیں تو معنی ہوگا کہ نماز میں ایک بہت بری مصروفیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات (سرگوثی) کر رہا ہوتا ہے اس لیے کسی اور طرف توجہ یا دھیان کرناممکن نہیں ہے یا انسان جو کچھ کہہ ر ہا ہوتا ہے، اس میں غور و تد بر میں جتلا ہوتا ہے، اس لیے کوئی اور کام نہیں کرسکتا۔ 🔞 امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور محدثین ربطتم کے نزدیک سلام کا جواب اشارہ سے دینا چاہیے اور احناف کے نزدیک، اشارہ سے جواب وینا بھی جائز نہیں ہے،سلام پھیرنے کے بعد جواب دے گا اور عذر بھی بیان کر دے گا کہ میں نماز کی بنا پر جواب نہیں وے سکتا تھا حالائکہ آپ کو عذر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ وہ زبان ہے سلام کا جواب لینے کے عادی تھے اشارہ کو سمجھ ندسکے تھے۔

[1202] (٠٠٠) حَدَّثِنِي ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي اِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ قَالَ نَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[1202] امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1203] ٣٥ـ(٣٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِٰى قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنْبِهِ فِي الصَّلْوةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ

[1202] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٤١٨)

[1203] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العمل في الصلاة، باب: ما ينهي من الكلام في الصلاة برقم (١٢٠٠) وفي التفسير باب: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ برقم (٤٥٣٤) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: النهي عن الكلام في الصلاة برقم (٩٤٩) والترمذي في (جامعه) في الـصلاة، باب: ما جاء في نسخ الـكـلام في الصلاةبرقم (٤٠٥) وفي التفسير، باب: ومن سورت البقرة برقم (٢٩٨٦) مختصرا. والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: الكلام في الصلاة ٣/ ١٨ ـ انظر (التحفة) برقم (٣٦٦١)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدول اورنمازول كى جگهول كابيان ا1203] ۔حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ ہم نماز میں بات چیت کرلیا کرتے تھے، انسان نماز میں

انے ساتھ کھڑے ہونے والے ساتھی سے گفتگو کر لیتا تھا حتیٰ کہ بیآیت اتری قدوموا للہ قسانتین (بقرہ آیت: ۲۳۸)'' اللہ کے حضور عجز ونیاز ہے کھڑے ہو'' تو ہمیں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے

[1204] (..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ

عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[1204] امام صاحب تین اور اساتذہ سے فدكورہ بالا روایت بیان كرتے ہیں۔

[1205] ٣٦ـ(٥٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ انَا اللَّيْثُ

عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمٌ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ قَالَ قُتَيْبَةُ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَىَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ ((إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا

أُصَلِّينَ)) وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَتِلٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ [1205] \_ حضرت جابر والنظر الله على الله

آپ الليل كوچلتے ہوئے آكر ملا، قتيم نے كہا آپ الليل نماز برم رہے تھے اور ميں نے آپ الليل كوسلام آپ طافی نے مجھے اشارہ فرمایا (اشارہ سے جواب دیا) جب آپ طافی ممازے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور

فرمایا: ابھی تم نے سلام کہا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس وقت (نماز میں) آپ مُلَاثِيمَ کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ (نفلی نماز سواری پر غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جاسکتی ہے )

[1206] ٣٧-(. . ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثِنِي أَبُوالزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ مُؤْتِيمٌ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ اللهِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ

[1204] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٠٣)

[1205] اخرجه النسائي في (المجتبي) في السهو، باب: (السلام بالاشارة في الصلاة) ٣/ ٦ـ وابـن مـاجـه فـي (سـننه) في باب: المصلى يسلم عليه كيف يرد برقم (١٠١٨) انظر (التحفة)

برقم (۲۹۱۳) [1206] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٦) انظر (التحفة) برقم (۲۷۱۸)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آ<u>ن لائن مکتبہ</u>

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

يُصَلِّي عَلَى بَعِيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَأَنَا ٱسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُوْمِيْ برَاْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ ((مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمُكَ إِلَّا إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّيْ)) قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ اِلٰي بَنِي الْمُصْطَلِقِ ا فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ

(كام كے ليے) بھيجا، ميں واپس آپ كے پاس آيا تو آپ سَائَيْمُ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، ميں نے آپ منافیظ سے گفتگو کرنا چاہی تو آپ منافیظ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا (زمیر نے اینے ہاتھ سے

زمین کی طرف اشارہ کیا) اور میں آپ ٹائیٹم کی قراءت من رہا تھا (رکوع وجود کے لیے) سرے اشارہ فرہاتے الله المستحدة عن من المستحدة عن المستحدث المستحدد عن المستحدد عن المستحدد ر م ساتھ گفتگو کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ زہیر نے کہا، ابوز ہیر ہ<sup>انٹی</sup> کعبہ کی طرف

رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ابوز بیر و اللہ نے بومصطلق کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے ہاتھ سے غیر قبلہ کی طرف اشاره کیا (یعنی نماز میں آپ ٹائیٹر کارخ کعبہ کی طرف نہیں تھا)۔

## فائدہ اللہ المحملاق کے ساتھ جنگ ۵ یا ۲ جری میں ہوئی ہے۔

[1207] ٣٨-(. . ) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ ثَاتُمْ أَنْ مَكَنْ نِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِه وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَنَّهُ

لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي [1207] - حفزت جابر والنَّهُ بيان كرتے بيں كه بم نبي اكرم مُؤليِّم كے ساتھ تھ، آپ مُؤليّم نے مجھے كى كام كے لیے بھیجا، میں واپس آیا تو آپ مَنْ اَیْمُ سواری پرنماز پڑھ رہے تھے اور آپ مَنْ اَیْمُ کا رخ غیر قبلہ کی طرف تھا، میں نے آپ تالی کوسلام کہا تو آپ تالی نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا، جب آپ تالی نے سلام پھیرا تو فرمایا:

مجھے تخفیے سلام کا جواب دینے سے صرف اس چیز نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔

[1207] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العمل في الليلة، باب: رد السلام في الصلاة برقم (١٢١٧) انظر (التحفة) برقم (٢٤٧٧)











### كتأب المسأجل ومواضع الاصلاة

[1208] (..) وحَدَّثَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَآءٍ

عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ سُلَّيْمٌ فِي حَاجَةٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ

[1208] امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

و فوائل من الله الله الله الله عن الله عن الله الله الله والم الله والمستوال كاتعلل ثمار

نے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس آیت کا تعلق نماز سے ہوتا تو جو آیت امام کے پیچھے قراءت سے روکتی ہے اس نے بات چیت سے کیوں نہ روکا؟ اور اس آیت کے نزول کے باوجود، صحابہ کرام دیکائی مماز میں گفتگو کیول کرتے

رہے؟ 🕿 ''اذا قسری المقسر آن" سورة اعراف کی آیت ہے اور بالانفاق کی آیت ہے اور صحابہ کرام ٹٹاکٹٹ کھدینہ میں معبد نبوی میں آپ کے پیچھے گفتگو کر لیلتے تھے، آپ مُلافیخ نماز میں سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے، جنگ بنو مصطلق جو ۵ یا ۲ جری میں ہوئی ہے، اس سے کچھ پہلے کلام منسوخ ہوا اور آپ تالی کا نے سلام کا جواب بھی زبان

ے دینا بند کر دیا اس سے ثابت ہوا، اس آیت کا تعلق نماز کی قراءت سے نہیں ہے، وگر نہ صحابہ کرام ٹکا تُکا اُلمہ ینہ

منورہ میں نماز میں باہمی گفتگونہ کرتے اور نہ ہی آپ ناٹیٹا سے سلام کا جواب، بول کر دیتے۔ ٩..... بَاب: جَوَاز لَعُن الشَّيْطَان فِي أَتْنَاءِ الصَّلُوةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنَّهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ

الْقَلِيلِ فِي الصَّلُوةِ

**باب ہ**: نماز میں شیطان پرلعنت بھیجنا اور اس سے پناہ جائز ہے اور نماز میں ممل قلیل بھی جائز ہے [1209] ٣٩-(٥٤١) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَانَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ

انَا شُعْبَةُ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ سمعت

أَبَا هُـرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((إِنَّ عِـفُـرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَ قُطَعَ عَلَىَّ الصَّلُوةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آرْبِطَهُ اللي جَنَّبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ أَوْ كُلُّكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِى

سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْم بَعْدِي فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا)) وَقَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

[1208] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٠٧)

[1209] اخرجه البخاري في (صحيحة) في الصلاة، باب الاسير او الغريم يربط في المسجد←













# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلهول كابيان

[1209] \_ حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فر مایا: ' گزشتہ رات ایک سرکش جن میری

طرف بوھا تا کہ میری نماز توڑ وے اور اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں دے دیا تو میں نے اس کا گلا گھونٹ

دیا اور میں نے میدارادہ بھی کرلیا تھا کہ اہے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دول تا کہتم سب صبح اس کود کیوسکو، پھر مجھے اینے بھائی سلیمان علیقا کا بیتول یاد آ گیا ''اوراے میرے رب مجھے بخش دے اور

مجھے ایسی حکومت دے، جومیرے سواکسی کے لیے ممکن نہ ہو''، اس طرح اللہ نے اس جن کو نا کام ونا مرادلوٹا دیا۔

این منصور نے شعبے سے حدثنا محمد کی بجائے شعبہ عن محمد بن زیاد کہا ہے۔

فاس الله الله الرم تلافظ نے نماز کے دوران سرکش جن کا گلا گھونٹ دیا اور اس کومبحد کے ستون کے ساتھ باند صنے کا ارادہ فرمایا، اس سے ثابت ہوا کہ نماز کے اندر ضرورت کے تحت کچھٹل وحرکت جائز ہے، نیز نماز کے دوران ای آپ کا دھیان حفرت سلیمان ملینا کی دعا کی طرف چلا گیا، اس سے معلوم ہوا اگر نماز میں دھیان کس چز کی طرف احا تک جلا جائے تو نماز ٹہیں ٹولٹی۔

مَعْظِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَاه أَبُوبَكُرِ بْنُ مُسَلِّمُهُ

اً أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا شَبَابَةُ كِلاهُمَا

عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ فَذَعَتُّهُ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ فَدَعَتُهُ

[1210] امام صاحب اینے دو اور اساتذہ سے فدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، ابن جعفر کی روایت میں گلا گھو نٹنے کا ذکرنہیں ہے اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ میں نے اس کوزور سے دھکا دیا۔

مفردات الحديث العديث الله عفريت: سرش متردر ﴿ يفتك: ال في احا تك مله كرنا حايا . ﴿ وَعَنَّهُ:

میں نے اس کا گا گھونٹ دیا۔ 🕢 دَعتُهُ: میں نے اس کوزور سے دھکا دیا۔

[1211] ٠٤-(٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

←برقم (٤٦١) وفي العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من العمل في الصلاة برقم (١٢١٠) وفي: بدء الخلق، باب: صفة ابليس وجنوده برقم (٣٢٨٤) مختصرا وفي احاديث الانبياء برقم (٣٤٢٣) وفي التفسير، باب (هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، انك انت الوهاب) برقم (٤٨٠٨) انظر (التحفة) برقم (١٤٣٨٤)

[1210] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٠٩)

[1211] اخرجه النسائي في (المجتبي) في السهو، باب: لعن ابليس والتعوذ بالله منه في الصلاة برقم (٣/ ١٣ ـ انظر (التحفة) برقم (١٠٩٤٠)









رثمن ابلیس، آگ کا ایک انگارالے کر آیا تا کہ میرے چبرے پر ڈال دے تو میں نے تین دفعہ''اعو ذیالله

اس کو پکڑنے کا ارادہ کرلیا، اللہ کی قشم اگر ہمارے بھائی سلیمان ملیکا کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک باندھ دیا جاتا

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جن ایک مستقل اور انسانوں سے الگ مخلوق ہے، جیسا

لیے ان کو بیرنام ملا۔ 🗨 جنوں کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اور نہ عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کیکن مجھی مجھار ان کو

😵 جناب حضرت سلیمان ملیله کی فوج میں داخل تھے اور ان کے بڑے بڑے مشکل اور زور طلب کام کرتے

تھے۔اگر آپ جن کو پکڑ کرستون کے ساتھ باندھ دیتے تو یہ اشتباہ پیدا ہوسکتا تھا کہ جنوں پر آپ کو بھی قدرت واقتدار حاصل ہے، اس لیے آپ نے اینے ارادے کو عملی جامنیس پہنایا۔ 4 سمی کوجن اگر تک کریں تو وہ

ان پرلعنت بھیج سکتا ہے اور نماز میں بھی تعوذ ، (اللہ کی پناہ) لینا جائز ہے۔ جنوں کے حملہ سے محفوظ رہنے کا

صَالِح يَقُولُ حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَآءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ مَا لِيَهِ مَا فَيَهُمْ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ

أَلْعَنْكَ بِلَعْنَة اللَّهِ ثَلاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَانَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلُوةِ قُلْنَا

يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلُوةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ

وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ ((إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَآءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ أَرَدْتُ آخَذَهُ وَاللَّهِ لَوْ لَا دَعُوَّةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)

[1211] \_ حضرت ابوالدرداء بھائٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلائیا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے

آپ کو یہ کہتے ہوئے سا:''میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھرآپ نے فر مایا: میں تجھ پر اللہ کی لعنت

بھیجا ہوں، تین بار اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کس چیز کو پکڑ رہے ہیں تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مُلَاثِيما! ہم نے آپ کونماز میں کچھ کہتے سا ہے، ہم نے اس

ہے پہلے آپ کو پیکلمات کہتے نہیں سنا اور ہم نے آپ کو اپنا ہاتھ بڑھاتے دیکھا، آپ نے فر مایا:''اللہ کا

منك"، كہا، پھر میں نے تین دفعہ كہا:''میں تجھ پر الله كى كامل لعنت بھيجتا ہوں''، وہ بیچھے نہ ہٹا پھر میں نے

اوراہل مدینہ کے بیچاس کے ساتھ کھیلتے۔

کہ جنوں کا وجود قرآن مجید ہے بھی ثابت ہے، چونکہ جن عام لوگوں کی نگاہوں سے متوراور مخفی رہتے ہیں اس

ر کھناممکن ہے جبیبا کہ آپ نے جن کو دیکھا، اس کا گلا گھوٹنا، دھکا دیا ادر اس کو باندھنے کا ارادہ فر مایا۔

بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ سے بناہ حا ہنا ہے۔





# اسس بَاب: جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلُوةِ باب ١٠: نماز میں بچوں کو اٹھانا جائز ہے

ہندوپاک کانسخہ ہے، نمازیس بچوں کا اٹھالینا جائز ہے اور ان کے کپڑے جب تک نجاست ثابت نہ ہو پاک سمجھ جا کیں گے اور مل لکیل (معمولی کام) سے نماز باطل نہیں ہوتی اور اس طرح جب کام الگ الگ طور پر کیے جا کیں نماز باطل نہیں ہوگی۔

السُّلِي [1212] ٤١ ـ (٤٣) كَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَانَا مَالِكُ عَنْ عَامِرٍ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ اللللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ عَامِرُ الللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ الللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ عَنْ عَامِرٍ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى اللللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى ع

ُ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَـالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِي

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ تَلَيْمُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ تَلْيَمُ وَلَابِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ مُسَّامَ يُحْيَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ

[1212] \_ حضرت ابوقادہ ڈاٹنڈیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیقیم اپنی بیٹی زینب داٹنٹا کی بیٹی امامہ رابی کواٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، جو ابوالعاص بن رہیج ڈاٹنٹو کی بیٹی تھیں، جب آپ قیام میں ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب

سجدہ فرماتے تواسے زمین پر بھا دیتے کی نے کہا، امام مالک نے جواب دیا، ہاں (بیروایت مجھے نائی ہے) [1213] ٤٢ ـ (. . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ وَابْنِ

عَجْلانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيّ

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ كَالَيْمَ يَوُمُّ النَّاسَ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِيْ الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ مَلَيْمً عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ مَلَيْمً عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا

[1212] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الادب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم (٩٩٦) مختصرا وفي الصلاة، باب: اذا حمل جارية صغيرة، على عتقه في الصلاة برقم (٩١٩) وبرقم (٩١٩) وبرقم (٩١٩) وبرقم (٩١٩) وبرقم (٩١٩) وبرقم (٩٢٠) بمعناه وفي الصلاة باب العمل في الصلاة برقم (٩١٧) والنسائي في (المجتبى) في الامامة، باب: ما يجوز للامام من العمل في الصلاة برقم (٢/ ٥) وفي المساجد، باب: الخمال الصبايا في الصلاة الخمال الصبايا في الصلاة وضعهن في الصلاة ١٠٠٠ انظر (التحفة) برقم (١٢١٢)



ا جلد ا دوم اردوم





# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جگهول كابيان

[1213] - حضرت ابوقادہ انصاری والٹی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم مُلَاثِیم کو دیکھا، لوگوں کونماز برطا رہے ہیں اور ابو العاص والنو کی بیٹی امامہ والنہ جو نبی اکرم مالیا کی بیٹی نینب والنہ کی بیٹی ہے، وہ آپ کے كندهے برے، جب آپ ركوع ميں جاتے تو اے زمين پر اتار ديتے اور جب مجدہ سے اٹھتے تو اسے پھر كندهج يربثها ليتے۔

[1214] ٤٣ ـ (. . ) حَـدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ح و هَارُونُ بْنُ

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَـالَ نَـا ابْـنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ المُسْ

أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيَمْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا

[1214] \_ حضرت ابوقادہ انصاری والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مظافیظ کو دیکھا، آپ لوگول کو امامت کرا رہے ہیں اور ابوالعاص ڈٹٹٹؤ کی بیٹی امامہ ٹٹٹٹا آپ کی گردن پر ہے، جب آپ سجدہ کرتے تو اس کو بٹھا **منسل** 

دیتے ( کردن سے اتار دیتے )۔

منوانی ہے۔ ۔۔۔۔ 🐧 بچوں کے کپڑے اور بدن کو پاک سمجھا جائے گا، جب تک ان کی نجاست کا یقین نہ ہویا ان پر نجاست نہ کی ہو۔ 🛭 ضرورت کے تحت بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا (فرض ہو یانفل) امام ابوطنیفه، امام شافعی اور امام احمد المتناخ کے نزدیک جائز ہے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہور ہا ہے لیکن مالکیہ نے بلادلیل اس کو نفل نماز سے خاص قرار دیا ہے۔ 🚱 نماز میں بیچے کو گود میں لینا اور پھر رکوع اور سجدہ کے وقت اتار دینا اور پھر دوسری رکعت کے شروع میں دوبارہ اٹھالینا یمل کیرنہیں ہے، عمل قلیل ہے اس لیے اس سے نماز نہیں ٹوقت ۔ [1215] ( . . ) حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا أَبُوبَكْرٍ

الْحَنَفِيُّ قَالَ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَـقُـوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ تَأْيُمُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أُمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلُوةِ

[1215]۔حضرت ابوقادہ ڈاٹنڈ بیان کرتے ہیں: ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کدرسول اللہ بٹاٹیٹم ہمارے پاس

[1214] تقدم تخريجه برقم (١٢١٢)

[1215] تقدم تخريجه برقم (١٢١٢)

تشریف لائے پھر مذکورہ بالا راویوں کی ہم معنی روایت سنائی، فرق یہ ہے، اس نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی تھی۔

# ا است بَاب: جَوَازِ الْخُطُوةِ وَالْخُطُوتَيْنِ فِي الصَّلُوةِ باب ١١: نماز مين ايك دوقدم چلنا درست ہے

ہندو پاک کاننخہ ہے، نماز میں ایک دوقدم چلنا جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بشرطیکہ ضرورت کی بنا پر مواور اہام کا نماز کی تعلیم دینے یا کسی اور ضرورت کے تحت مقتریوں سے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا روا ہے۔ (جائز اور درست ہے)

المعدد ا

[1216] - حضرت عبدالعزیز بن ابی حازم براللهٔ اپنج باپ کے واسط سے بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ حضرت سہل بن سعد دولائن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ منبر نبوی کے بارے میں جھڑ رہے سے کہوہ کس لکڑی سے بنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قتم! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا ہے اور اسے کس نے بنایا ہے اور رسول اللہ نگاٹی جب پہلے دن اس پر بیٹھے سے میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں نے (ابوحازم) کہا اے ابو عباس! تو جمیں بتا ہے ، انہوں نے کہا، رسول اللہ نگاٹی کے ایک عورت کی طرف پیام بھیجا (ابوحازم نے کہا، وہ

[1216] اخرجه السخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد برقم (٤٧١١)









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان اس دن اس کا نام بھی بتا رہے تھے)۔ کہ اپنے بڑھئی غلام کو دیکھو (اور کہو) وہ مجھے لکڑیوں کو جوڑ دے (منبر بنا

دے) میں ان پرلوگوں سے گفتگو کروں گا تو اس نے یہ تین سٹر ھیاں بنا ئیں، پھر رسول اللہ مُلاثِیَم نے اس کے

بارے میں تھم دیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا گیا اور وہ مدینہ کے جنگل کے جھاؤ سے بنا تھا، میں نے رسول اللہ مُثَاثِيْخ

کو دیکھا، اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی اور آپ منبر پر ہی تھے، پھر

آ پ (رکوع سے) اٹھے اور الٹے پاؤں نیچے اترے، حتیٰ کہ منبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر دوبارہ منبر پر کھڑے ہوگئے، حتی کہ نماز پوری کر کے فارغ ہوگئے، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے لوگو! میں نے میام

اس لیے کیا ہے تاکہتم میری اقتدا کرواور میری نماز سکھالو یا جان لو (اگر تَسَعَلَّهُ مو اہوتو معنی سکھ لو ہوگا اور اگر تَعْلَمُو ا ہوتو معنی جان لو ہوگا )

[1217] ٥٤ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ

بْن عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي

أَبُو حَازِمٍ قَالَ أَتُوا سَهُ لَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتُوْا سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ

فَسَأَلُوهُ مِنْ آيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ تَاتِيْمُ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِم

[1217] \_ حضرت ابو حازم برطف سے روایت ہے کہ بچھ لوگ (آ دی) سہل بن سعد بڑاٹھ کے پاس آ ئے، نیز ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے سفیان بن عیبینہ کے واسطہ سے ابو حازم کی روایت سنائی کہ لوگ مہل بن سعد مٹافٹؤ کے ماس آئے اور ان ہے یو جھا، نبی اکرم مٹافیا کم کم منزکس چیز سے بنایا گیا ہے اور

ابن ابی حازم کی ہم معنی روایت بیان کی۔

منون : ..... 🐧 حفزت مهل خالفا کی حدیث ہے ثابت ہوا کہ نماز میں منبر پر چڑھنا اور اتر نا ضرورت کی صورت میں جائز ہے، اگر چہ اس تعل کو بار بار کرنا پڑے۔ 🛭 لوگوں کونماز کی تعلیم عملاً دینی جا ہیے تا کہ وہ پڑھتے د کی کرنماز پڑھنا سکھ علیں۔ 😵 آپ نے صحابہ کرام ٹھائٹھ کواد نچی جگہ کھڑے ہو کرنماز پڑھائی تا کہ وہ آپ کی

[1217] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب بـرقم (٣٧٧) واخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في بدء شان المنبر برقم (١٤١٦) انظر (التحفة) برقم (٢٩٠) وطريق قتيبة بن سعيد اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجمعة باب: الخطبة على المنبر برقم (٩١٧) واخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة باب: في اتخاذ المنبر برقم (١٠٨٠) انظر (التحفة) برقم (٤٧٧٥)

#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

اقتدا میں نماز پڑھنا کیے لیں،للندااب بھی ہمیں ای طرح نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے صحابہ کرام ٹنائٹا کو سکھائی تھی اور انہوں نے اسے بیان کیا ہے۔ 🗗 مئلہ کی تحقیق کے لیے ایسے شخص کے پاس جانا جا ہے جو اے اچھی طرح جانتا ہو۔ 🗗 ضرورت کے تحت امام لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہوسکتا ہے اور مقتدی بھی دوسری منزل پرنماز پڑھ سکتے ہیں۔ 🕤 خطبہ جمعہ کے لیے منبرر کھنا چاہیے۔

١٢..... بَابِ: كَرَاهَةِ الْاحْتِصَارِ فِي الصَّلُوةِ

# باب ١٢: نماز میں كمر (كوكه) پر ہاتھ ركھنا ناجائز ہے

[1218] ٤٦ ـ (٥٤٥) حَـدَّثَ نِني الْمَحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُوأُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَاثِيمٌ آنَّـهُ نَهْـى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

منطق المعلق المنطق المورد والمنظر المنطق ال

منع فر مایا، ابو بکرکی روایت میں، نبی کے بجائے رسول اللہ کا لفظ ہے۔

فوات :.... الاختصار في الصلوة " عكيام اوع؟ اسك بارك مين علائ وين مين اختلاف ہے، اکثر کے نزدیک ادر راج معنی یمی ہے کہ کو کھ پر ہاتھ رکھنا نماز میں جائز نہیں ہے، علامہ ہروی نے کہا، اختصاریہ ہے کہ ممل سورت نہ پڑھے شروع یا آخرے دو چارآیات پڑھ لے یا قراءت جلد جلد کرے۔امام غزالی کے بقول قراء ت کرتے وقت درمیان سے سجدہ والی آیت چھوڑ دے، علامہ خطابی کے نزد یک، نماز میں عصا (لاکھی) کا سہارالینا مراد ہے اوربعض کے نز دیک ارکان نمازیعنی قیام، رکوع ادر بحدہ میں اعتدال نہ کرنا مراد ہے۔ 🗨 اختصار کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی حکمت کے بارے میں مختلف اتوال ہیں۔(۱) ابلیس کو جنت ہے اس حالت میں اتارا ممیا۔ (۲) ابلیس ای حالت میں چاتا ہے۔ (۳) یہ یہودیوں کا طرزعمل ہے۔ (۴) دوزخی اس طرح آرام کرتے ہیں۔(۵) یونخرو محمند کرنے والوں کارویہ ہے۔حضرت عائشہ سے تیسری صورت مروب ہے۔

[1218] حـ ديث الحكم بن موسى القنطري اخرجه النسائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب: النهي عن التحفز في الصلاة برقم (٨٨٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٥٣٢) وحديث ابي خالد وابي اسامة اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في النهي عن الاختصار في الـصـلاة برقم (٣٨٣) وقال: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيحـ وحديث ابي بكر بن ابي شيبة تفرد بن مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥٦٩)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

٣٠.... بَابِ: كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصٰي وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلُوةِ

**باب ۱۳**: دوران نماز کنگریاں پونچھنا اور مٹی برابر کرنا مکروہ ہے

[1219] ٤٧ ـ (٥٤٦) حَـدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِبِعٌ قَالَ نَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِئُ عَنْ يَحْيَى

بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصٰي قَالَ ((إِنْ كُنتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً))

ا 1219] - حضرت معیقیب والنظ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طَالنظ نے معجد میں کنگریاں ہموار کرنے کا تذکرہ فرمایا کہاگراس کے بغیر چارہ نہ ہوتو ایک دفعہ (ایک بار) کرلو۔

[1220] ٤٨ ـ (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنْى قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أبي سَلَمَةً

عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ تَأْيَيْمُ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ ((وَاحِدَةً)) [1220] - حفرت معيقيب والنظاع وايت ب كه انهول نے نبي اكرم ماليام سے نماز ميں ہاتھ پھيرنے كے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ایک بار۔

فائدی است نمین مین نماز کی جگه مجده کرتے وقت بار بارصاف کرنا درست نہیں ہے، یہ نماز کے آ داب اور تواضع

ے منافی حرکت ہے، ضرورت کی صورت میں صرف ایک دفعہ کرنا درست ہے۔

[1221](. . ) وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ حَدَّثِنِي مُعَيْقِيبٌ

[1221] مجھے یہی روایت عبیداللہ بن عمر قوار ریل نے خالد ( یعنی حارث کا بیٹا) کے واسطہ سے ہشام کی فدکورہ بالا

سندسے سنائی اور عن معیقیب کی بجائے حدثنی معیقیب کہا۔

[1219] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: مسح الحصى في الصلاة برقم (١٢٠٧) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: الرخصة فيه مرة ٣/ ٧\_ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: مسح الحصى في الصلاة (١٠٢٦) انظر (التحفة)

برقم (۱۱٤۸٥)

[1220] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢١٩) [1221] تقدم تخريجه برقم (١٢١٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1222] ٤٩ ـ ( . . . ) و حَدَّثَ نَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسِي قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنْ

يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي

عَنْ مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمٌ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلَا فَوَاحِدَةً

[1222] حضرت معیقیب بڑاٹھانے کہا کہ رسول الله مٹاٹیل نے اس آ دی کے بارے میں جو سجدہ کرتے وقت مجدہ السلم گاہ ہے مٹی برابر کرتا ہے فرمایا: اگر ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر۔

٣ ..... بَابِ: النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلُوةِ وَغَيْرِهَا باب ۱٤: دوران نماز اوراس كے علاوہ مسجد میں تھو كنامنع ہے

[1223] ٥٠ - (٥٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَيَّةُ رَاى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ ُ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِمٍ إذَا صَلَّى ))

[1223] محضرت عبدالله بن عمر والنبياس روايت ہے كه رسول الله مَالِيَّةُ نے قبله والى ديوار ميں تھوك ديكھا تو آپ نے اسے کھرچ دیا پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتو اپنے سامنے نہ تھو کے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہے۔

اس کود مکھر ہا ہوں۔اس لحاظ سے گویا وہ سامنے موجود ہے،اس کو آپ نے سامنے ہونے سے تعبیر فرمایا ہے،اصل مقصدیہ ہے کہ قبلہ کا احر ام واعزاز ہونا چاہیے، حالت نماز میں ہویا نماز سے خارج ہو، انسان کسی بھی وقت قبلہ کی طرف نہ تھوکے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کامقرر کروہ ہے۔

[1224] ٥١-(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُّو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا

[1222] تقدم تخریجه برقم (۱۲۱۹)

[1223] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: حك البزاق باليد من المسجد برقم (٤٠٦) والـنسـائـي فـي (الـمـجتبـي) في المساجد، باب: النهي عن ان يتنخم الرجل في قبلة المسجد ٢/ ٥١ - انظر (التحفة) برقم (٨٣٦٦)

[1224] طريق ابي بكر بن ابي شيبة تفرد به مسلم\_ انظر (التحفة) برقم (٧٨٤٦) وطريق ابن ←











كتاب المساجل ومواضع الاصلاة

ابْنُ نُمَیْرِ قَالَ نَا أَبِی جَمِیعًا عَنْ عُبَیْدِاللّٰهِ ح و حَدَّثَنَا قُتَیْبَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمُعِیْلُ یَعْنِی ابْنَ عُلَیّةَ عَنْ أَیُّوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَیْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ ح و حَدَّثَنِی هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ

مُحَمَّدِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلَّهُمْ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ طُلْقِمُ أَنَّهُ رَاى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ إِلَّا الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِي حَدِيْتِهٖ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ بِمَعْنٰي حَدِيثِ مَالِكٍ

[1224] - امام صاحب اپنی مختلف اساتذہ ہے حضرت ابن عمر طائفیا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنائیلی نے محبد کے قبلہ میں بلغم و یکھا۔ صرف ضحاک کی روایت میں نے احدامة فی القبلہ ہے۔ (فی قبلة المستجد نہیں ہے) اور امام مالک کی خدکورہ بالا روایت ہے ہم معنی روایت بیان کی۔

[1225] ٥٢ ـ (٥٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي تَلَيُّمُ رَاى نُحَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهٰى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِيْنِه أَوْ اَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

[1225] - حضرت ابوسعید خدری را انتخاب روایت ہے کہ رسول الله طالبین نے معجد کے قبلہ کی و بوار پر بلغم ویکھا تو آپ نے اے کنگری سے کھرچ ڈالا، پھر آپ نے اس بات سے منع فربایا کہ آدمی اپنے دائیں یا سامنے تھو کے، البتہ وہ اپنے بائیں اور بائیں پاؤں کے ینچے تھوک سکتا ہے۔

€ نمير تفرد به مسلم، انظر التحفة برقم (٧٩٦١) وحديث قتيبة اخرجه البخارى في صحيحه في الاذان، باب: هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبلة برقم (٧٥٣) وابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات، باب: كراهية النخامة في المسجد برقم (٧٦٣) انظر (التحفة) برقم (٨٢٧١) وطريق زهير بن حرب اخرجه البخارى في العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من البصاق والمنفتح في الصلاة برقم (١٢١٣) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في كراهية البزاق في المسجد برقم (٤٧٩) انظر (التحفة) برقم (٧٥١٨) وطريق ابن رافع تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٥١٨) وطريق ابن رافع تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٦٩٨) وطريق او يرى شيئا او بصاقا في القبلة برقم (٧٥٣) انظر (التحفة) برقم (٨٤٦٩) لنظر (التحفة) برقم (٨٤٦٩) المخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبلة برقم (٧٥٣) انظر (التحفة) برقم (٨٤٦٩)

خفي حنيان







# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ف ٹی کا ہے، اگرانسان اکیلا ہوتو وہ مسجد ہے باہر، اپنے بائیں تھوک سکتا ہے، اگر اس کی بائیں جانب دوسرا آ دمی

موجود ہوتو پھر بائیں یاؤں کے نیچے تھوک لے۔

[1226] ( . . ) ح حَـدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالانَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ

عَـنِ أَبِـىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْمٌ رَاٰى نُـخَامَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ ابن عَيَيْنَةً

[1226] امام صاحب مختلف اساتذہ سے حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید والث کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَاثِيمٌ نے بلغم و يکھا آ كے مذكورہ بالا روايت بيان كى \_

[1227] (٥٤٩) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

مُشْكِلًا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ طَائِيًا رَاٰى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

[1227] \_ حضرت عائشہ و النبا سے روایت ہے کہ رسول الله منافقیم نے قبلہ کی دیوار پر تھوک یا رینٹ (ناک کا

مواد) یابلغم دیکھا تواہے کھرچ ڈالا۔

[1228] ٥-(٥٥٠)حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا

ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِع

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظُيُّتِمْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

◄ بـرقـم (٤٠٨) وبـرقم (٤٠٩) بنحوه وفي باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم (٤١٠) وبـرقـم (٢١١) وفـي باب: ليبزق عن يساره او تحت قدمه اليسري برقم (٢١٤) والنسائي: في (المجتبي) في المساجد باب: ذكر نبي النبي ﷺ عن ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه وهو في صلاته ٢/ ٥١ وابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات باب: كراهية النخامة في المسجد برقم (٧٦١) انظر (التحفة) برقم (٣٩٩٧)

[1226] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٢٥)

[1227] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: حك البزاق باليد من المسجد برقم (٤٠٧) انظر (التحفة) برقم (١٧١٥)

ا 1228] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الطهارة، باب: البزاق يصيب الثوب ١٦٣/ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: المصلي يتنخم برقم (١٠٢٢) انظر (التحفه) برقم (١٤٦٦٩)









كتاب المساجل ومواضع الاصلاة فَقَالَ ((مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَجَّعُ آمَامَهُ أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَجَّعَ

فِي وَجُهِهٖ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَنَخَّعُ عَنْ يَّسَارِهٖ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَقُلْ هُكُذَا)) وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ

[1228] ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکاٹینا نے مسجد کے قبلہ کی ویوار پر تھوک

دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: تمہیں کیا ہوا ہے کہتم میں سے کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا

ہے، پھراپنے سامنے (آگے ) بلغم پھینکتا ہے؟ کیاتم میں ہے کسی کویہ بات پبند ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہوکراس کے چہرے پرتھوک دیا جائے؟ لہذا جبتم میں سے سی کو کھنگار آئے تو وہ اپنے بائمیں قدم کے

ینچے تھو کے ، اگر اس کی گنجائش نہ ہوتو ایسے کر لے۔ قاسم نے اس کی وضاحت میں اپنے کپڑے میں تھو کا ،

پھراہے آپیں میںمل ویا۔

[1229] (..) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا هُشَيْمٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَهُشَيْمٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ تَالِيْمُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ

أَبُوهُرَيْرَةَ كَانِّيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَالَّيْمُ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ [1229] امام صاحب مختلف اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ ہشیم کی روایت میں بیاضافہ ہے

كه ابو ہريرہ چائنڈنے كہا، گويا كه ميں رسول الله مَائِيْنِ كُو كپڑے كوآپس ميں ملتے و كيم رہا ہوں۔ [1230] ٥٤-(٥٥١) حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ

عَـنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي

رَبَّهُ فَلَا يَبْزُ قَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ))

[1229] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٢٨) [1230] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم

(٤١٢) وفي بـاب: ليبزق عن يساره او تحت قدمه برقم (١٣) وفي العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة برقم (١٢١٤) انظر (التحفة) برقم (١٢٦١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل <u>مفت آن لائن مکتبہ</u>

# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معبدون اورنمازون كى جلبون كابيان

[1230] - حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹِٹم نے فر مایا: جب تم میں ہے کوئی نماز

پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھو کے، ہال

بائیں طرف یاؤں کے نیچےتھوک لے۔

فائدی اسساس مدیث سے ثابت موتا ہے کہ نماز در حقیقت ایک طرح سے اللہ تعالی سے سرگوش اور راز ونیاز کی

بات ہے اس لیے انسان کونماز پورے حضور دل اور خشوع وخضوع کے ساتھ پوری توجہ اور اہتمام سے قراء ت اور تسبیجات و تمجیدات اور دوسرے اذ کار پڑھنے جامییں اور نماز میں کوئی الی حرکت نہیں کرنی جا ہے جس سے انسان کی توجه اور حضور دل و د ماغ میں خلل پڑے اور نماز میں اگر تھو کنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بائیں قدم

[1231] ٥٥-(٥٥٢)وحَـدَّثَـنَـا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْلِي أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ ثَنَا

أَبُّو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ

ا الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)) ' [1231] - حضرت انس بن ما لک وٹائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُکاٹِٹِرُم نے فر مایا: مسجد میں تھو کناغلطی ہے اور

دوم اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا ہے۔

[1232] ٥٦-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ أَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثِيمٌ يَقُولُ التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيَّتُهُ ۚ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

[1232] - حضرت شعبہ ولائظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قیادہ ولائظ سے معجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں نے حضرت انس بن ما لک واٹھڑ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ طابھ کو فرماتے

ہوئے سنا:مسجد میں تھوک غلطی ہے اور اس کا کفارہ اس کو فن کرنا ہے۔

[1231] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: كراهية البزاق في المسجد برقم (٤٧٥) والترمذي في (جامعه) في الصلاة باب: ما جاء في كراهية البزاق في المسجد برقم (٥٧٢) والنسائي

في (المجتبي) في المساجد، باب: البصاق في المسجد ٢/ ٥٠ ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٢٨)

[1232] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: كفارة البزاق في المسجد برقم (١٥) وابو داود في (سننه) في الصلاة باب: في كراهية في المسجد برقم (٤٧٤) انظر

(التحفة) برقم (١٢٥١)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

فالله الم : ....اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو معجد میں نہیں تھو کنا جا ہیے، اگر ضرورت اور مجبوری کی بنا ہر تھوک لے تو پھر دوسری حدیث کی رو سے بائیں قدم تلے تھوک لے اور اس کو فن کر دے۔

اس لیے دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے اور قاضی عیاض اور امام نووی کا اس مسلہ کے بارے میں کچھ

اختلاف ہے۔امام نووی کے نزدیک مسجد میں نہیں تھو کنا چاہیے،ضرورت پڑے تو اپنے کپڑے میں تھوک لے،اگر مبجد میں تھوکے گا تو عمناہ گار ہوگا، قاضی عیاض کا نظریہ ہے کہ اگر مبجد میں تھوک کر دفن کر دیا تو عمناہ نہیں ہوگا، اگر د فن نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا، آج کل مساجد میں فن کرناممکن نہیں ہے، اس لیے ضرورت اور مجبوری کی صورت میں

تھوک دان یا کپڑے کواستعال کرنا جا ہیے۔ [1233] ٥٧ - ٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْ دِيُّ بْنُ مَيْ مُ وِن حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي

الأسودِ الدِّيْلِيّ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ عَنْ النَّبِي تَالِيُّمْ قَالَ ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيَّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْآذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي

الْمُسجدِ لَا تُدْفَنُ)) [1233] وحضرت ابوذر والتُونُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْمَ نے فرمایا: مجھ پرمیری امت کے اچھے اور برے

ا ممال پیش کیے گئے تو میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹانے کو پایا اور میں نے اس کے

برے اعمال میں مسجد میں کھنگار کو پایا جس کو دفن نہیں کیا گیا۔

ف ندی تھے:....اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ کواپی زندگی میں امت کے اچھے اور برے عملوں کا مشاہدہ کروایا كيا، تاكرآ پامت كواچھ اور برے ملول سے على وجه البصيرة آ كاه فرما ديں اورآ پ نے يوفريضه سرانجام دے دیا، کین بیکہنا (بیتصری ہے) کہ رسول الله طافق پر امت کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔

حدیث کے مفہوم و معنی میں اپنی طرف سے اضافہ ہے اور بیحدیث کا منشا اور مقصد نہیں ہے۔

[1234] ٥٨-(٤٥٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَأْتُكُمْ فَرَأَيْتُهُ

[1233] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٩٣١) [1234] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في كراهية البزاق في المسجد برقم

(٤٨٣) وبرقم (٤٨٤) انظر (التحفة) برقم (٥٣٤٨)









#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

تَنَجَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ

[1234] - حضرت یزید بن عبدالله بن شخیر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبیع کے ساتھ

نماز اداکی تومیں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے تھو کا اور اے آپنے جوتے ہے مسل دیا۔

[1235] ٩٥-(. . )و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ

فَيُ الْعَلاَءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّجْيْرِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ سَلَيْمَ قَالَ فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرِى

[1235] - حفرت ابوعلاء يزيد بن عبدالله بن شخير طِلْكُ اپنے باپ سے بيان كرتے ہيں كه اس نے

رسول الله طَالِيْلِ كي معيت مين نماز پڙهي، آپ نے تھوكا اورائے آپ بائيں جوتے ہے مسل ڈالا۔

فائل ہیں۔ اس حدیث سے معلوم مبحد میں تھوک وغیرہ کے دفن کرنے کامعنی ہے اس کو اپنے بائیں جوتے سے مسل دینا اس طرح اس کا ازالہ ہو جائے گا میر معنی نہیں ہے کہ زمین کو کھودا جائے اور اس میں دفن کیا جائے۔

١٥ .... بَاب: جَوَازِ الصَّلُوةِ فِي النَّعْلَيْنِ

باب ١٥: جوتے پہن كرنماز پڑھنا جائز ہے

[1236] ٦٠ [000) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ انَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ

عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَيْلِ يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ

[1236] - ابومسلمه سعید بن بزید برطائف سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک برافتواسے بوچھا، کیا رسول

الله طَالِيْمُ جوت يهن كرنماز برصة سف؟ انهول في جواب ديا، بال-

[1237] ( . . )حَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ

أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا بِمِثْلِهِ

374 [1235] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٣٤)

[1236] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة في النعال برقم (٣٨٦) وفي اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها برقم (٥٨٥٠) والترمذي في (جامعه) في الصلاة،

باب: ما جماء في الصلاة في النعال برقم (٤٠٠) والنسائي في (المجتبي) في القبلة ، باب: الصلاة في النعلين ٢/ ٧٤ انظر التحفة برقم (٨٦٦)

[1237] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٣٦)















### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1237] امام صاحب ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فائد یہ اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر جوتی صاف اور پاک ہوتو اس میں نماز بڑھنا درست ہے، کین آج کل مساجد میں فرش اور قالین ہوتے ہیں اور جوتے کی مٹی وغیرہ ان میں جذب ہو جاتی ہے، اس کیے صرف وہاں جوتے پہن کرنماز پڑھنی جاہیے جہاں مسجد کچی ہواس پر قالین، دریاں مفیں نہ ہوں ۔

١٢..... بَابِ: كَرَاهَةِ الصَّلُوةِ فِي ثُورُ بِ لَهُ أَعْلَامَ

باب ١٦: منقش بيل بوٹے دار كيروں ميں نماز يرهنا مكروه ہے

[1238] ٦١ـ(٥٥٦)حَـدَّثَـنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَاثِيمٌ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ ((شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هٰذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهُمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ))

کے بیل بوٹوں نے مجھے اپنے میں منہمک (مشغول) کرنا جاہا، اس کو ابوجہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے اس سے

انجالی حادر لا دو۔

مفردات الحديث الحصيصة: مراع شكل كي اوني جاور و اعلام: علم كي جمع ب القش ونكار

[1239] ٦٢ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ انَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ تَاتَٰئِمَ يُصَلِّىْ فِى خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا فَلَمَّا قَضْى صَلُوتَهُ قَالَ ((اذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ اِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيّةِ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلُوتِي))

[1238] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الالتفات في الصلاة برقم (٧٥٢) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: النظر في الصلاة برقم (٩١٤) واللباس، باب: من

كـرهه برقم (٤٠٥٣) والنسائي في (المجتبي) في العفة، باب: الرخصة في الصلاة في خميصة لها اعلام ٢/ ٧٢ وابن ماجه في (سننه) في اللباس، باب: لباس رسول الله ﷺ برقم (٣٥٥٠) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٣٤)

[1239] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٣٢)



رهلسل

جار

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهول كابيان

[1239] ۔حضرت عائشہ رہی تھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیا ایک نقش ونگار والی جیا در میں نماز پڑھنے لگے

اوراس کے نقش ونگار پرنظر ڈالی تو جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا: بیداونی جیا درابوجهم بن حذیفہ کے

یاس لے جاؤاور مجھےاس کی انجانی حیاور لا دو، کیونکہاس نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔

[1240] ٦٣ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَيْمُ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكَانَ يَتَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلُوةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمِ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا

[1240] ۔ حضرت عائشہ وٹاٹھا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیٹا کے پاس ایک پھول دار اونی چادرتھی ، آپ نماز

میں اس میں مشغول ہو جاتے ، آپ نے وہ ابوجہم کو دے دی اور اس کی سادہ انجانی لوئی لے لی۔

ف الله الله الله الله الله منقش جا ورحضرت ابوجهم ثلاثلاً نے تحفقاً دی تھی، آپ جب اس میں نماز پڑھنے لگے تو آپ کی توجہ اور دھیان اس کے نقش ونگار کی طرف ہونے لگا، آپ نے نماز سے اس غفلت کو پسند نہ فرمایا اور بیر عا در حضرت ابوجهم النفوا كوواليس كرك اس سے سادہ جا در لے لى، تاكة تحفد كى واليسى سے اس كى حوصله تكنى اور دل آ زاری نہ ہو، اس حدیث سےمعلوم ہوا، مساجد کوالیے نقش ونگار اور فرش و نجاتا چاہیے جونمازیوں کی توجداور دلجمعی میں خلل کا باعث بے اور ایس سجاوٹ وآ رائش جو عام معمول بن چکی ہوجس کی وجہ سے نمازیوں ک

توجه میں خلل ند پر تا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ١٤ .... بَاب: كَرَاهَةِ الصَّلُوةِ بِحَضَّرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ اكْلَةَ فِي الْحَالِ ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحُوِهَ

**باب ۱**۷: وہ کھانا جس کوانسان فوری طور پر کھانا چاہتا ہو،اس کی موجود گی میں نماز مکروہ ہے،اس

طرح ببیثاب، یا خانه کوروک کرنماز پڑھنا مکرو ہے

[1241] ٦٤ ـ (٥٥٧) أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا نَا سُفْيَانُ إ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

[1240] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢٧٥)

[1241] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء اذا حضر العشاء واقيمت الـصلاة فابدوا بالعشاء برقم (٣٥٣) والنسائي في (المجتبي) في الامامة، باب: العذر في ترك الـجـمـاعة ٢/ ١١١ وابـن مـاجه في (سننه) في اقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: اذا حضرت الصلاة ووضع العشاء برقم (٩٣٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٧٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ تَاتُّكُمْ قَالَ ((إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتُ الصَّلُوةُ فَابُدَوُا

[1241] \_ حضرت انس بن مالك ولطنيز سے روايت ہے كه نبي اكرم مُلَقِيمٌ نے فرمایا: جب شام كا كھانا سامنے آ جائے اور نماز کے لیے تکبیر ہو جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

[1242] (...) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَاللَّهِ مَاللَّهِ مَاللَّهِ مَاللَّهِ مَاللَّهِ مَاللَّهِ مَالله مَاللَّهُ مَا الله مِنْ الله مَا الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مِنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللّ

قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلُوةَ الْمَغُرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)) [1242] انس بن ما لک ڈٹائٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹائیٹِ انے فرمایا: جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے اور

نماز کا وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے ہے پہلے کھانا کھانا شروع کرواور کھانا جھوڑ کرنماز کے لیے جلدی نہ کرو-

[1243] ٥٥-(٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ مُسْلِكُمُ

هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ثَالِيُّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسِ

[1243] ۔ امام صاحب اپنے ایک اور استاد ہے مٰدکورہ بالا روایت حضرت عا مُشہر ڈکاٹنا ہے بیان کرتے ہیں۔

[1244] ٦٦ ـ(٥٥٩) حَـدَّثَـنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ

قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ ((إِذَا وُضِعَ عَشَاءٌ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتُ الصَّلُوةُ فَابْدَوُّا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُرُغُ مِنْهُ))

[1242] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٢١) [1243] طريـق حـفص تفرد بن مسلم ـ انـظـر التـحـفة بـرقم (١٦٧٩٠) وطريق وكيع اخرجه ابن ماجه في امامة الصلاة والسنة فيها، بـاب: اذا حـضرت الصلاة ووضع العشاء برقم (٩٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٢٦٤) وطريق

ابن نمير تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٠٠٦)

[1243] تقدم

[1244] طريـق ابـن نمير تفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (٧٩٧٨) وطريق ابي بكر بن ابي شيبة اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة برقم (٦٧٣) انظر (التحفة) برقم (٧٨٢٥)





# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مبجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1244] حضرت ابن عمر بالنفي سے روایت ہے کہ رسول الله مالية كا خرمایا: جبتم میں سے كى كا كھانا لگا دیا

جائے اور نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کھانے سے ابتدا کرو۔اور فراغت سے پہلے نماز کے لیے جلدی نہ کرو۔

[1245] (. . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى

بْسِ عُـقْبَةَ حِ وَ حَـدَّثَـنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا

الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ مُوْسَى عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيَّا بِنَحْوِمِ النَّبِيِّ مَالِيًّا بِنَحْوِمِ

۔ [**1245**] امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

[1246] ٧٧-(٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمُعِيْلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَتِيقٍ قَالَ تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ ﴿ مَا عَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً وَكَانَ لِأُمِّ وَلَـدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبُّ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَاى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ قَالَتْ أَيْنَ قَالَ أُصَلِّى قَالَتْ اجْلِسْ قَالَ إِنِي أُصَلِّى قَالَتْ إِجْلِسْ غُدَرُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِيَّا

يَقُولُ ((لَا صَلْوةَ بِحَضَّرَةِ الطُّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ))

[1246] - حضرت ابن ابی عثیق سے روایت ہے کہ میں نے اور قاسم نے عا کشہ زنا ہا کے پاس ایک گفتگو کی اور قاسم گفتگو میں اعرابی غلطی بہت کرتے تھے کیونکہ وہ لونڈی کے بیٹے تھے، عائشہ ڈاٹٹانے اسے کہا، کیا بات ہے تم میرے اس بھتیج کی طرح گفتگونہیں کرتے ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں تم میں پیہ بات کہاں ہے آئی ہے، اس کواس کی مال نے اوب سکھایا (تعلیم دی) اور تجھے تیری ماں نے ادب سکھایا، اس پر قاسم ناراض ہوگیا اور حسد دکینه کا اظہار کیا اور جب اس نے عائشہ بڑھنا کا دستر خواں آتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، عائشہ بڑھنانے بوجھا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہانماز پڑھنے، عائشہ ڈٹاٹٹانے کہا بیٹھ جاؤ،اس نے کہا،نماز پڑھتا ہوں۔عائشہ ڈٹاٹٹانے فرمایا: اے

[1245] طريق محمد بن اسحاق المسيبي اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: اذا حـضـر الـطـعام واقيمت الصلاة برقم (٦٧٣) انطر (التحفة) برقم (٨٤٦٨) وطريق هارون بن عبدالله تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٧٨٣)

[1246] اخرجه ابـو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ايصلى الرجل وهو حانق برقم (٨٩) مختصراً انظر (التحفة) برقم (١٦٢٦٩)



كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

کتاب مسجدوں اور نماز دن کی جگہوں کا بیان

بے وفا! بیٹھ جا، میں نے رسول الله تلائیل کوفر ماتے ہوئے سا کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہ پڑھو، اس طرح بیثاب، یا خانه روک کرنماز نه پ<sup>رهو</sup>-

عفردات الحديث الحانه: اعراب من بهت علطي كرنے والا و من اين اليت: تحصيل بياعراني

غلطی کہاں سے آئی۔ 3 اضّب: ضب (حدوکینہ) سے ماخوذ ہے طیش اور غصر کا اظہار کیا۔ 4 عُدر یعنی اے بے وفا۔ 🧿 الا حبثان: پیشاب و پاخاند۔ 🕤 یدافع، ہٹانا، دور کرنا مرادان کوروکنا ہے۔

[1247] (..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ

جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَاتُّهُم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِم

[1247] امام صاحب نے اپنے مختلف اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کی اور اس حدیث میں قاسم کا واقعہ

موانع : ..... 1 احادیث فرکورہ بالا سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ اگر نماز میں حاضری کے وقت انسان کو کھانا کھانے ک حاجت ہواور کھانا سامنے موجود ہویا پیشاب ویا خاند کی حاجت ہوتو پہلے ان ضرورتوں سے فارغ ہوتا جا ہے تا کہ دل کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو، اگر بیضرور تیں معمولی قتم کی ہوں اور ان کوموخر کرنے میں کوئی تکلیف ند ہو اوران کا اثر نماز پرند براتا ہوتو پھران کوموخر کیا جاسکتا ہے۔ 1 ابن ابی عتیق سے مرادعبداللہ بن محمد بن عبدالرحمٰن بن ابو برصدیق ہے۔ اور القاسم سے مراد قاسم بن محمد بن ابی برصدیق مراد ہے۔ جو مدینہ منورہ کے سات فلھاء

میں سے ایک جلیل القدر فقیہ ہیں القاسم حضرت کا بھیجا ہے لیکن اس کی ماں لوٹڈی تھی جوعر بی نہتمی اور ابن الی عتیق ان کے بیتیج کا بیٹا ہے اور اس کی مال حرۃ اور عرب تھی۔

١٨.... بَابِ: نَهْيِ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًّا أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مِنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيْحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

باب ١٨: جس نياس يا پيازيا گندنايا كوئى بد بودار چيز كھائى اس كو (مسجد ميس جانے سے،)

رو کنا (حتیٰ کہ بیہ بوختم ہو جائے اور اس کومسجد سے نکالنا)

[1248] ٦٨ ـ (٥٦١) حَـدَّتَنَا مُـحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّالُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

[1247] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٤٦)

[1248] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: ما جاء في الثوم النع والبصل ٦٠







#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَهِ عَالَيْهِمْ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ ((مَنْ أَكُلَ مِنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِينَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ فِي غَزُووَةٍ وَلَمْ يَذْكُرُ خَيْبَرَ))

[1248] - حضرت ابن عمر خاتفيًا ہے روایت ہے کہ رسول الله مُناتِقِيمٌ نے غزوہ خیبر کے موقعہ پر فر مایا، جس نے لیہ پودا یعنی کہن کھایا وہ مسجدوں میں ہرگز نہ آئے ، زہیر نے صرف غزوۂ خیبر کا نام نہیں لیا۔

[1249] ٦٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الله عَنْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْمَ عَالَ ((مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا)) يَعْنِي الثُّومَ

[1249] - حضرت ابن عمر جلافتها سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ فَيْرَانْ خِس نے بیتر کاری یعنی لہن کھایا وہ

اس وقت تک ہماری مسجدوں کے ہرگز قریب نہ آئے کہ جب تک اس کی بد بونہ چلی جائے۔

نِي البَرْزِ شَمَّلُكُمُّرُ [1250] ٧٠ـ(٥٦٢) وحَـدَّثَـنِـى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمْعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَـنْ عَبْدِالْعَزِيزِ

وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ

قَـالَ سُسئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثُّومِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثَاثِيْمُ ((مَـنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّا وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا))

[1250] -حضرت انس والني السين ك بارك مين بوجها كيا؟ تو انهون في جواب ديا، رسول الله كَالْمَا لِيَا عَلَمَ الله فرمایا: جس نے اس سبزی سے کھایا وہ ہمارے ہرگز قریب نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔

[1251] ٧١-(٦٣٥) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُـمَيْدٍ قَـالَ عَبْدٌ أَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

عَـنْ أَبِـىْ هُـرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ مَنْ أَكَلَ ((مِـنْ هـٰـذِهِ الشَّــجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ التَّومِ))

[1249] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٦٣)

[1250] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٠٦)

[1251] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١٣٢٩٦)

→والكراث برقم (٨٥٣) وابو داود في (سننه) في الاطعمة، باب: في اكل الثوم برقم (٣٨٢٥) انظر (التحفة) برقم (٨١٤٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1251] حضرت ابو ہریرہ وہائی سے روایت ہے کہ رسول الله علاقیم نے فرمایا: جس نے اس سبری سے کھایا وہ ہرگز ہاری معجد کے قریب نہ آئے اور ہمیں لہن کی بوسے تکلیف نہ دے۔

[1252] ٧٧ـ(٥٦٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ا نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ عَنْ أَكُلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ ((مَنْ أَكُلَ مِنْ هُذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَالَّذى مِمَّا

يَتَاذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ)) [1252] وحضرت جابر والثلاث ہے روایت ہے کہ رسول الله ظائفا نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا تو ہم نے

ضرورت ہے مجبور ہوکر اس سے کھالیا، اس پرآپ نے فرمایا: جس نے اس بد بودار سنری کو استعمال کیا، وہ ہماری مجد کے قریب نہ آئے ، کیونکہ فرشتوں کو بھی اس چیز ہے تکلیف ہوتی ہے، جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مفردات الحديث الكراث: ايكتم كى بدبودارتركارى بجس كى بعض تتمين بيازاور بعض تتمين لبن

کے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض کے سرے نہیں ہوتے، اس کا مفرد کر اثق ہے۔ [1253] ٧٣ ( . . ) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَطَآءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ أَنَّ

جَ ابِرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ وَفِي رِوَا يَةِ حَرْمَلَةَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَا يَأْمُ قَالَ ((مَنْ أَكُلّ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)) وَإِنَّهُ أُتِي بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ ((قَرَّبُوهَا)) إلى

بَعْضِ اَصْحَابِهٖ فَلَمَّا رَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ ((كُلُ فَالِّي أَنَّاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي)) [1253]-حضرت جابر بن عبدالله والتجنائ روايت ہے كەرسول الله مَالْتَيْمُ نے فرمایا: جس نے نہن یا پیاز كھایا وہ

ہم ہے، علیحدہ رہے یا ہماری مسجدوں ہے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے اور ایک وفعہ آپ کے پاس ہانڈی

[1252] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۲۹۸۱)

[1253 اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: ما جاء في الثوم النبي والبصل

والـكـراث بـرقم (٨٥٥) وفي الاطعمة ، باب: ما يكره من الصوم والبقول برقم (٥٤٥٢) وفي الاعتـصـام بـالـكتاب والسنة، باب الاحاكم التي تعرف بالدلائل برقم (٧٣٥٩) مطولا- وابو داود في (سننه) في الاطعمة، باب: في اكل الثوم برقم (٣٨٢٢) انظر (التحفة) برقم (٢٤٥٨)



لائی گئی جس میں ترکاریاں تھیں تو آپ نے ان کی بد بومحسوں کی اور پوچھا تو آپ کوترکاریوں کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فر مایا: اس کوفلاں ساتھی کے قریب کر دو۔ تو اس نے اسے دیکھے کر (آپ کی کراہت کی بناپر) اسے ناپند کیا، آپ نے فر مایا: تم کھالو کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے ہو۔

یعنی میں فرشتوں سے سر گوثی کرتا ہوں۔

[1254] ٧٤ ( . . ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ

لمسلم أخبرني عطاء

. رَبِي عَبْدِ اللّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهُمْ قَالَ مَنْ أَكَلَ ((مِنْ هَٰذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ و قَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ (امِنْ هَٰذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ و قَالَ مَرَّةً مَنْ أَكُلِ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاتَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاذَّى مِمَّا يَتَاذَّى مِنْهُ بَنُو

آدُمُ))

[1254] - حضرت جابر بن عبدالله دائش سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُناتِیْن نے فرمایا: جس نے بیر کاری، انہن مینان کھایا۔ اور ایک دفعہ فرمایا: جس نے پیاز البہن اور گندنا کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے ان

, سعیک مرومیں موسے رہایا ہوں ہے۔ 'چیزوں سے اذیت محسوں کرتے ہیں، جن سے انسانوں کواذیت پہنچی ہے۔

[1255] ٧٠-(. . ) وحَـدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَنَا

اَبْنُ جُرَيْجِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكَلَ ((مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثَّوْمَ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا)) وَلَمْ يَذْكُرُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاتَ

[1255] - امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جس نے اس پودے (لہن مراد ہے) سے کھایا وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔ پیاز اور گندنا کا تذکرہ نہیں کیا۔

[1256] ٧٦-(٥٦٥) وحَدَّثِنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ نَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّيْلٍ فِي

[1254] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاذان، باب: ما جاء في الثوم الني والكراث برقم (٨٥٤) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة، باب: ما جاء في كراهة اكل الثوم والبصل برقم (١٨٠٦) والنسائي في (المجتبي) في المساجد، باب: من يمنع من المسجد ٢/ ٤٣ لنظر (التحقة) برقم (٢٤٤٧)

[1255] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٥٤)

[1256] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٣٣)

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنْ الْمُنْ ا

جلد دوم دوم

فخج





كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ

فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ثَانَيْتُمُ الرِّيْحَ فَقَالَ (( مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ)) فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ مَا لِيُّمْ فَقَالَ ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ

لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا))

[1256] - حفزت ابوسعید و النواسے روایت ہے کہ ہم خیبر کی فتح سے آ گے نہیں بڑھے تھے کہ ہم رسول الله مُلَاثِمُ ا کے ساتھی لہن کی تر کاری پرٹوٹ پڑے کیونکہ لوگ بھو کے تھے اور ہم نے اسے خوب پیٹ بھر کر کھایا، پھر ہم معجد

کی طرف گئے تو رسول الله طَالْتُومُ نے بد بومحسوس فرمائی تو فرمایا: جس نے اس نالپندیدہ (خبیث) بووے سے پچھے کھایا وہ ہماری مجدمیں ہمارے قریب نہ آئے۔تو لوگوں نے کہا،لہن حرام قرار دیا گیا،حرام ہوگیا، یہ بات نبی ا كرم مَنْ يَنْ أَمْ مَا يَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

سکنا، لیکن بدایک بودا ہے میں اس کی بوکو ناپند کرتا ہوں۔

[1257] ٧٧-(٥٦٦) حَـدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي صَلَّعِلْكُورُ

عَمْرٌ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجّ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ

عَنْ أَبِيْ سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَام مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ فَرُحْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا

الْبَصَلَ وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا

[1257] - حضرت ابوسعید خدری واثنو سے روایت ہے کہ رسول الله منافیا ایک وفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیاز کے کھیت سے گزرے، ان میں پچھ لوگوں نے اتر کر اس سے پچھ کھا لیا اور دوسروں نے نہ کھایا، ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بلالیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا اور جنہوں نے پیاز کھایا تھا ان کو پیچھے

كرديا يهال تك اس كى بدبوختم ہوگئ-[1258] ٧٨ و ٥٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا هِشَامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

[1257] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٠٩٩)

[1258] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الفرائض، باب: ميراث الكلالة برقم (٢١٢٦)

والنسائي في (المجتبي) في المساجد، باب: من يخرج من السمجد ٢/ ٤٣ وابن ماجه في

(سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، برقم (١٠١٤) والفّرائض، باب: الكلالة برقم (٢٧٢٦) وفي الاطعمة، باب: اكل الثوم والبصل والكراث برقم (٣٣٦٣) انظر (التحفة) برقم (١٠٦٤٦)





















عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِيًّ اللهِ مَا يَثِيمُ وَذَكَرَ أَبَا بَكُر قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّيْ لَا أُرَاهُ إِلَّا حُـضُورَ أَجَلِي وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُ ونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيّعَ دِينَّهُ وَلا خِلافَتَهُ وَلَا الَّـذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ثَالِيُّكُمْ فَإِنْ عَـجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلافَةُ شُوْرَى بَيْنَ هَــؤُكَّاءِ السِّتَّةِ الَّـذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ وَهُــوَ عَـنْهُمْ رَاضِ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِى هٰذِه عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ فَأَلْئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ ثُمَّ اِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيَٰتِمْ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ ((يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ مُنْ اللَّهِ الَّذِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَآءِ)) وَإِنِّيْ إِنْ أَعِسْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِى بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْـقُـرْآنَ وَمَـنْ لَا يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱشْهِدُكَ عَلَى ٱمَرَاءِ الْأَمْصَارِ وَإِنِّي إِنَّ مَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُوْا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبيّهمْ تَأْيَرُمُ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ وَيَرْفَعُوا إِلَىَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَـأْكُـلُونَ شَجَرَتَيْنَ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هٰذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۖ كَاثِيمُ إِذَا وَجَـدَ رِيـحَهُ مَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

[1258] ۔حضرت معدان بن الي طلحه ولفنز ہے روايت ہے كەعمر بن خطاب والفزائے جمعہ كے دن خطبہ ديا اور نبی اکرم مَلَاثِیْنَ اور ابو بکر ڈلاٹیز کا تذکرہ کیا کہا میں نے خواب دیکھا ہے، گویا کہ ایک مرغ نے مجھے تین ٹھونگیں ماری ہیں اور میں سمجھتا ہوں میری موت قریب آ گئی ہے اور پچھلوگ مجھےمشورہ دے رہے ہیں کہ میں خلیفہ نامزد کر دوں اور الله تعالی این و من کو ضائع نہیں ہونے دے گا، نہ آپ کی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جے این نبی مَالْثِیْزُم کو دے کر بھیجا ہے، اگر مجھے جلد موت آ جائے تو خلافت ان چھ حضرات کے باہمی مشورہ سے طے ہوگ، جن سے رسول الله مَا ﷺ خوش خوش فوت ہوئے اور میں جانتا ہوں کچھ لوگ جن سے میں نے اسلام کی خاطر اپنے اس ہاتھ سے جنگ لڑی ہے۔ وہ اس خلافت پر اعتراض کریں گے، اگر وہ ایبا کریں گے تو وہ اللہ کے

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

دشن، کا فر ادر گمراہ ہوں گے، پھر میں اپنے بعد اپنے نز دیک کلالہ ( کی وراثت) کا مسلہ سب سے اہم چھوڑ رہا

ہوں، میں نے رسول اللہ طالح ہے کسی مسکلہ کے بارے میں اس قدر بار بارنہیں بوچھا جس قدر کلالہ کے بارے

میں بوچھا اور آپ نے بھی میرے ساتھ کسی مسئلہ میں اس قدر شدت نہیں برتی جتنی آپ نے میرے ساتھ اس

مئلہ میں شدت اختیار فرمائی حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگل سے میرے سینے کوٹھوک کر فرمایا: اے عمر! کیا گرمی کے

موہم میں اتر نے والی، سورۃ نساء کی آخری آیت تمہارے لیے تسلی بخش نہیں ہے؟ اور اگر میں زندہ رہا تو میں اس

کے بارے میں ایبا فیصلہ کروں گا کہ اس کے مطابق ہرانسان جوقر آن پڑھتا ہے یانہیں پڑھتا ہے فیصلہ کر سکے

گا، پھر فر مایا: اے اللہ! میں تنہیں شہروں کے گورنروں کے بارے میں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں لوگوں پر صرف اس لیےمقرر کیا ہے کہ وہ ان ہے انصاف کریں اورلوگوں کوان کا دین سکھا کمیں اوران کے نبی مُثَاثِیْجُم کی

سنت کی تعلیم دیں اوران کی غنیمت ان میں تقسیم کریں اوران کے معاملات میں اگر انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اے میرے سامنے بیش کریں ، پھرتم ، اے لوگو! دو پودے کھاتے ہو، میں انہیں خبیث ہی سمجھتا ہوں بیہ پیاز اور یں ۔۔۔ کہن میں نے رسول اللہ ٹائٹائم کو دیکھا، جب آپ مبجد میں کسی آ دمی ہے ان کی بومحسوں کرتے تو آپ اے بقیع مصلہ ا

کی طرف نکالنے کا حکم دیتے لہٰذا جو محض انہیں کھانا جا ہتا ہے وہ انہیں پکا کران کی بوختم کردے۔ [1259] ( . . ) أَبُـوبَـكُـرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا إِسْمُعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ ح و

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّادٍ قَالَ نَا عَنْ شُعْبَةَ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

[1259]- امام صاحب اینے تین اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

کی بد بوکوقرار دیا ہے، جوانسانوں کی طرح فرشتوں کے لیے بھی اذیت اور تکلیف کا باعث ہے، اس سے ثابت

ہوتا ہے کہ کوئی بھی بد بودار چیز استعال کرنے کے بعد معجد میں یالوگوں کے علمی اجتماع میں جہال فرشتے آتے ہیں

و نی اکرم مُلافِیم نے اس میں ایران کے اس میں بیاز اور گندنا کھا کرمسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے اور اس کا سبب اس

ہے۔ 🛭 حضرت عمر والمولانے اپنی زندگی کے آخری ایام میں خلیفہ کی صفات اور اسلامی امراء اور جکام کی ذمہ داری کو انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے،جس کی روشنی میں ہم اپنی حکومتوں کے امراء اور حکام کے افعال واعمال کو

[1259] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٥٨)



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہیں جانا جاہیے۔ اور نہین و پیاز اور گندتا ایسی تر کاریاں ہیں، جن کا کھانا بالا تفاق جائز ہے، اس لیے آپ نے

بد ہو کے زائل ہونے کے بعد مبجد میں آنے کی اجازت دی ہے تو وہ اشیاء جن کا استعمال ناجائز یا کم از کم مکروہ اور

نالبندیدہ ہے، جیسے حقہ سگریٹ، بیڑا وغیرہ ان کو استعال کرنے کے بعد معجد میں آنے کی منجائش کیسے نکل سکتی

یر کھ سکتے ہیں اور یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کیا یہ حکومتیں اسلامی ہیں یانہیں؟ 😵 حضرت عمر دلاٹٹڑنے خلافت کے لیے چھ حضرات کو نامزد فرمایا تھا اور بیر حضرات تھے، جن کو نبی اکرم مُلَائِمٌ نے جنت کی بشارت دی تھی، یعنی عثان، علی، عبدالرحل بن عوف، طلحه، زبیر اور سعد بن ابی وقاص شائیم جنت کی بشارت بانے والے دس صحابہ کرام جائیم میں سے ابو بكر ابوعبيده بن جراح والفي وفات يا ح عند اور حفرت عمر فالفي كسوا باقى سات تصر اليكن آب ني قرابت وارمی کی بنا پرسعید بن زیدکوان میں داخل نہیں کیا۔اوران حضرات کو پابند کیا کہ تین دن کے اندر اندراپنے میں سے کسی کا انتخاب کرلیں، پھر باہمی مشورہ سے تیسرے خلیفہ کے طور پر حضرت عثمان کو چن لیا عمیا اور اس کے بعد تمام لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اوران کے انتخاب پر انتہائی مسرت اور شاد مانی کا اظہار کیا اور حضرت عمر دانشؤ کے انتہاہ کی بنا یر، ان لوگوں نے خاموثی اختیار کر لی جوخلافت کے لیے ان چد حضرات کی نامزدگی پر کراہت محسوس کرتے تھے،اس لیے وہ کھل کرسا منے نہیں آ سکے، کیونکہ حضرت عمر دہاللا کے بعض اقوال ہے محسوس ہوتا ہے کہ بیہ وہ لوگ تھے جو خلافت بنو ہاشم کے پاس آنے کو ناپیند کرتے تھے کہ نبوت اور خلافت ایک خاندان میں جمع ہوجا کیں گی اور عثمان والله کے خلیفہ بننے کی صورت میں خلافت بنو ہاشم کے پاس نہیں آئی تھی۔ 🗗 کلالہ کی تغییر میں اختلاف ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک اس سے مراد وہ میت ہے جس نے اپنے پیچھے اولا داور والدین میں سے کسی کو نہ چھوڑا ہو یعنی اس کے وارث اس کی اولاد یا والدین نہ ہوں۔ آپ کے خواب بی تعبیر جلد ہی ظاہر ہوگئی کہ آپ کو نماز فجر میں ابولولو فیروز نے تین دفعہ خنجر مارا جس کے نتیجہ میں آپ شہید ہو گئے۔

١٩..... بَابِ:النَّهْي عَنْ نَشِّدِ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ **باب ۱۹**: مسجد میں کم شدہ چیز کی تلاش کی مما نعت اور تلاش کرنے والے کے اعلان کوین کر کیا کہا جائے گا

[1260] ٧٩ـ(٥٦٨) حَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهِذَا))

[1260] - حضرت ابو ہررہ و اللفظ سے روایت ہے کہ رسول الله طالع کا فرمایا: جس نے کسی آ دمی کو بلند آواز

[1260] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب في كراهية انشاد الضالة في المسجد برقم (٢١) وابن ماجه في (سننه)( في المساجد والجماعات باب: النهي عن انشاد الضوال في المسجد برقم (٧٦٧) انظر (التحفة) برقم (١٥٤٤٦)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان ے مجد میں گم شدہ چیز کو تلاش کرتے ساتو وہ کہے،اللّٰہ کرے تیری چیز تجھے نہ ملے کیونکہ مبجدیں اس مقصد کے

کیے ہیں بنائی تئیں۔

مفردات الحديث لله ون ينشد (ن) وه تلاش كرتا ب، وهويدتا ب و الضالة (ج) ضوال مم شده چيز [1261] ( . . ) وحَـدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْمُقْرِءُ قَالَ نَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ يَقُولُ

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِاللهِ مَوْلٰي شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمُ يَقُولُ بِمِثْلِهِ [1261]۔ امام صاحب ندکورہ بالا روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[1262] ٨٠.(٥٦٩) وحَـدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بِن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ

فَ قَـالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَاثِيٌّمُ ((لَا وَجَـدُتَ إِنَّمَا بُنِيَتُ الْمَسَاجِدُ

[1262] - حضرت سلیمان بن بریدہ بڑالشہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے متجد میں اعلان کیا ك مرخ اونك ك بارك مين كون بتائے كا؟ تو رسول الله مَاليَّرُ في فرمايا: تحقيم نه ملح، مسجدين صرف أنبين

کاموں کے لیے بن ہیں جن کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ف الله المسلم المستحد بنانے كا اصل مقصد نماز، تلاوت، ذكر واذ كار اور دين كى تعليمات اور وعظ وهيحت ہے اور لوگول

ے اجماع سے فائدہ اٹھا کر مکشدہ چیز کا اعلان کرنا، ان مقاصد کے منافی ہے، حتیٰ کہ امام مالک علمی بحث اور ندا کرہ کو بھی آواز کے بلند ہو جانے کی بنا پر ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ انسان اپنی ذات کی ضرورت کے لیے معجد میں سوال مھی نہیں کر سکتا ، صرف دینی ضرورت کے لیے یا مفاد عامہ کی چیز کا سوال كرسكتا ہے۔اس ليے آپ نے اپنے مكشدہ اونث كے بارے يس اعلان كرنے والے كورحمة للعالمين ہونے ك

باوجود بددعا دی،جس سے ثابت ہوتا ہے معجد سے خارج گشدہ چیز کا اعلان معجد میں کرنا درست نہیں ہے۔خاص کرنماز اورتعلیم وندریس کے اوقات میں۔ [1263] ٨١ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ عَلْقَمَةَ

[1261] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٦٠)

[1262] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في المساجد الجماعات، باب: النهي عن انشاد الضوال في المسجد برقم (٧٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٩٣٦)

[1263] تقدم تخريجه في الحديث السابق بقم (١٢٦٢)









#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

بْنِ مَوْتَدِ عَنْ سُلَيْمَانَبِن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ تَاتَّيْمُ لَـمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَجَدُتَ إِنَّمَا بُنِيَتُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)

[1263] - حضرت سلیمان بن بریدہ بڑالف اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ جب نماز سے

فارغ ہوگئے، ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا سرخ اونٹ کے لیے کس نے بلایا ہے؟ یعنی سرخ اونٹ کس کو ملا

ے، اس کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم مَنْ اَلْتُمْ نے فر مایا: مجھے نہ ملے، مساجد صرف اُٹھی کاموں ہندہ اندون کے لیے اس جن کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔

[1264] (. . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدِ

عَنِ أَبِي بُرَيْكَ هَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَآءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْمٌ صَلْوةَ الْفَجْرِ فَأَدْخَلَ رَاْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا قَالَ مُسْلِم هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ

الر 1264]۔ حضرت ابن بریدہ برالنے اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم ٹائیٹا صبح کی نماز پڑھ ﷺ کے توالیک بدوی آیا اور مسجد کے دروازہ ہے اپنا سراندر کیا پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ امام مسلم مرتشہ فر ماتے ہیں کہ محمد بن شیبہ ہے مراد ابونعامہ شیبہ بن نعامہ ہے جس سے مسعر ، هشیم ، جریر اور دوسرے کو فی راوی روایت بیان کرتے ہیں۔

> ٢٠....باب: السُّهُو فِي الصَّلُوةِ وَالسُّجُورِ لَهُ **باب ۲۰** : نماز میں بھول اور اس کے لیے سجدہ کرنا

[1265] ٨٢ـ(٣٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى

سَلَمَةً بْن عَبْدِالرَّحْمٰن

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَاتَيْمُ قَالَ ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ))

[1264] تقدم تخرجه برقم (١٢٦٢)

[1265] اخرجه البخاري في (صحيحه) في السهو، باب: السهو في الفرض والتطوع برقم (١٢٣٢) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من قال: يتم على اكبر ظنه برقم (١٠٣٠) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب التحري برقم (٣/ ٣١) انظر (التحفة) برقم (١٥٢٤٤)















# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1265]۔ حضرت ابوہریرہ دخالفؤے روایت ہے کہ رسول الله مُلائلِیَم نے فرمایا: تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کراہے التباس (شبہ) میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہاہے پیپنہیں رہتا کہاس نے کتنی

رکعات پڑھی ہیں،تم میں سے کوئی جب اس فعل میں مبتلا ہو جائے تو وہ بیٹھ کریعنی آخر میں دوسجدے کر لے۔ [1266] ( . . ) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح

عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ كِلاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[1266] امام صاحب اپنے چاراسا تذہ سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔

[1267] ٨٣-( . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

كَثِيرٍ قَالَ نَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَ نْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالنَّا قَالَ ((إِذَا نُودِى بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ

ضُـرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْآذَانَ فَإِذَا قُضِىَ الْآذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِىَ التَّثُويبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ

الرَّجُلُ إِنْ يَكْدِى كُمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) [1267] -حضرت ابو ہریرہ دفافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیظ نے فر مایا: جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا، پشت پھیر کر بھاگتا ہے تا کہ اذان سائی نہ دے، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے واپس آتا ہے، جب

نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، پھر جاتا ہے جب تکبیر کہی جانچکتی ہے تو آ کر انسان اور اس کے دل میں حائل ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں شکوک وشبہات پیدا کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں چیزیاد کرو، وہ چیزیں جو

اسے یا نہیں ہوتیں حتیٰ کہ اسے یا نہیں رہتا اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں، جبتم میں سے کسی کو یہ یا د خدر ہے

کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں تو وہ بیٹھے بیٹھے (تشہد میں) دوسجدے کر لے۔

[1266] طريـق عــمـرو الـنـاقد وزهير بن حرب انفرد به مسلمـ انظر التحفة برقم (١٥١٥١) وطريق قتيبة بن سعيد اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان برقم (٣٩٧) انطر (التحفة) برقم (١٥٢٣٩)

[1267] اخرجه البخاري في (صحيحه) في السهو، باب: اذا لم يدركم صلى ـ ثلاثا او اربعا ـ سـجـد سجدتين وهو جالس برقم (١٣٣١) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب التحري ٣/ ٣١\_ انظر (التحفة) برقم (١٥٤٢٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل <u>مفت آن لائن مکت</u>

#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1268] ٨٤.(. . ) حَـدَّتَـنِـى حَـرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْأَعْرَج

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمُ قَالَ ((إنَّ الشَّيْطَانَ إذَا ثُوَّبَ بِالصَّلُوةِ وَلَّى وَلَهُ ضُّرَاطٌّ)) فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ ((فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ)) وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ

**[1268] -حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹڈییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹیٹر نے فرمایا: جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی** ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا پشت پھیر کر بھا گتا ہے، او پر کی طرح روایت سنائی اور اس میں یہ اضافہ کیا، اسے رغبتیں اور امیدیں دلاتا ہے اور اسے اس کی وہ ضرورتیں یاد دلاتا ہے جواسے یاد نتھیں ۔

مفردات الحديث هناهُ تهنئة: شوق ورغبت ولانا، هناهُ بكذا كامعنى موتا إس چزى مباركباد وينار

مَنّاهُ: آرز واوراميد دلانا، يهال دونو لفظول يهمقصود، دلي خيالات وتصورات مين \_

..... و سیدنا ابو ہریرہ معاشل کی حدیث سے بیاثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اذان اور تجبیر میں بیا خاصہ اور تا ثیرر کھی ہے کہ ان کوئن کر شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، یعنی وہ شیطان جو ہرانیان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ 😢 سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹٹو کی حدیث کا ظاہری منہوم یہ ہے کہ اگر انسان کویہ یاد ندرہے کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں کم ہیں یا زائد پڑھ لیں ہیں تو وہ آخر میں دوسجدے کرلے۔ حسن بھری السند اور سلف کی ایک جماعت کا یبی موقف ہے قعمی ، اوزاعی میشط اور بہت سے سلف کا نظریہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ نماز نے سرے سے پڑھے گا،اگر پھر یاد نہ رہا تو پھر نے سرے سے پڑھے گا جب تک یقین نہیں ہوگا نماز نے سرے سے پڑھتارہےگا۔اوربعض کا خیال ہے چوتھی وفعہ کے بعداعادہ نہیں ہے۔امام ابوصنیفہ راللہ کا مسلک یہ ہے اگر مملی بارشک موا ہے تو نماز نے سرے سے بڑھے، اگرایے موتار بہتا ہے تو پھرظن غالب برعمل کرے، مثلاً تین اور جار میں تر دد ہے تو پھرظن غالب برعمل كر كے دو بجدے كر لے اور اگر ظن غالب نه موتو جتني ركعات يقيني بين، لین تمن جس کو بناعلی الاقل کہتے ہیں۔ سمجھ کر چوتھی رکعت پڑھ کر دوسجدے کر لے، امام مالک، امام شافعی اورامام احمد ٹیکنٹی کے نز دیک یقینی رکعات پڑمل کرے اور آخر میں دو سجدے کر لے۔ احادیث کی روشنی میں سیج موقف یکی ہے کہ فسلیت حسر الصواب میچ بات کو چنینے کی کوشش کرے، جبیا کہ ابن مسعود رہاتھ کی روایت ہے اگریدنہ ہو سکے تو چر' ولیبن علی ما استیقن"، جتنی رکعات کا یقین ہواس کے مطابق پر مے جیما کہ ابوسعید خدری ڈاٹٹڑ کی روایت ہے کیونکہ احادیث ایک دوسری کی تفییر وتو منبح کرتی ہیں، رہی وہ حدیث جس میں اعاوہ کا تھم ہے تو اس کے بارے میں مولانا شہر احمد عثانی کھتے ہیں: "لا یسو جد فسی کتب الحديث"، يدمديث كي كتابول من سيل لتي - (في الملبم: ١٥٦/٢)

[1268] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤٣)













[1269] ٥٥-(٥٧٠) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلهون كابيان

عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْأَعْرَج عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ثَالَيْهُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ

ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضْي صَلُوتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ

[1269] -حضرت عبدالله بن بحسينه والنفؤ سے روايت ہے كه رسول الله مَالْيُلِمْ نے كسى نماز كى دوركعتيس برُ ها كبي

توجب آپ نے نماز اداکر لی اور ہم نے آپ کے سلام کا انظار کیا، آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دوسجدے کیے بھرسلام پھیرا۔

و عبدالله على عبدالله بن بحسينه كے بارے ميں بظاہر بيد معلوم ہوتا ہے كه بحسينه، عبدالله على كا باب ہے،

حالا تکه حقیقت سے ہے کہ بیان کی والدہ (مال) کا نام ہے، باپ کا نام مالک ہے۔ 🛭 اگر انسان ورمیانی تشہد

بھول جائے اور قیام کے قریب یاد آئے تو وہ واپس نہیں آئے گا، بلکداس کی جگد سلام سے پہلے دوسجدے کرے

کا،اگر بیضنے کے قریب ہے تو واپس آ جائے گا اور تجدہ سہونہیں کرےگا۔ [1270] ٨٦-( . . ) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْـنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ آنَا اللَّيْثُ

[1269] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: من لم ير التشهد الاول واجبا برقم (٨٢٩) وفي باب: التشهد في الاولى برقم (٨٣٠) وفي السهو، باب: ما جاء في السهو اذا قام

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ

من ركعتي الـفريضه برقم (١٢٢٤) وبرقم (١٢٢٥) وفي باب: من يكبر في سجدتي السهو

وفي السهو باب: ما يفعل من قام من اثنين ناسيا ولم يتشهد برقم ٣/ ١٩ وفي باب: التكبير في سجدتي السهو رقم ٣/ ٣٤ بنحوه. وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والنسة فيها باب: ما جاء فيمن قام من اثنين ساهيا برقم (١٢٠٦) وبرقم (١٢٠٧) انظر (التحفة) برقم (٩١٥٤)

[1270] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٦٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات

بـرقــم (١٢٣٠) وفــي الايــمــان والنذور، باب: اذا حنث ناسيا في الايمان برقم (٦٦٧٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من قام من اثنين ولم يتشهد برقم (١٠٣٤) وبرقم (١٠٣٥) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم برقم (٣٩١)

عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَأْتُمُ قَامَ

والسسائي في (المجتبي) في التطبيق، باب ترك التشهد الاول برقم (٢/ ٤٤) وبرقم ٢/ ٢٤٤

بھر (تیسری کے لیے) کھڑے ہو گئے درمیانی تشہد کے لیے نہ بیٹھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے،<sup>ا</sup>

سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ

### کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

فِي صَلْوةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلْوتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ

[1270] عبدالله بن بحسبینه اسدی ڈائٹو جوعبدالمطلب کی اولا د کا حلیف تھا اس سے روایت ہے کہ رسول الله خائٹو ظہر کی نماز میں (دوسری رکعت کے بعد ) بیٹھنے کی بجائے (تیسری رکعت کے لیے ) کھڑے ہوگئے ،تو جب آپ

نے اپنی نماز مکمل کرلی، آپ نے بیٹے بیٹے سلام سے پہلے ہر سجدہ کے لیے تکبیر کہد کر دو سجدے کر لیے اور لوگوں بسک نے بھی آپ کے ساتھ دوسجدے کیے،اس جلوس (بیٹھنا) کی جگہ جو آپ بھول گئے تھے۔

منفق عليه ( بخاري ومسلم ) روايت كي رو سے عبدالله بن مالك ثلاث عبدالمطلب كي اولاد ك حلیف تھے اور سیرت وتاریخ کے ماہرین کے نزدیک مطلب بن عبد مناف کی اولاد کے حلیف تھے۔ 2 امام ابوصنيفه، امام ما لك اورامام شافعي بيسيم كنزديك بهلاتشهد، ركوع وجوديا قيام كي طرح نماز كاركن يا فرض نبيل ب اس لیے اس کی جگہ جود مہو کفایت کریں ہے،لیکن رکن کی جگہ بیر کافی نہیں ہوں ہے۔لیکن امام احمد ادر کچھ حضرات کے نز دیک پہلاتشہد بھی ضروری ہے لیکن اس کی جگہ، اس حدیث کی رو سے بچور مہو کفایت کریں گے اور ان کے

[1271] ٨٧-(..) وحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيٌّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْأَعْرَج عَـنْ عَبْـدِاللَّهِ بْنِّ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَالَيْمَ الْأَفِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَّجْلِسَ فِي صَلُوتِهِ فَمَضِي فِي صَلُوتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلُوةِ سَجَدَ

قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

[1271] ۔حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ از دی بڑھٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیئا پہلے دگا نہ کے بعد جس میں آپ بیٹھنا چاہتے تھے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھتے رہے تو جب نماز کے آخر میں پہنچ گئے تو سلام ہے یملےسجدے کیے اور پھرسلام پھیرا۔

[1271] تقدم تخريجه برقم (١٢٦٩)

[1272] اخرجه الوداود في (سننه) في الصلاة، باب: اذا شك في اثنين والثلاث برقم (١٠٢٤) وبرقم (١٠٢٦) وبرقم (١٠٢٧) بمعناه مرسلا والنسائي في (المجتبي) في السهو، بـاب: اتمام المصلى على ما ذكر اذا شك ٣/ ٢٣ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن في صلاته فرجع الى اليقين برقم (١٢١٠) انظر (التحفة) برقم (٢١٦٣)









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اور نمازون كى جگهون كابيان [1272] ٨٨-(٧٧٥) و حَدَّنَينِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ نَا

أَنْ يُّسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلُوتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا

[1272] - حضرت ابوسعید خدری دان الله علی الله علی الله منافظ نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کو اپنی

نماز کے بارے میں شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے تین رکعات پڑھی ہیں یا حیارتو وہ شک کو

پھینک دے ( نظر انداز کر دے) اور یقین پر بنا کرے پھرسلام سے پہلے دو سحدے کرے، اگر اس نے پاپنچ

رکعات پڑھ لی ہیں تو اس کی نماز کو جوڑا (چھر کعات) کر دیں گے اور اگر اس نے اس رکعت سے چار کی تعمیل کر لی ہے تو یہ تجدے شیطان کی ذلت ورسوائی کا باعث ہوں گے۔

. ... [1274] ٨٩ [٧٧٨) و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوبَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ

[1273] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٧٢)

[1274] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كانت برقم

(٤٠١) وفسي الايمان والنذور، باب: اذا حنث ناسيا وفي الايمان برقم (٦٦٧١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: اذا صلى خمسا برقم (١٠٢٠) والنسائي في (المجتبي) في السهو،

بـاب: التـحري برقم (٣/ ٢٨ مختصرا۔ وبرقم ٣/ ٢٨ وبرقم ٣/ ٣٩ وبرقم ٣/ ٣٩۔ وابن ماجه في (سننمه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد مو<u>ضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب</u>

برقم ١١/١١ وبرقم ١٢/١٢ ـ انظر (التحفة) برقم (٩٤٥١)

فائل المساس مديث معلوم بوابسنا على الاقل لين يقين كے مطابق نماز پر منے كى صورت ميں بھى

[1273] امام صاحب ایک اور استادے فدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ جودسہوسلام سے پہلے ہوں مے، اگر چہاس صورت میں نماز میں زیادتی ہی ہوجائے بعنی چار کی بجائے پانچ

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ

[1273] (...) حَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمِّيْ عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَـنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ ((يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ)) كَمَا

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمْ ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلُوتِهِ فَلَمْ يَـدُرِ كَـمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطُرَحُ الشَّكَّ وَلَيْبُنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ

#### كتأب المساجد ومواضع الاصلاة

قَالَ عُثْمَانُ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدُاللّهِ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ طَلْقَالُمْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُهِ لَ اللهِ أَحَدَثَ فِى الصَّلُوةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيَا رَسُهِ لَ اللهِ أَحَدَثَ فِى الصَّلُوةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيْنَا بِوَجْهِم قَالَ فَيْنَا بِوَجْهِم فَيْ اللّهُ لَمْ عَلَيْهِ فَيْ الصَّلُوةِ شَيْءٌ أَنَّا أَتُكُمْ بِهِ وَلَكِنُ إِنَّمَا أَنَا بَشَوْ أَنْسَلَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا فَقَالَ ((اَنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلُوةِ شَيْءٌ أَنَّا الصَّوَابَ فَلَيْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) فَلَيْتُمْ فَلَيْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)

[1274] ۔ حفرت عبداللہ بھائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ٹیٹر نے ہمیں نماز پڑھائی، ابراہیم نے کہا اس میں آپ نے زیادتی یا کمی کی تو جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول طائبہ ایک کی تو جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول طائبہ ایک نماز میں کوئی نیا حکم آگی ہے، آپ نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا آپ نے اتن اتن رکعتیں پڑھائی ہیں، علی آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے مم ہماری طرف رخ کیا اور فر مایا: اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تہمیں بتا دیتا، لیکن میں بھی انسان ہوں، تہماری طرح بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور جب تم میں ہے کہ کو انہان کی طرف بہنچنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق نماز یوری کرلے، پھر دو سحدے کرلے۔

[1275] ٩٠-(٠٠٠) حَدَّثَنَاه أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ بِشْرٍ قَالَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَر

عَـنْ مَنْصُورِ بِهٰذَا الْْإِسْنَادِ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ ((فَـلْيَنْظُرْ آخَرْى ذٰلِكَ لِلصَّوَابِ)) وَفِى رِوَايَةِ وَكِيعِ ((فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ))

[1275] - امام صاحب دو اور اساتذہ سے روایت بیان کرتے ہیں، ابن بشر کی روایت میں، وہ غور وفکر کرے صحت کے قریب ترکیا ہے اور وکیج کی روایت میں ہے وہ صحت کا قصد کرے یعنی ظن عالب پر عمل کرے۔ [1276] ( . . . ) و حَدَّدُ مَناه عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّّارِمِیُّ قَالَ ا نَا یَحْیَی بْنُ حَسَّانَ قَالَ نَا وُهَیْبُ بْنُ خَالِدِ قَالَ نَا

> [1275] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٧٤) [1276] تقدم تخريجه برقم (١٢٧٤)



ا جلار ا دوم ا دوم







# کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب

مَنْصُورُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ مَنْصُورٌ ((فَلْيَنْظُرُ آخُرِى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ)) [1276] امام صاحب ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں كه فلينظر احرى ذالك للصواب، وه غوروفكر

[ ۱۷۲۱۵ میں سب بیں ارزا کارے بیال رہے! کریے صحت و درشگی کے قریب تر صورت کونسی ہے؟

[1277] ( . . ) حَدَّثَنَاه اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ قَالَ نَا سُفْيَانُ

عَنْ مَنْصُورٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ)) [1277] امام صاحب ايك اوراستادے بيان كرتے بين كه "فليتحر الصواب" وہ صحح كا قصد كرے۔

[1278] (. . . ) حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ))

[1278] امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں کہ''ف لیت حر اقرب ذالك للصواب'' ان میں سے جوصورت میں کے قریب تر ہواس تک پہنچنے كا ارادہ كرے۔

ے بوسورت سے سریب رہوا ک مد بینے ۱۰ ارادہ رہے۔ [1279] (...) حَدَّثَنَاه یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی قَالَ اَنَا فُضَیْلُ بْنُ عِیَاضِ

عَنْ مَّنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ)) [1279] المام صاحب ايك اوراستادے بيان كرتے ہيں كه "فسليت حسر الذي يرىٰ انه الصواب'

اس کا قصد کرے جس کے بارے میں سمجھا جائے کہ وہ صحیح ہے یا درست ہے۔ اس کا قصد کرے جس کے بارے میں سے مجھا جائے کہ وہ صحیح ہے یا درست ہے۔

[1280] (..) حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورِ بِإِسْنَادِ هَوُّلَآءِ وَقَالَ ((فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ))

ر مرابع الم من حب الك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں كه "فليتحر الصواب"، وہ صحح كا قصد كرے-[1280] امام صاحب الك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں كه "فليتحر الصواب"، وہ صحح كا قصد كرے-

المارية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عن المحكم عَنْ المنطقة المنط

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً

[1277] تقدم تخريجه برقم (١٢٧٤) [1278] تقدم تخريجه برقم (١٢٧٤)

[1279] تقدم تخریجه برقم (۱۲۷٤)

[1280] تقدم تخريجه برقم (١٢٧٤)

[1281] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: ما جاء في القبلة برقم (٤٠٤) وفي السهو، باب اذا صلى خمسا برقم (١٢٢٦) وفي اخبار الآحاد، باب: ما جاء في اجازة خبر

من الم













کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُمْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزْيدَ فِي الصَّلُوةِ

قَالَ ((وَمَا ذَاكَ)) قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

[1281] - حضرت عبدالله والمثن سے روایت ہے که رسول الله طاقی نے ظہر کی نماز پانچ رکعات پڑھا کیں، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے پوچھا گیا، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ صحابہ

انے کہا، آپ نے پانچ رکعات پڑھی ہیں تو آپ نے دو تحدے کر لیے۔

السلام عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ [1282] ٩٢ ـ (. . ) و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا

[1282]-حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ علقمہ نے بیان کیا آپ نے انہیں پانچ رکعات پڑھاویں۔

[1283] ( . . ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا أَبًا شِبْلِ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ قَالُوا بَلَى قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلامٌ فَقُلْتُ بَلَى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ لِي وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْ فَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللُّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلُوةِ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ((إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌّ مِّثْلُكُمْ ٱنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ)) وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي

حَدِيْتِهِ ((فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن))

← الواحد الصدوق في الاذان والصلاة والـصوم والفرائض والاحكام برقم (٧٢٤٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: اذا صلى خمسا برقم (١٠١٩) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جماء في سبجدتي السهو بعد السلام والكلام برقم (٣٩٢) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: ما يفعل من صلى خمسا ٣/ ٣١ و ٣/ ٣٢ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من صلى الظهر خمسا وهو ساه برقم (١٢٠٥) انظر (التحفة) برقم (٩٤١١) [1282] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: اذا صلى خمسا برقم (١٠٢٢) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: ما يفعل من صلى خمسا ٣/ ٣٢ و ٣/ ٣٣\_ انظر (التحفة) برقم (٩٤٠٩) [1283] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٨٢)









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلهول كابيان [1283] ابراہیم بن سوید رہنے بیان کرتے ہیں کہ علقمہ ڈلاٹڈانے ہمیں ظہر کی نمازیانچ رکعات پڑھا دیں توجب

اس نے سلام پھرالوگوں نے کہااہے ابوشبل آپ نے تو پانچ رکعات پڑھا دی ہیں۔اس نے کہا ہرگز میں نے سے

کا منہیں کیا لوگوں نے کہا کیوں نہیں اور میں لوگوں کے ایک طرف تھا اور میں نوجوان تھا تو میں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے واقعی پانچ رکعات پڑھائی ہیں اس نے مجھے کہا اےعور تو بھی یہی کہتا ہے تو میں نے کہا، ہال

ابراہیم نے کہا تو پھر گئے اور دوسجدے کیے پھر سلام پھیرا اور پھر کہا عبداللہ نے کہا جمیں رسول الله ظافیم نے

پانچ رکعات پڑھا دیں تو جب آپ پھرے لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو آپ نے پوچھا:تہہیں کیا ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں۔لوگوں نے کہا تو آپ نے یا کچ

رکعات پڑھا دی ہیں تو آپ پھرے اور دوسجدے کیے پھرسلام پھرا اور پھر فر مایا نہیں بستمھاری طرح بشر ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسےتم بھول جاتے ہواور ابن نمیر نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا تو جبتم میں سے کوئی محول جائے تو وہ دوسجدے کر لے۔

[1284] ٩٣ ـ ( . . ) و حَدَّثَنَاه عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ قَالَ أَنَا أَبُوبَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ صَلَّلَمُّ الْكُوفِيُّ قَالَ أَنَا أَبُوبَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ صَلَّلَمُ الْمُ بْن الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ تَأْتُيْمُ خَـمْسًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي

الصَّلْوةِ قَالَ ((وَمَا ذَاكَ)) قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسٰي كُمَا تُنْسَوْنَ)) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ

[1284] حضرت عبدالله والنظر الله على الل الله کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے بوچھا یہ کیا لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں آپ نے فرمایا: میں بھی بستمھاری طرح بشر ہوں میں یا در کھتا ہوں جس طرح تم یا در کھتے ہواور میں بھول

جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہوں میں پھرآپ نے بھولنے کے دوسجدے کیے۔

ان احادیث سے تابت ہوتا ہے کہ آپ بشر تھے بقول علامہ سعیدی قرآن کریم سے قطعیت کے ساتھ جومعلوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوع انسان سے مبعوث ہوئے آپ انسان کامل اور افضل البشر ہیں۔

(شرح سيح مسلم:ج:٢،ص:١٢٥) 2 قرآن مجيد مين رسول الله تالظي برخود اطلاق مواب او بقول علامه سعیدی اس میں کوئی شک نہیں رسول اللہ مُلا پی علم و ہدایت کے اعتبار سے علی وجہ الکمال نور نتے اور پیجمی کھلی

[1284] اخبرجه البخاري في (صحيحه) في السهو، باب: ما يفعل من صلى خمسا (١٢٥٨) انظر (التحفة) برقم (٩١٧١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفر <sub>و</sub> موضوعات پر مشتمل <u>مفت آن لائن مکتب</u>ہ

حقیقت ہے کہ کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا انبیاء کا کام ہے اور بیر کہ افضل نور ہی ہے جوعلم ہدایت کا نور ہے۔ (ج:۲،ص:۱۴۵) آپ کاعلم وہدایت کے اعتبار سے نور ہونا، اس کا تو کوئی مسلمان بھی اٹکار نہیں کرسکتا۔ 🚯 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی بعض دفعہ بھول جاتے تھے، کین اس بھول کا تعلق بالاتفاق ان باتوں ہے نہیں جو آپ کوامت تک پہنچانے کے لیے بتائی جاتی تھیں، رشد وہدایت کی تبلیغ کے بعد بھول کا امکان ہے،لیکن آپ بھول چوک پر قائم نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگاہ کر دیا جاتا تھا، اگرآپ کوخود یادنہیں آتا تھا یاکی کی توجہ دلانے سے یادنہیں آتا تھا انسانوں کے ساتھ نسیان میں مشابہت، حض بھول کے اعتبارے ہے، جب کہ آ وم ملی کے بارے میں آیا، نسبی آدمی ونسیت ذریت ، بھول آ دم کی فطرت میں تھی، اس لیے ان کی اولا دہمی مجول جاتی ہے، کیکن مجول کے سبب وعلت کا کیساں ہونا لاز منہیں ہے اور ضاس سے بیلازم آتا ہے کہ ہماری مجول اور آپ کی مجول کی کیفیت کیسال ہے۔لیکن بیہ باتیں محض مبالفہ ہیں ہم قبلہ کے متاج، اُن کا خود قبلہ متاج، ہم کس سے نماز میں بات کریں تو نماز ٹوٹ جائے اور سرکار کسی نمازی ے نماز میں بات کریں تو نماز قائم رہے۔ کیونکہ اگر بیصورت حال ہوتی تو جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ كر كے نماز يرصة تصقوبيت الله كى طرف رخ كرنے كے ليے ب تاب نہ ہوتے ، نماز ميں آب كے سلام كابلند آواز سے جواب مرحت فرماتے ، ان کا سوال کا جواب نماز کے اندر ہی دے دیتے ، اگر آپ کے فضلات پاک ہوتے تو آپ لوگوں کوان سے محروم نہ فرماتے، آپ شکی لکواتے تھے تو لوگوں میں پیخون تقسیم فرماتے تا کہ وہ اس کو بی لیس، پھر پاخانہ وپیشاب کس برتن میں کرتے اور پھر اس کو تقسیم کر دیتے، یا کم از کم صحابہ کرام ٹھائیم آپ مُنْ الله الله عام انسانوں کے پانی کی طرح ان پر جھٹے اور ان کے احکام، عام انسانوں کے احکام ہے الگ ہوتے، آپ کی طہارت ان سے متاثر نہ ہوتی۔ 🕢 میر صدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان ایک رکعت بھول کر زیادہ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی اور نماز کے سلام کے بعد اگر مقتذی بتا کیں اور اس سلسلہ میں کلام ہوتو پھر بھی نماز باطل نہیں ہوگی،حضرت عبداللہ بن مسعود دی اللہ کے خصوصی شاگر دعلقہ نے اس حدیث کا بھی مفہوم سمجھا اس لیے بات چیت کے بعد سلام سے پہلے دو سجدہ سہو ہی کیے۔ نے سرے سے نماز نہیں پڑھی۔امام مالک،امام شافعی،امام احمد پیشیخ اور جمہورسلف کا یہی قول ہے۔لیکن احناف کے نزدیک بقدرتشہد بیضنے کے بعد اٹھا ہے تو چر سجدہ سبوکر کے سلام چھیرے گا، بشرطیکہ اس دوران گفتگونہ کی ، اگر چار رکعات کے بعد بیضانہیں ہے اور پانچویں رکعت پڑھ لی تو پھرایک اور رکعت پڑھ کر سلام پھیرے اور یہ چھ رکعات امام ابوحنیفہ اور ا مام ابو یوسف کے نزدیک نفل نماز ہوگی اور امام محمد کے نزدیک بینماز نہیں ہوگ۔ 🗗 اگر کوئی انسان بھول کر یا نجویں رکعت شروع کر دے تو دوسرے تجدے سے پہلے پہلے جہال بھی پہتہ چل جائے تشہد کے لیے بیٹ جائے اور تجدہ سہو کر لے۔ 🕝 سجدہ سہو کا طریقہ: نماز میں سہو کی حدیث میں پانچ صور تیں آئی ہیں: (۱) آپ دو













# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے۔ (۲) دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ (٣) تين رکعت کے بعد سلام پھير ديا۔ (٣) شک كي صورت ميں سجده سہو كيا۔ (٥) پانچ ركعات پڑھانے كي

سجدہ سہو کے طریقہ میں اختلاف ہے: (۱) امام داؤد ظاہری کے نزدیک صرف ان صورتوں میں سجدہ سہو کیا جائے

م، جہاں نبی اکرم ملک الم سے ثابت ہے اور اس طرح پہلے یا بعد میں کیا جائے گا جیسے آپ نے کیا تھا۔ بھول کی کسی

اورصورت میں مجدہ نہیں کیا جائے گا۔ (۲) احناف کے نزدیک مجدہ سہو ہرصورت میں سلام سے پہلے ہوگا۔ لیعنی تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر کرسجدہ سہو کرے گا، پھر نے سرے سے تشہد پڑھ کر، درود اور دعاؤں کے بعد سلام

مجیرا جائے گا۔ (۳) مالکیہ کے نزدیک نماز میں اگر کی واقع ہوئی مثلاً پہلاتشہدرہ کیا ہے تو سجدہ مہوسلام سے سلے ہوں کے اگر نماز میں اضافہ ہوا، مثلاً تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کیا ہے اور پھراٹھا ہے تو سجدہ سہو بعد میں ہوں

ع\_ (4) حنابلہ کے نزد یک نبی اکرم نافیا کے جس جگه سلام سے پہلے سجدہ کیا ہے وہاں پہلے کیا جائے گا۔اور

جہاں بعد میں عبدہ کیا ہے وہاں بعد میں کیا جائے گا، اگر کوئی نئ صورت سامنے آ جائے تو پھر عبدہ سہو پہلے ہوں مے۔ (۵) امام اسحاق بن راہویہ کا نظریہ ہے آپ سے ثابت صورتوں میں امام احمد والا اورنی صورت میں امام مالک والا ہے۔سب سے بہتر طریقہ یمی ہے۔ اور ائمہ کا اختلاف بہتر اور اولی طریقہ میں ہی ہے، جواز میں

اختلاف نہیں ہے کہ سلام سے پہلے کر لے یا بعد میں، ہرصورت جائز ہے۔ اور عام آ دمی کے لیے امام شافعی والا طریقہ ی بہتر ہے۔ اکثر جگہ آپ نے پہلے ہی تجدے کیے جیں اور بعد میں سلام پھیرا ہے جیسا کہ فدکورہ بالا احادیث میں گزر چکا ہے اور نماز میں بھول ایک دفعہ سے زائد دفعہ موتو بھی سجدے دو ہی کرنے ہول گے۔

7 ابراہیم بن سوید، علقمہ کے شاگر دیتھے اور اس وجہ سے انہیں یا اعور سے خطاب کیا۔ کیونکہ شاگر داستاد کی الیی بات کو برانہیں سمجھتا اگر کسی کو اس انداز سے تکلیف پہنچتی ہوتو پھر پیطریقہ درست نہیں ہوگا الا بیا کہ اس کے

بغیراس کا پنہ نہ چلنا ہوجیسا کہ بعض راویوں کے ناموں کے ساتھ اعمش ،اعرج وغیرہ آتا ہے۔

[1285] ٩٤-(..) وحَـدَّثَـنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ انْـا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمْ فَزَادَ أَوْ نَـقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهْمُ مِنِّي فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّكاةِ شَيْءٌ فَقَالَ ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوُنَ فَإِذَا

[1285] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: اذا صلى خمسا برقم (١٠٢١)

مختصراً وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: السهو في الصلاة (١٢٠٣) انظر (التحفة) برقم (٩٤٢٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعا<u>ت</u> پر مشتمل مفت آن <u>لائن مکتبہ</u>

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدون اورنمازون كي جلبون كابيان

نَسِي أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيمٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن

[1285]-حضرت عبدالله والثنائي سے روايت ہے كه رسول الله طاليكم نے نماز بروسائي، اس ميں اضافه يا كى كى

(ابراہیم کا قول ہے یہاں وہم مجھے ہوا ہے) یو چھا گیا، اے اللہ کے رسول ٹاٹیٹا! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا

ہے؟ تو آپ نے فرمایا: میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں، جیسے تم بھولتے ہوتو جب تم

میں سے کوئی بھول جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے۔ پھررسول اللہ مٹاٹیز کم قبلہ رخ ہوئے اور دو سجدے کیے۔ السلم [1286] ٩٥-(٠٠) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا

ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا حَفْصٌ وَأَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَيْمَ صَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ وَالْكَلام

[1286] -حضرت عبدالله بناتفة سے روایت ہے کہ رسول الله طَاتِيْم نے ہجو رِسہوسلام و کلام ( گفتگو ) کے بعد کیے۔

سے نماز باطل نہیں ہوتی ، کیونکہ عبداللہ بن مسعود واللؤ کی حبشہ سے مدینہ والسی نماز میں گفتگو کی اجازت ختم ہونے

کے بعد ہوئی اور اس واقعہ میں وہ شریک تھے اور آپ نے گفتگو کرنے کے بعد سجدہ ہو کیے ہیں۔

[1287] ٩٦-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَالِيُّمُ فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَايْمُ اللَّهِ مَا جَآءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلْوةِ شَيْءٌ فَقَالَ لا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَقَالَ إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ [1287] - حضرت عبدالله والني الله واليت ہے كہ م نے رسول الله طالع كا عاته ماز يراهى آب نے اضافه

یا کی کی ، ابراہیم کہتے ہیں ، اللہ کی قتم یہ (وہم) میری ہی طرف سے ہے تو ہم نے کہا ، اے اللہ کے رسول مُلْقِیْمُ!

کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔تو ہم نے آپ کو آپ کے کیے ہے آگاہ کیا (400) تو آپ نے فرمایا: جب آ دمی زیادتی یا کمی کر بیٹھے تو وہ دو سجدے کر لے اس کے بعد آپ نے دو سجدے کیے۔

[1286] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٨٥)

[1287] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام بمرقم (٣٥٣) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: سجدتي السهو بعد السلام والكلام ٣/ ٦٦ بمعناه\_ انظر (التحفة) برقم (٩٤٢٦)











# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1288] ٩٧-(٥٧٣) حَـدَّتَنِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو نَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ

أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ كَالْيُمْ إِحْدَى صَلُوتَى الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ آتٰي جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًّا وَفِي

الْـقَـوْمِ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قُصِرَتْ الصَّلْوةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَـقَـالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُصِرَتْ الصَّلُوةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ظَيُّمُ يَمِينًا

وَّشِمَالًا فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ آنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ

ﷺ [1288] - حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ مٹائٹیا نے دو پہر کی ایک نماز ظہریا عصر پڑھائی منسلہ اور دورکعتوں پر سلام پھیر دیا، پھرمسجد کے سامنے گڑے ایک ننے کے ساتھ ٹیک لگا کرغصہ کی حالت میں کھڑے

ہو گئے، لوگوں میں ابو بکر وعمر وہ شخص موجود تھے، انہوں نے آپ کی ہیبت کی بنا پر گفتگو نہ کی۔ اور جلد بازلوگ نکل گئے ( یہ جھتے ہوئے ) کہ نماز میں کمی ہوگئ ہے تو ذوالیدین ڈٹائٹڈ نا می شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی اکرم مُناٹیکا نے دا کمیں اور بائیں دیکھ کرفر مایا: ذوالیدین کیا کہہ

ر ہا ہے؟ لوگوں نے کہا، بچ کہہ رہا ہے، آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ نے دو رکعتیں (اور) پڑھ کر سلام پھیر دیا پھراللدا کبر کہہ کر سجدہ کیا، پھراللہ اکبر کہہ کرسراٹھایا، پھراللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، پھراللہ اکبر کہہہ کر سجدہ

ے اٹھے، محمد بن سیرین کہتے ہیں، عمران بن حصین واللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا اس کے بعد آپ نے سلام چھیرا۔ [1289] ٩٨ - ( . . ) حَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ إِحْدَى صَلْوتَى الْعَشِيِّ بِمَعْنَى

حديث شفيان

[1288] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٤٣٩) [1289] اخرجه ابـو داود فـي (سننه) في الصلاة، باب: السهو في السجدتين برقم (١٠٠٨) وبرقم (١٠١١) انظر (التحفة) وبرقم (١٤٤١٥)

کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بی<u>ان</u>

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1289] - ابو ہریرہ وٹائٹ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول الله مٹائٹی نے دوپہر کی ایک نماز پڑھائی،سفیان کے ہم

معنی حدیث سنائی۔

مفردات المعدیث الفیشی: سورج کے وُطنے سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، جس میں ظہراور عمر کی نمازیں آتی ہیں۔ ﴿ استند البها، اس پر فیک لگائی، اس کے سہارے پر کھڑے ہوئے۔ ﴿ جِدْع، ورفت کا تنا، مقصود ورفت کی کٹڑی ہے، اس لیے خمیر مونث لوٹائی ہے جب کہ جذع فدکر ہے۔ ﴿ سَسرَ عَسان

ورفت کا تنا، معصود ورفت فی لازی ہے، اس سے میرمونٹ نوٹای ہے جب لہجد مراج - و است وعلی الناس: جلد باز، مجد سے جلدی تکلنے والے لوگ، بعض حضرات نے اس کو سُرعان پڑھا ہے۔ اور یہ سَریع کی جَعْ ہے، جلدی کرنے والا۔ و قصوت کم کردی گئی ہے۔ قصرت کم ہوگئ ہے۔ و ذوالیدین کیے ہاتھ والا۔

[1290] ٩٩ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْن أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ

اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ صَلُوةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَالَةِ الْيَهِ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ

بَقِيَ مِنَ الصَّلُوةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

[1290] - حضرت ابو ہریرہ ٹھ ٹھٹا سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ٹاٹھٹا نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اور دور کعتوں پر سلام پھیر دیا تو ذوالیدین ٹھٹٹا نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ ہی بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فرمایا: دونوں کام نہیں ہوئے۔ تو اس نے عرض کیا، ایک کام تو ہوا ہے،

اے اللہ کے رسول مُنْافِیمُ اِ رسول اللہ مُنْافِیمُ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟

انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول! تو رسول الله ﷺ نے باقی ماندہ نماز پوری کی، پھر دو سجدے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے کیے۔

فائی دی اگرم نا این دوالیدین و الیوین و الیوین

[1290] اخرجه النسائي في (المجتبي) في السهو باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم برقم (١٢٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٤٩٤٤)











کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة لفظ کان منفی سے پہلے آئے تو ہر ہر فرد کی نفی ہوتی ہے۔ اور بعد میں آئے (اسم یکن کل ذالك) تو مجموعہ یعنی

سب کی تفی ہوتی ہے، یعنی دونوں کامنہیں ہوئے، ایک ہوا ہے۔اور آپ کا بیفر مانا کہ کوئی کامنہیں ہوا، ندنماز کم ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں۔ اپنے نقط نظر سے ہے کیونکہ آپ کا تصور یہی تھا، میں نے نماز حار رکعات می

پڑھائی ہے، اس لیے اگر کوئی انسان اپنے تصور کی رو سے سیحے سیجھتے ہوئے واقعہ کے خلاف کہہ دے تو اس کو حجموثا

[1291](..) و حَـدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا هَارُونُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ نَا عَلِيٌّ وَهُوَ

ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ نَا يَحْلِي قَالَ نَا أَبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا اَبِوْ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلْوةِ الظُّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقْصِرَتْ الصَّلُوةُ أَمْ نَسِيتَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

تو آپ کے پاس سلیم قبیلہ کا ایک آ دمی آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے متعظی

ہیں؟ پھر ندکورہ حدیث بیان کی ۔

يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً

مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ

ر سول الله سَلَيْظِ نے دورکعتوں پر سلام پھیر دیا تو سلیم خاندان کا ایک آ دمی کھڑا ہوا، آ گے ندکورہ بالا حدیث بیان کی۔ ف كن الله المساس حديث سے معلوم ہوا، اس نماز ميں ابو ہريرہ ثلثظ بذات خودشر يك تھے اور ابو ہريرہ ثلثظ كي آ مد

جائے اور مقتدی اس سلسلہ میں اس کے ساتھ مفتکو کریں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی مفتکو کے بعد بھول کررہ

جبداحناف كيزديك نماز ي سرك سے ردهی جائے كى- www.KitaboSunnat.com

[1291] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٤٠٨) [1292] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٣٧٦)

[1291] حضرت ابو ہریرہ وہالٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکا لیکھ نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیر دیا [1292] ١٠٠-(. . ) و حَدَّثَنِي إِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ انَـا عُبَيْـدُاللَّهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ تَاتَيْمُ صَلُوةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مَاتَيْمُ [1292] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے روایت کہ میں نبی اکرم مُٹاٹیٹا کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، ے جری میں ہے اور نماز میں بولنے کی اجازت بہت پہلے ختم ہو چکی تھی، اس لیے ثابت ہوا، اگر امام نماز میں بعول جانے والے نماز پڑھی جائے گی اور سجدہ سہوکر لیے جائیں گے، نے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،

### کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

#### مفردات الحديث اقتص الحديث وساق الحديث، مديث بيان كى، اس كو پوراكيا-

[1293] ١٠١ـ(٥٧٤) وحَـدَّثَـنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَّيْمُ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَارَسُولَ السُّنَّ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَآءَهِ حَتَّى انْتَهٰى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ ((أَصَدَقَ هٰذَا)) قَالُوا نَعَمْ فَصَلِّي رَكْعَةٌ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

[1293] - حضرت عمران بن حصين والنواس سے روايت ہے كه رسول الله مَن النوام في عصر كى نماز برا هاكى اور تمن رکعات پرسلام پھیرویا، پھراینے گھر جانے لگے تو آپ کے پاس ایک آ دمی آیا، جے خربات کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ کمیے تھے،اس نے کہا اے اللہ کے رسول! اور آپ کو آپ کا کیا ہوا بتایا تو آپ غصه کی حالت میں جادر مَنْ عِلَيْ السَّمِ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَا لَوْ لُول كَ مِاسَ آكَةَ وَ اور يوچِها: كيابير في كهدر ہائے؟ لوگوں نے كها: ہاں و آپ منتسل م نے ایک رکعت پڑھائی اورسلام پھیردیا، پھر دوسجدے (سہوکے لیے) کیے، پھرسلام پھیرا۔

فائدی :..... حفرت عمران بن حصین تاتی کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی اصلاح ور رستی

کے بارے میں کی منگو سے پہلی نماز باطل نہیں ہوتی ،صرف رہ جانے والی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔

[1294] ١٠٢-(. . ) وحَدَّثَنَا اِسْـحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَلَّآءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ

عَـنْ عِـمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ فِـى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ تُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتْ الصَّلُوةُ يَا رَسُولَ اللهِ فَخُرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ [1294] - حضرت عمران بن حصین وانتیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیز نے عصر کی تیسری رکعت کے بعد سلام

[1293] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: السهو في السجدتين برقم (١٠١٨) والـنسـائـي في (المجتبي) في السهو ، باب: ذكر الاختلاف مع ابي هريره في السجدتين ٣/٣ وفي باب السلام بعد سجدتي السهو ٣/ ٢٦ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب فيمن سلم من ثنتين او ثلاث برقم (١٢١٥) انظر (التحفة) برقم (١٠٨٨٢) [1294] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٢٩٣)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة \_\_\_\_ كتاب مسجدون اورنمازون كى جلَّهون كابيان

پھیر دیا، پھراٹھ کر کمرہ میں داخل ہونے گئے تو تھلے ہاتھوں والا آ دمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول مُلْقِيْمُ! کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ تو آپ ٹاٹیٹا غصہ کی حالت میں نکلے اور وہ رکعت جو چھوڑ دی تھی پڑھائی پھر سلام پھیر دیا

پھر بھول کے لیے دوسجدے کیے پھرسلام پھیرا۔

#### ٢١..... بَاب: سُجُودِ البِّلاَوَةِ

باب ۲۱: تلاوت کے لیے سجدہ کرنا یا سجور تلاوت (تلاوت کے سجدے)

[1295] ١٠٣ - (٥٧٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي كُلُّهُمْ عَنْ

يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ

وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَان جَبْهَتِهِ

سجدہ والی سورت کی تلاوت فرماتے اور سجدہ کرتے ، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ، حتیٰ کہ (بھیڑ کی وجہ سے) مسلمہ

ہم میں ہے بعض کو بیثانی رکھنے کے لیے جگہ نہ لتی تھی۔ الله الله عَنْ الله عَنْ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلْوةٍ [1296] - حضرت ابن عمر والشبيان كرتے ہيں كه بسا اوقات رسول الله مُثَالِيَّا قر آن كى تلاوت كرتے ، مجدہ والى

آیت ہے گزرتے اور ہارے ساتھ مجدہ کرتے حتیٰ کہ آپ مُکافیا کے پاس ہاری بھیٹر لگ جاتی ،حتیٰ کہ نماز

کے بغیر ہی ہم میں ہے بعض کو تجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ لتی۔ [1297] ١٠٦ - (٥٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا

[1295] اخرجه البخباري في (صحيحه) في سجود القرآن، باب: من سجد لسجود القارئ

بـرقم (١٠٧٥) وفي باب: من لم يجد موضعا للسجود من الزحام برقم (١٠٧٩) وابو داود في (سننه) باب: فير البرجيل يسمع السجدة وهو راكب او في غير الصلاة برقم (١٤١٢) انظر (التحفة) برقم (١٤٤)

[1296] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٠٩٦) [1297] اخرجه البخاري في (صحيحه) في سجود القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها ◄

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَٰ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْهُ عَبْرَ أَنَّ مَعْهُ عَبْرَ أَنَّ مَعْهُ عَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

[1297] - حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُلٹیٹئ نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور اس میں تجدہ کیا اور آپ کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ کیا،صرف ایک بوڑھے نے کنکریوں یا مٹی کی ایک مٹھ بحر کر اپنی پیشانی سے لگائی اور کہا میرے لیے بہی کافی ہے،عبداللہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں، میں نے اس کو (یعنی امیہ بن خلف) کفر کی حالت میں قبل ہوتے دیکھا۔

قرآن مجید کی تلاوت من لیت سخه دی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آغاز میں مشرکین مکہ بھی بعض دفعہ قرآن مجید کی تلاوت من بلاد و منات اورعزی کا قرآن مجید کی تلاوت میں بلات و منات اورعزی کا تذکرہ ہے تو وہ اس پر بہت شادال و فرحال ہوئے اور جب آپ نے آٹر میں بحدہ کیا تو امیہ کے سوا تمام موجود مشرکین نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بحدہ کیا اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ مشرکین نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بحدہ کیا اور توگوں میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ مشرکین نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بحدہ کیا تو تمام حاضرین نے آپ کے ساتھ بحدہ کیا اور یہ ظاہر بات ہے، وہ تمام باوضو نہیں ہوں گے، اس لیے بحدہ تلاوت کے لیے وضوکو لازم تشہرانا جب کہ یہ سننے والے کے ذمہ بھی ہے، تمام باوضو نہیں ہو سک ، حال کے تر آن مجید کی تلاوت اور ساخ وضو کے بغیر نہیں ہو سک ، حالات کہ ان تعلق میں ہو سک ، حالات کہ ان کہ مشرکین کہ بی صورت میں ہے۔ یہ سورة النجی سن کرمشرکین کہ میں بعد کہ بہت ہو آتا ہے، لیکن سوال یہ ہا اس کا مشرکین پر کیا اثر صبح بات بجی ہے کہ وہ اس سورة میں اپ ہم جب میں جدہ آتا ہے، لیکن سوال یہ ہا اس وقت شیطان نے تسلک المنز انیق العلیٰ وان شفاعت کی معبودوں کا ذکر سن کر خوش ہوں گے، مزید ہر آس اس وقت شیطان نے تسلک المنز انیق العلیٰ وان شفاعت کی نظر انی ہی کہ کہ ذالے، یہ بلندم مرتبد ہویاں ہیں، جن کی سفارش کی امید کی جاسم کی عاملہ ہیشمی نے طبرانی ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ تا اللغ المنز اللات و العزی و مناة الثالثة الاخری ، نظر المبرانی ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ تا اللات و العزی و مناة الثالثة الاخری ،

→ بسرقسم (١٠٦٧) وفي بساب سجدة النجم برقم (١٠٧٠) وفي مناقب الانصار باب: ما لقى السنبي على واصحابه من المشركين بمكة برقم (٣٨٥٣) وفي المغازى، باب: قتل ابي جهل بسرقسم (٣٩٧٦) وفي التفسير، بساب ﴿فاستجدوا لله واعبدوا﴾ برقم (٤٨٦٣) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من راى فيها السجود برقم (١٤٠٦) والنسائي في (المجتبى) في الافتتاح، باب: السجود في (النجم) ٢/ ١٦٠ مختصرا ـ انظر (التحقة) برقم (٩١٨٠)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كي جگهون كابيان

كى تلاوت كى يتو الهي الشيطان عند ذالك ذكر الطواغيت، شيطان نے اس وقت بتوں كا تذكره كر ڈالا۔ بیدا کیے تھلی حقیقت کہ ان کلمات کا رسول اللہ مُلافیظ کی زبان مبارک پر جاری ہونے کا امکان نہیں ہے۔ نقل وعقل کی کسی رو ہے بھی میہ جائز نہیں ہے، کیکن شیطان کا ان الفاظ کو کہہ ڈالنا، اس میں ناممکن ہونے والی کوئی بات

نہیں ہے۔اس کی تائید کے لیے تغییر طبری سورہ حج کی آیات ۵۳۲ تا۵۳ دیکھیے۔ جنگ بدر میں قرآن کی تصریح کے مطابق اس نے مشرکین مکہ کو کہا تھا، لا غالب نکم اليوم من الناس ، آج تم پر کوئی لوگ غالب نہیں آسکتے ،

وانسی جار لکم، میں تمہارا معاون و مددگار موں ، اس طرح شیطان نے جنگ احد میں بخاری شریف کی روایت کے مطابق ، آپس میں نکرا دیا تھا اورخود قرآن مجید میں موجود ہے کہ رسول نگاٹی جب تلاوت فرماتے ، الے قسب

الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان، ثم يحكم الله آياته كمشيطان الى الاوت میں کھے ڈالتا ہے، اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے کوختم کر ڈالتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، آ مے فرمایا

ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، تاكرالله شيطان ك والديو عكوجن کے دلوں میں روگ ہے آ زمائش واہلا کا باعث بنائے۔اگر شیطان کچھ ڈال نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالی دوریاختم سم

چیز کو کرتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کس چیز سے کرتا ہے؟ جن کے ولوں میں بیاری ( کفرونفاق) ہے ان کے لیے امتحان کس چیز کا ہوتا ہے۔لیکن ان آیات مبار کہ سے بیر چیز بھی ثابت ہورہی ہے کہ شیطان کے بول سے صرف کا فر ومنافق ہی متاثر ہو سکتے ہیں،اس لیے بیکہنا کہاس سے تو تمام شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ہم

تك صحابه كى روايت سے جواحكام پنچے ہيں، وہ آپ كا فر مان نه موں بلكه شيطان كا كہا موا مو بحل ہے، كيونكه بيتو تب مكن تها اگر الله تعالى اس سے آگاه نه فرماتا يا الل ايمان اس سے متاثر موكراس كوقبول كر ليتے -سورة عج كى

آیات ۵۴ تا ۵۴ وقت غور سے بڑھ لی جا کیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ان آیات کی تفسیر کے لیے ویکھیے۔

(فتح البيان، ج:٢،٥٠ ٢١٨\_١١٦) علامہ آلوی نے بیخ ابومنصور ماتریدی کا می قول نقل کیا ہے کہ سیح بات سے ہے کہ شیطان نے اینے زندیق اور بے دین

چیوں کے دلوں میں تلك الغو انیق العلي كا وسوسہ ڈالا، تا كەدەضعیف مسلمانوں كودىن كے بارے میں شك و شبه میں مبتلا کریں۔ (روح المعانی،ج:امس:٢٣٠) امام ابو بكر جصاص حنفی كا قول و كيميئ احكام القرآن امام

جهاص، ج:۳ ،ص:۳۲۱) امام ابو بکر ابن العربی ماکلی کا قول دیکھئے احکام القرآن امام ابن العربی، ج:۳ ،ص:۳۰۳) (تغییر الطمری، ج: ۹، ص: ۱۷۸) مکتبه دارالگتاب العلمیه بیروت بے۔خلاصه کلام بیہ ہے کہ بیکلمات نبی اکرم مُلَّافِیْن

ك زبان يرجاري بين موع ((ان الشيطان اوقع في مسامع المشركين ذالك من دون ان تیکلم به رسول الله)) میں نے جو معنی کیا ہے، اسے علامہ جربر طبری، امام ابو بکر جصاص حنی ، امام ابو بکر ابن العربي مالكي، حافظ ابن تيميد، ابن حجر وحزم نے تسليم كيا ہے ليكن اكثر ائمه نے اس واقعہ كوتسليم نہيں كيا، اس بر پچھ

## کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجل ومواضع الاصلاة

اعتراضات کیے ہیں، لیکن ہم تفصیلات میں نہیں جا سکتے، اس لیے ان کے جوابات نہیں لکھ سکتے، وہ سب تب وارد ہیں اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوئے اور ہم بتا چکے ہیں، یہ صورت ناممکن ہے۔ (جدید دور کے کسی محدث یا مفسر نے اس واقعہ کو تسلیم نہیں کیا) جن لوگوں نے تر دید کی ہے اس واقعہ کی آپ کی زبان پر جاری کرتے ہیں علامہ البانی واللہ نے اس بنیاد پر اس کی تر دید پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔

المُعْنَى بَنُ يَحْنَى أَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمُعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصَيْفَةً عَنِ ابْنِ قُسَيْطِ يَحْنَى بْنُ يَحْنَى بْنُ يَعْنَى وَيَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمُعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصَيْفَةً عَنِ ابْنِ قُسَيْطِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصَيْفَةً عَنِ ابْنِ قُسَيْطِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصَيْفَةً عَنِ ابْنِ قَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَائَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَائَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَى شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللّهِ ثَالِيَّةٍ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْى فَلَمْ يَسْجُدْ قِرَاءَت عَلَى مَسُولِ اللّهِ ثَلِيَّةٍ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْى فَلَمْ يَسْجُدْ قَرَاءَت عَلَى مَسُولِ اللّهِ ثَلِيَّةٍ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْى فَلَمْ يَسْجُدْ وَالْعَامِ فِى شَيْءٍ وَزَعَمَ آنَهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللّهِ ثَلِيَّةٍ وَالنَّخْمِ إِذَا هَوْى فَلَمْ يَسْجُدْ وَالْعَلَى مَسُولِ اللّهِ ثَلِيَّةٍ مَعَ الْإِمَامِ فِى شَيْءٍ وَزَعَمَ آنَهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتِمَ وَالنَّخْمِ إِذَا هَوْى فَلَمْ يَسْجُدُ وَاللّهُ عَلَيْ وَالْعَالِ عَلَى مَا عَلَى مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُونَ عَمَ الْإِمَامِ فِى شَيْءٍ وَزَعَمَ آنَهُ قَرَأً عَلَى مَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْ الْإِلْمَامِ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّه

[1298] اخرجه البخاري في (صحيحه) في سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد برقم (١٠٧٢) (١٠٧٣) مختصرا وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: لم ير السجود في المفصل برقم (١٤٠٤) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: من لم يسجد فيه برقم (٥٧٦) والنسائي في (المجتبي) وفي الافتتاح، باب: ترك السجود في النجم ٢/ ١٦٠ لظر (التحفة) برقم (٣٧٣٣)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

[1299] ١٠٧ ـ (٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى

الأُسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا

فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثَيْمُ سَجَدَ فِيهَا

[1299] - حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا نے ان کے سامنے سورۃ اذا سیجن السماء انشقت بردهی اوراس میں سجدہ کیا اور سلام پھیرنے کے بعد انہیں بتایا، رسول الله تَالَّيْنَ نے اس سورة السب

میں سجدہ کیا تھا۔

[1300] (٠٠) وحَـدَّقَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَنَا عِيْسَى عَنِ ٱلْأَوْزَاعِيَّ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ سُلَّيْمً بِمِثْلِهِ [1300] امام صاحب دواوراساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1301] ١٠٨-(..) وحَدَّنَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ

أَيُّوبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَطَآءِ بْنِ مِينَآءَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ثَالَيْلُ فِي إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

[1301] - حفرت ابوہریرہ ڈھٹیؤ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی اکرم مُلٹینے کے ساتھ، اذا السیماء انشقت اور اقراء باسم ربك ميس مجده كيار

[1299] اخرجه النسائي في الافتتاح، باب السجود في ﴿إذا السماء انشقت﴾ ٢/ ١٦١ ـ انظر

(التحفة) برقم (١٤٩٦٩) [1300] طريق ابراهيم بن موسى تفرد به مسلم انظر (التحفة ) برقم (١٥٣٩٥) وطريق محمد

بن المثنى اخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: سجدة ﴿إذا السماء انشقت﴾ برقم

(١٠٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٤٣٦)

[1301] اخرجه ابـو داود في (سننه) في الصلاة في باب السجود في ﴿إذا السماء انشقت﴾ و

(اقرا) بسرقم (١٤٠٧) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب ما جاء في السجدة في ﴿اقرا

باسم ربك الذي خلق﴾ و ﴿إذا انشقت﴾ برقم (٥٧٣) والنسائي في (المجتبي) في الافتتاح، بياب: السبجود في ﴿اقرا باسم ربك﴾ ٢/ ١٦٢ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: عدد سجود القران برقم (١٠٥٨) انظر (التحفة) برقم (١٤٢٠٦)

















## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

سجدہ کا تذکرہ کیا ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ ان سورتوں میں بھی سجدہ کیا جائے گا، امام مالک کے نزدیک قرآن مجید میں گیارہ تحدے ہیں۔وہ سورة ص اور سورة السنہ جم، انشقاق اور اقراء میں تحدہ نہیں مانتے۔

ا مام شافعی کے نز دیک چودہ تجدے ہیں، وہ بھی سورہ کس کا تحدہ نہیں مانتے اور سورہ کچ میں دو تجدے مانتے ہیں،

امام الوحنيفه كے نزد يك بھى چوده تجدے ہيں، وه سورة ص كاسجده مانتے ہيں اور سورة عج ميں ايك سجده تجھتے ہيں، امام احمداور محدثین کے نز دیک پندرہ تجدے ہیں، وہ سب کوتسلیم کرتے ہیں۔

[1302] ١٠٩-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ صَفْوَانَ

بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمْ فِي إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

[1302] حضرت ابو ہریرہ و الله علی الله می الله

فَيْنِي مِنْهُ إِذْ ربك مِيسجده كيا\_

المسلح

. [1303] ( . . ) وحَـدَّثَنِني حَـرْمَـلَةُ بْـنُ يَحْيِي قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ

عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ طَالِيْمُ مِثْلَةً

[1303]-امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1304] ١١٠-(. . ) و حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْا عَلَى قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ

عَنْ أَبِيْ رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ صَلْوةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأً إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ فَقَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ كَالْيُمْ فَلا

أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ و قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْاعْلَى فَلا أَزَالُ أَسْجُدُهَا

[1302] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٣٥٩٨) و برقم (١٣٦٥٦)

[1303] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤٦)

[1304] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، برقم (٧٦٦) وفي باب القراة في العشاء بالسجدة برقم (٧٦٨) وفي سجود القرآن، برقم (١٠٧٨) وابو داود في الصلاة، برقم (١٤٠٨) واخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، برقم (٩٦٧) بنحوهـ انظر (التحفة) برقم (١٤٦٤٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1304] - حضرت ابو رافع بڑاللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، انہوں

نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اوراس میں تحدہ کیا، میں نے پوچھا، یہ تجدہ کیسا ہے؟ توانہوں نے جواب دیا، میں نے اس میں ابوالقاسم مُلْ الله کے بیچھے تحدہ کیا ہے، اس لیے میں اس میں ہمیشہ تحدہ کرتا رہوں گا

یہاں تک کہان سے جاملوں ( فوت ہو جاؤں ) ابن عبدالاعلیٰ نے کہا: میں ہمیشہ بیر عبدہ کرتا رہوں گا۔

[1305] ( . . ) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ نَا يَزِيدُ

يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ نَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ كُلُّهُمْ

عُمْرٌ و النَّاقِدُ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ تَالِيُّمْ

[1305] امام صاحب تین اور استادول سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں کیکن انہوں نے حلف الی القاسم مَثَاثِيثِمْ حَبِيسِ كَهِا\_

[1306] ١١١-(. . ) وحَـدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ

عَنْ أَبِيْ رَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا

فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ خَلِيلِي طَالِيُمْ يَسْجُدُ فِيهَا فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِيَّ مَا لِيُّمْ قَالَ نَعَمْ [1306] - حضرت ابورافع رشط بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ ڈاٹنٹ کو اذا السے اء انشقت میں مجدہ

کرتے دیکھا تو میں نے پوچھا آپ اس میں سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے اپنے خلیل (دوست مَنْ اللَّهُمْ) کواس میں مجدہ کرتے و یکھا ہے۔اس لیے میں ہمیشہ اس میں مجدہ کرتا رہوں گاحتیٰ کہ ان سے جاملوں۔شعبہ کہتے ہیں، میں نے استاد ہے بوجھا،اس سے نبی اکرم مَثَاثِیُمُ مراد ہیں؟اس نے کہا، ہاں۔

٢٢ .... بَاب: صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلُوةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضَعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ

باب ۲ ۲ : نماز میں بیٹھنے کی ہیئت اور دونوں رانوں پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت [1307] ١١٢ ـ (٥٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ قَالَ نَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ

عَبْدِالْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي

تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٠٤)

[1305] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٦٦٨) [1306]

اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الاشارة في التشهد برقم (٩٨٨)€ [1307]

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

عَامِرُ بَـنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَيْمُ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلُوةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسَرِى بَيْنَ فَخِذِم وَسَاقِم وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنِي وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرِي عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرِٰي وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِي وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

[1307] - عامر بن عبدالله بن زبير بطف اپ باپ سے بيان كرتے ہيں كدرسول الله طافي جب نماز ميں ميضة ا تواپنے بائیں پیرکواپی ران اوراپی پنڈلی کے درمیان کر لیتے اوراینے دائیں یا وُں کو بچھا لیتے اوراپنا بایاں ہاتھ،

سیان این بائیں گھنے پررکھ لیتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پررکھ لیتے اور انگل ہے اشارہ کرتے۔

[1308] ١١٣-(. . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ نَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْكُم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو إ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ

[1308] - حضرت عامر بن عبدالله بن زبير بطاف اين باب سے بيان كرتے بيں كدرسول الله طاقيم جب (نماز میں) مبیصتے تو دعا کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے

اورا پنی شہادت کی انگل ہے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے

[1309] ١١٤-(٥٨٠) و حَـدَّثَـنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ مَنَاتُهُم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلُوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

→والنسائي في (المحجتبي) في السهو، باب: موضع البصر عند الاشارة وتحريك السبابة ٣/ ٣٩\_ انظر (التحفة) برقم (٢٦٣٥)

[1308] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٠٧)

[1309] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الاشارة في التشهد برقم (٢٩٤) والنسائي في (المجتبي) في السهو ، باب: بسط اليسري على الركبة ٣٧/٣ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الاشارة في التشهد برقم (٩١٣) انظر (التحفة) برقم (٨١٢٨)

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1309] ۔حضرت ابن عمر مخاتف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناٹیئر جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگو تھے سے ملنے والی دا کمیں انگلی (شہادت کی انگلی) اٹھا کر اس سے اشارہ کرتے اور

اس وقت آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹے پر بچھا ہوتا تھا۔

[1310] ١١٥ ـ ( . . ) و حَـدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ

أَيُّوبَ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طُلَّمَا كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَخَمْسِينَ وَكُبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

شہادت سے اشارہ کرتے۔

[1311] ١١٦ [ (...) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدُاللّهِ بْنُ عُمَر وَأَنَا أَعْبَثُ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدُاللّهِ بْنُ عُمَر وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلُوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِى فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ تَلْيُمْ يَصْنَعُ فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ تَلْيُمْ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلُوةِ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ تَلْيُمْ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلُوةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمنى عَلَى فَخِذِهِ النَّهُ مَنْ وَقَبَضَ اصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ النَّهُ اللهُ مُنْ فَخِذِهِ النَّيْسُلَى وَقَبَضَ اصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ النَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسُرَى

[1311] - حفزت علی بن عبدالرحمٰن معاوی رطائلہ بیان کرتے ہیں کہ جھے عبداللہ بن عمر وہا تھ نے نماز میں کنگریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے سلام پھیراتو مجھے روکا اور کہا اس طرح کروجس طرح رسول الله مُنافِظِمُ کیا

[1310] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۷٥٨٠)

[1311] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الاشارة في التشهد برقم (٩٨٧) والنسائي في (المجتبى) في التطبيق في باب: موض علابصر في التشهد ٢/ ١٩٥ وفي السهو، باب: موضع الكفين ٣٦/٣ وفي باب قبض الاصابع من اليد اليمني دون السابة ٣/ ٣٦ انظر (التحفة) برقم (٧٣٥١)

جلد وديم سيند

413

#### کتاب متجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

کرتے تھے، میں نے پوچھا، رسول الله مُثَاثِیمٌ ، کیے کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا، جب آپ نماز میں بیٹھتے ، اپنی دائیس جھیلی ، اپنی دائیس ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگل سے اشارہ کرتے اور این بائیس جھیلی کواپنی بائیس ران پر رکھ لیتے۔

[1312] (..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ اللَّي جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ تُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ

[1312] ۔ حضرت علی بن عبدالرحمٰن معاوی براللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رہا تھا کے پہلو میں نماز پڑھی کھراو پر کے مفہوم والی حدیث بیان کی ، سفیان کا قول ہے۔ بیرروایت مسلم سے بیچی بن سعید نے سائی تھی ، پھر

مجھے مسلم نے براہ راست (بلاواسطہ) سنائی۔

اختلاف ہے۔ احتاف کے نزویک دونوں بعد وتشہد ہیں، ان میں بیٹے کی کیفیت کی بہترین صورت میں اختلاف ہے۔ احتاف کے نزویک دونوں بعدوں کے درمیان اور ہرتشہد میں افتراش لیتی داکیں پاؤل کو کھڑا کر کے باکیں پیرکو بخیا کر اس پر بیٹے افضل ہے۔ ماکیوں کے نزدیک ہر جگہ تورک یعنی داکیں بیرکو کھڑا کر کے باکیں پیرکو بنڈلی اور ران کے درمیان سے نکال کر سرین پر بیٹے نافضل ہے۔ شوافع ، حنابلہ اور محد شین کے نزدیک مجدوں کے درمیان افتراش ہے نیزشوافع اور محد شین کے نزدیک مسلام والے تشہد میں تورک ہے اور جس تشہد کے بعد سلام نہیں ہے اس میں افتراش ہے۔ امام احمد کے نزدیک جن نمازوں میں دوتشہد ہیں، ان میں پہلے میں افتراش ہے اور دوسرے میں تورک ہے اور جن نمازوں میں تشہد ایک ہے جیسے فجر جعد اور عیدین، اس میں افتراش ہے۔ وار جن نمازوں میں تشہد ایک ہے جیسے فجر جعد اور عیدین، اس میں افتراش ہے۔ وار جن نمازوں میں تشہد ایک ہے جیسے فجر جعد اور عیدین، اس میں افتراش ہے۔ وار کو بیان کیا گیا ہے صالانکہ عام روایات میں واکس کو گھڑا رکھنا آیا ہے۔ اس لیے قاضی عیاض نے اس میں بید کہا ہے کہ یہاں باکمیں کی جگہ غلطی ہے داکمیں کا تذکرہ ہوگیا ہے، لیکن صحح بات یہ جہی با کمیں کی جگہ غلطی ہے داکمیں کا تذکرہ ہوگیا ہے، لیکن صحح بات یہ جہی با کمیں کی جگہ غلطی ہے داکمیں کا آخر تک کیا جائے گا، اس کو رکھنے کا تذکرہ کی صحح میں تھیت تیں ہورہ ہے کہ تشہد میں بیشے تی دواکمیں انگوت شہد میں بیشے تی دواک میں گورٹ کی گیا جائے گا، اس کو رکھنے کا تذکرہ کی صحح کی دوائی انس کو رکھنے کا تذکرہ کی صحح کی دوائی انس کو رکھنے کا تذکرہ کی صحح کی دوائی انس کو رکھنے کا تذکرہ کی صحح کی دوائی انس کے دور کیا اللہ پر انگلی افتار کے دور ان کی ان کورکھنے کی دور کیا اند کر دی کیا تھی کے دور کیا اند کرد کی اللہ پر انگلی افتار کے دور ان کی ان کورکھنے کی دور کیل اللہ پر انگلی افتار کے دور ان کی گور ان کی ان کورکھنے کی دور کیا کی کور کی کی کور کی کی تشہد میں بیشنے کی دور کیا کہ کی کور کی کی کورکھنے کورکھنے کی کورکھنے کا کورکھنے کی کو

انگی اٹھائے۔ 🗨 امام ابوصنیف، امام مالک، امام شافعی ایستانے کے زدیک اشارہ کے وقت ترین کی شکل بنائے، لینی ساری

[1312] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣١١)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

الگیول کو بند کر کے صرف شہادت کی انگلی اٹھائے، لیکن امام احمہ کے نزدیک عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹ کی روایت کے مطابق انگوٹے کو درمیانی انگلی پر رکھے اور آخری دونوں انگلیاں (خضر اور بنعر) بند کر کے شہادت کی انگلی اٹھائے۔ اور دونوں طریقے ہی میچے ہیں۔ ﴿ علامہ غلام رسول سعیدی نے، امام ابوضیفہ اور صاحبین کا نظریہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ ان احاویث کے مطابق انگشت شہادت اٹھانے کے قائل ہیں اور متاخرین احناف جواس کو کمروہ بیان کیا ہے کہ وہ ان احاویث کے مطابق انگشت شہادت اٹھانے کے قائل ہیں اور متاخرین احناف جواس کو کمروہ بیان کیا ہے۔

یا حرام قرار دیتے بیں یااس کوتوڑنے کا تھم دیتے بیں ان کی پرزور تردید کی ہے۔ (شرح می مسلم:۱۲۲/۲۲ تا ۱۷۷) ۲۲ سست باب : السَّكرم لِلتَّ حُلِيلِ مِنَ الصَّلُوةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ

**باب ۲۳**: نماز سے فراغت کے وقت اس سے نکلنے کے لیے سلام کہنا اور اس کی کیفیت

[1313] ١١٧ - (٥٨١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُاللّهِ اَنَّى عَلِمْتَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيْثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ سَلِيَمْ كَانَ يَفْعَلُهُ

ہ ایک سرید ہوئے ہوں وہ ایت ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک حاکم دوطرف سلام پھیرتا تھا تو عبدالله دوللوائے نے

[1314] ١١٨ - (. . ) و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ

مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ اللهِ

[1314] \_ ابومعمر رشائنہ حضرت عبداللہ دلائن اللہ علیہ ایان کرتے ہیں کہ ایک امیر یا ایک آ دمی نے دونوں طرف سلام پھیرا تو عبداللہ دلائنڈ شائنڈ نے کہا، تو نے میطریقہ کہاں سے سکھ لیا؟

[1315] ١١٩ ـ (٥٨٢) وحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اَنَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ

[1313] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٣٣٩)

[1314] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٣٣٩)

[1315] اخرجه النسائي في (المجتبي) في السهو، باب السلام برقم (١٣١٥) وبرقم (١٣١٦)€

جلد | دوم









#### کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

جَعْفَرِ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَامِرِ بْنِسَعْدِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ مَا يُثَمِّمُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى

اَرٰی بَیَاضَ خَدِّہ

[1315] ۔حضرت عامر بن سعد الطبی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُلیَّا کواپنے دائیں اور

اپنے بائیں سلام پھیرتے دیکھا تھا جتی کہ میں آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھا تھا۔

ام ابوضیفہ، امام شافعی اور امام احمد نیکھنے اور جمہور سلف کے نزدیک دونوں طرف سلام پھیرنا حالت کا، بعض دفعہ یہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے،

کونکہ نماز سے تو انسان ایک ہی سلام سے نکل جاتا ہے۔ ﴿ امام ما لک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور سلف پھیٹا کے خزدیک نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ اس کے بغیر نماز کی منافی کوئی بھی کام کرے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ہے۔ اگر نمازی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، جان ہو جو کرنماز کے منافی کوئی بھی کام کرے تو نماز ہو جائے گی، لیکن

سجدہ سہوکرنا پڑے گا، کیکن آخر میں اگر بلا قصد وارادہ اگر کوئی کام نماز کے منافی ہو جائے تو امام ابوطنیفہ کے خزد یک نردیک نماز باطل ہوگی اور صاحبین کے نزدیک درست ہوگی لیکن علامہ کرخی نے اس قول کی تردید کی ہے تفصیل کے لیے دیکھنے (شرح صحیح مسلم علامہ سعیدی، ج:۲ مین ۱۵۸ ـ ۱۵۹۱) اس کے لیے بلا دلیل بی قاعدہ بنایا محیف میں ہے۔ کہ خبر واحد سے وجوب ٹابت ہوتا ہے، فرضیت نہیں، دوسری دلیل عبداللہ بن مسعود دائلو کی ضعیف

مقی، نماز کے تمام امور کا تذکرہ نہیں ہے۔

٢٣ ..... بَاب: الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلْوةِ

روایت پیش کی جاتی ہے۔ تیسری دلیل ابو ہریرہ ٹاٹٹو کی نماز صحیح طریقہ سے نہ پڑھنے والے کونماز کا طریقہ

**باب ۲٤**: نماز کے بعد ذکر

[1316] ١٢٠ ـ (٥٨٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ

→ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: التسليم برقم (٩١٥) انظر

(التحفة) برقم (٣٨٦٦) [1316] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الذكر بعد الصلاة برقم (٨٤٢) وابو

داود في (سننه) في الصلاة باب: التكبير بعد الصلاة (١٠٠٢) والنسائي في (المجتبي) في

السهو، باب: التكبير بعد تسليم الامام ٣/ ٦٤ ـ انظر (التحفة) برقم (٦٥١٢)

کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان كتاب المساجد ومواضع الاصلاة الْنَجَبَرِيي بِلَدَا أَبُو مَعْبَلِهُ مَّ مَالُكُرُهُ بَعْدُ عَنْ الْبِنِ عَبَاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ

رَسُولِ اللَّهِ مَا يُنْتُمْ بِالتَّكْبِيرِ [1316] - حضرت ابن عباس وللتنبيان كرتے ہيں كہ ہم رسول الله طاليَّة كى نماز كا اختقام يا نماز كى يحميل، الله

اکبر کہنے سے پہچانتے تھے۔

فائل المسابومعبد نے بعد میں اس مدیث کے سانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے تمہیں بروایت نہیں

سائی، کیکن محدثین کے نزدیک اگر کوئی راوی اپنی روایت کا انکار کرے اور اس سے نقل کرنے والا قابل اعتاد اور ثقة ہوتو وہ قابل قبول ہے، اس لیے امام مسلم واللہ نے الکارتقل کرنے کے باوجود، روایت بیان کردی ہے۔

[1317] ١٢١ ـ (. . ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَـنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلُوةِ رَسُولِ اللهِ عَلَّيْمُ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرٌ و فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِيْ مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهٰذَا قَالَ عَمْرٌ و وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذٰلِكَ [1317] -حضرت ابن عباس دہائیٹا ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مگاٹیٹا کی نماز کے ختم ہونے کو بلند آ واز ہے

الله كركہنے ہى ہے پہچانتے تھے،عمرو بيان كرتے ہيں، ميں نے بيروايت (بعد ميں) ابومعبد كوسائي تواس نے اس کا نکار کیا اور کہا میں نے تہمیں بیرحدیث نہیں سائی ،عمرو کہتے ہیں، حالانکہ اس نے پہلے مجھے بیروایت سائی تھی۔ [1318] ١٢٢ ـ ( . . ) حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ انَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ح و حَـدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ ا نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ا نَـا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

دِينَارِ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ وَانَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَٰلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ [1318] - حضرت ابن عباس ولانتہا بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد لوگوں کے سلام پھیرنے کے بعد بلند

آ واز ہے ذکر نبی اکرم مُثَاثِیِّا کے دور میں تھا اور ابن عباس ڈاٹٹھانے بتایا ، مجھے سلام پھیرنے کاعلم اس کے سننے ہے ہوتا تھا۔

[1317] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣١٦)

[1318] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الذكر بعد الصلاة برقم (٨٤١) وابو

داود في (سننه) في الصلاة، باب: التكبير بعد الصلاة برقم (١٠٠٣) انظر (التحفة) برقم (١٥١٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن م<u>کتبہ</u>

### كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

ف کیں کا اللہ کا اللہ کا این عباس را اللہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا عبارک میں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا اور اس ذکر کی تو منیح دوسری روایت میں تکبیر سے کی گئی ہے۔جس سےمعلوم ہوا کہ آپ کی اقتدا میں مقتدی بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے اور عبداللہ بن زبیر ما تھا سروايت بكرآ پ سلام كے بعد بلندآ واز سے "لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير"، "لا حول ولا قوة الا بالله"، "لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون"، كت تح، ال سے بلندآ واز سے مروجه ذكر كا جواز ثابت نہيں موتا۔ اس سے صرف اتنا ثابت موتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ بلند آواز سے تاکہ آپ کے قریب والوں کون جائے، یہ کلمات کہتے آپ کی افتدا میں آپ کے قریب والے کہتے اس طرح ہیآ واز آخری صف تک کافئ جاتی، جہاں بچوں میں ابن عباس ٹاٹٹ موجود ہوتے تھے، لیکن آج کل مسنون الفاظ بلند آواز سے کہنے کی بجائے ایک سراور ایک آواز سے اپنی طرف سے کچھ کلمات کے جاتے ہیں، اس ہم آ جنگی کا ثبوت اس روایت سے کیے نکل آیا علامہ سعیدی نے علامہ

شامی والطفی سے نقل کیا ہے کہ مساجد میں انتہے ذکر کرنا، خلف وسلف کے نزدیک پہندیدہ ہے بشرطیکہ ان کے جہر (بلند آواز) ہے کسی کی نیند، قراءت یا نماز میں خلل پیدا نہ ہو، کیا اس قول سے ذکر بالجمر کی موجودہ کیفیت پر

استدلال كياجاسكتا ہے؟

٢٥..... بَاب: اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ باب ۲۵: عذاب قبرے پناہ مانگنا بسندیدہ ہے

[1319] ١٢٣ ـ (٥٨٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ هَارُونُ نَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ كَالِيُّمْ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ ((هَلُ **شَعَرُتِ أَنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ))** قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمَ وَقَالَ إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ مَا يُثِمُّ هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِيَمْ المَّهِ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر

[1319] - حضرت عائشہ وہ ایت ہے روایت ہے کہ میرے ہاں رسول الله مَالَیْکِمُ تشریف لائے جبکہ میرے پاس

[1319] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر ٤/٤ ـ انظر (ألتحفة) برقم (١٦٧١٢)





یک یہودی عورت موجود تھی اور وہ کہتی تھی کیا تہمہیں پتہ ہے یا احساس ہے کہ قبروں میں تہماری آز ماکش ہوگی؟

حَرْمَلَةُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَيْرُ اللهِ طَيْرُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ اللّ و 1320] معضرت ابو ہرمرہ والنظ سے روایت ہے کہ میں نے اس کے بعد آپ کوقبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا۔

[1321] ١٢٥ ـ (٥٨٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ نَا

جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَآتِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَان مِنْ عُجُزِيَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ

الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَتْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ

الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ ((صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ)) قَالَتْ فَمَا رَآيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلْوةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[1321] - حضرت عائشہ رہائٹا کی روایت ہے کہ میرے یاس مدینہ کی دو بوڑھی یہودی عورتیں آئیں اور انہوں

[1320] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر ٢/ ١٠٣ انظر (التحفة) برقم (١٢٢٨٤)

[1321] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الدعوات، باب: التعوذ من عذاب القبر برقم (٦٣٦٦) والنسائي في (المجتبي) في الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر ٤/ ١٠٥\_ انظر(التحفة) برقم (١٧٦١١)

كتاب المساجد ومواضع الإصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

نے بتایا، کچھ دن گزرنے کے بعد رسول اللہ مٹائیل نے فر مایا: کیاسہیں پیتہ چلامجھے وی کی گئی ہے کہ **م قبرول میں** 

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوع<u>ات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب</u>

[1320] ١٢٤ ـ (٥٨٥) وحَـدَّثَـنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَـحْيٰى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ

آپ نے قبراور برزخ کے حالات سے اس قدرآ گاہ ہیں، جس قدرآ پ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کیا گیا ہے۔

آپ مُالْقُلُم نے اس کی تخصیص یہود سے کر دی، کیونکہ یہود پیورت نے قبر میں آ زمائش کا اعتراف کیا تھا، بعد میں

فائدة المستنبي اكرم تلكي كواس بات كاعلم نه تفاكه آزمائش قبر مد مسلمانون كوبعي كزرنا موكا، اس لي

الله تعالى نے وى كے ذريعيہ سے بتا دياكة بكى امت بھى اس آ زمائش سے گزرے كى ،اس سے ثابت ہواكم

آ زمائے جاؤ گے تو بعد میں میں نے رسول اللہ مُلاَثِیْنَ کوعذاب قبرسے پناہ مانگتے سنا۔

### کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة نے کہا، قبر والوں کوقبروں میں عذاب ہوتا ہے، میں نے ان کو جھٹلا یا اور ان کی تصدیق کرنے کو گوارا نہ کیا، وہ چلی

تحكيں اور ميرے پاس رسول الله طالبيم تشريف لائے تو ميں نے آپ سے كہا، اے الله كے رسول طالبيم! ميرے

یاس مدینه کی بہودی بوڑھی عورتوں میں ہے دوعورتیں آئیں اور کہا قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، آپ نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا۔ انہیں ایبا عذاب ہوتا ہے کدا ہے مویثی بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے

تحفی آپ کو ہرنماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے پایا۔ لم انعمہ''میں نے اس کواحچھا نہ سمجھا''

السلم فان و السلم المسلم من قبر كے عذاب كا ذكر موجود بے، ليكن ان آيات كا تعلق كافروں سے ہے، اس ليے آپ پہلے بہی بھتے تھے کہ عذاب قبر کا فروں کے لیے ہے، مدینہ میں آ کراس بات کاعلم ہوا کہ گناہ گارمسلمانوں کو بھی اس آ زمائش اور عذاب سے دو چار ہوتا ہوگا۔ آپ نے حضرت عائشہ عالم کو چونکہ قبر کے امتحان کے بارے میں بتایا تھا اور انہوں نے اس سے عذاب قبر نہ مجھا، اس لیے یہودی عورتوں کی تکذیب کر دی اور آپ کو

فتنة قبركے بعد عذاب قبرے بھی آگاہ كر ديا گيا تھا كيونكہ فتنہ قبر ہى عذاب قبر كا پیش خيمہ ہے۔

وَ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَشْعَتُ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتُ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ قَالَتْ وَمَا صَلَّى صَلُوةً بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَّا

سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[1322] \_مسروق حضرت عائشہ وہا ہے نہ کورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ت پے نے کوئی نماز نہیں بڑھی مگر اس صورت میں کہ میں نے آپ کوعذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا آپ نے اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔

#### ٢٢ ..... بَابُ: مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلاَةِ

باب ٢٦: نماز میں کن چیزوں سے بناہ مانگی جائے گی (پاکتانی نسخہ میں بیصدیثیں مذکورہ بالا باب کے تحت درج ہیں،اس لیےان چیزوں کا تذکرہ پاکتانی نسخہ میں اوپروالے باب میں کیا گیا ہے )

[1323] ١٢٧ - (٥٨٧) حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ

[1322] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر برقم (١٣٧٢) والنسائمي في (المجتبي) في السهو، باب: نوع آخر ٣/ ٥٦ بنحوه مختصرا ـ انظر التحفة (١٧٦٦٠)

[1323] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الفتن، باب ذكر الدجال برقم (٧١٢٩) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٩٦)

# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمُ يَسْتَعِيذُ فِي صَلُوتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

[1323] - حضرت عائشہ و ولئا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله منافیظ کو اپنی نماز میں دجال کے امتحان سے

یناہ ماشکتے سنا۔

برقم (۱٤٥٨٧)

ف الله الله المساح اور فریب کو کہتے ہیں چونکہ وہ بہت بڑا حجوثا ہوگا، اس لیے اس کو بیرنام دیا گیا، یا دجل کا معنی ڈھانپا ہوتا ہے۔اوروہ زمین کواپنے پیروکاروں سے ڈھانے کا یاحق کو باطل سے ڈھانے گا، یا یہ دجل

الاثر (نقش قدم مث مے) سے ماخوذ ہے۔ کوئکہ اس کی آ کھمٹی ہوئی ہوگی اس کیے اس کوسی لین ممسوح العین کتے ہیں۔ [1324] ١٢٨ ـ (٥٨٨) وحَـدَّثَـنَـا نَـصْـرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ جَـمِيـعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةً

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَـنْ يَـحْيَـى بْـنِ أَبِيْ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّكُمُ ((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيح الدَّجَّالِ)) لے تو اللہ تعالیٰ سے حیار چیزوں سے بناہ طلب کرے، آپ فرماتے تھے: اے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے اور

قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آ زمائش سے اور سے دجال کے فتنہ کے شرسے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ المنابع المنابع المناوة خرت ك أفات ومصائب سے تفاظت كے ليے برى جامع ہے۔سب سے بہلے جہم

کے عذاب سے پناہ مانکی ہے۔ جوشد پدترین اور نا قابل تصور عذاب ہے اور انسان کی سب سے بڑی شقاوت اور بربختی ہے۔ پھر قبر کے عذاب سے پناہ ما کل ہے جو درحقیقت عذاب جہنم کا ہی ایک رخ یا پیش خیمہ ہے، جوعذاب قبرے محفوظ رہا، وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا کیونکہ قبر، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل

[1324] احرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول بعد التشهد برقم (٩٨٣) والـنسـائـي فـي (المجتبي) في السهو، باب: نوع آخر ٣/ ٥٨\_ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقال في التشهد والصلاة على النبي ﷺ برقم (٩٠٩) انظر التحفة

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ہے، اگر بندہ اس سے نجات یا گیا تو آ کے کی منزلیں آسان ہیں اور اگر انسان قبر کی منزل سے نجات نہ یا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں تو بہت زیادہ سخت اور عضن ہیں، اس کے بعد آپ نے زندگی اور موت کے فتوں سے پناہ مانکی ہے۔ زندگی میں انسان، اپنے اہل و اولاد، عزیز وا قارب، دوست واحباب کی محبت، اپنی نفسانی خواہشات، دنیوی اغراض ومقاصد، ناوانی وجہالت کی بنا پر، الله تعالیٰ کے احکام وہدایات کونظر انداز کرتا ہے۔ یا گناہ کا ارتكاب كربين المراح المرموت كافتنديه ب كدانسان مرت وقت، ايمان يرقائم ندرب يا مرت وقت غلط وصيت كر جائے ، موت كى تخق سے جزع وفزع كرے اور زبان سے غلط الفاظ نكال بيٹھے، آخر ميں آپ نے دجال كے شرسے پناہ مانگی، کیونکہ میدونیا میں بریا ہونے والے فتنوں میں سے سب سے بردا اور مشکل فتنہ ہوگا، جس میں ایمان کا سلامت رکھنا بڑا تھن ہوگا۔

[1325] ١٢٩ ـ (٥٨٩) حَـدَّ ثَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ أَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ انَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

ا المَّا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِ عَلَيْهِمُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُمُ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلُوةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ)) قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَآئِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ))

[1325] - حضرت عائشہ راہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلکیکم نماز میں بیدوعا مانگتے تھے، اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں سے دجال کے فتنہ سے تیری پناہ کا طالب ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ! میں گناہ اور قرض کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کسی بوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول طُلِيْرًا! آپ قرض ہے کس قدر زیادہ پناہ مانکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب آدی مقروض ہو جاتا ہے تو جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور دعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

مفردات الحديث ماثم ، معدر بوتومعن كناه بوكا، ياس سرادايا كام ب جوكناه كاسب وباعث بوء

[1325] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الدعاء قبل السلام برقم (٨٣٢) وفي الاستقراض باب: من استعاذ من الدين برقم (٢٣٩٧) مختصراً وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الدعاء في الصلاة برقم (٨٨٠) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب نوع آخر ٣/ ٥٦- انظر (التحفة) برقم (١٦٤٦٣)













#### کتاب مسجد وں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

مغرم، لعن قرض یا ایسا کام جوقرض کا باعث بے۔

ف کری اس کے باد جود، آپ قبر اور جہنم کے الکے بچھلے تمام گناہ معاف ہو بچکے ہیں، اس کے باد جود، آپ قبر اور جہنم کے

عذاب سے پناہ ما تکتے ہیں، اس کی علاء نے کئ توجیہات بیان کی ہیں: (۱) امت کو دعاء کی تعلیم اور تلقین کے

لیے۔ (۲) یہ بتانے کے لیے کہ دعا ما نگنا سنت ہے۔ (۳) تواضع اور عبودیت و بندگی کے اظہار کے لیے (۴) اللہ تعالی کی عظمت وہیبت اور خوف کے غلبہ کے سبب۔ (۵) انسان کا الله کی طرف احتیاج اور فقر کے اظہار کے

لیے۔ (۲) اللہ کے علم واستغفرہ کے امتال (علم مانا) کے لیے۔ (۷) امت کو استغفار کی ترغیب وتشویق (رغبت

وشوق دلانا) کے لیے کہ میں اس قدر بلند وبالا درجہ رکھنے کے باوجود اگر استغفار کرتا ہوں تو تمہیں اس کا کم قدر

اہتمام اور پابندی کرنی جاہیے۔ (۸)ان گناہوں اور قبر ودوزخ سے ڈرانے کے لیے کہ یہ بہت مشکل کھاٹیاں میں ان کی فکر کرو، (۹) دعاواستغفار، مستقل طور پر اللہ کے قرب ورحت اور رفع درجات کا باعث ہے، اس کیے

ضروری نہیں، انسان ضرورت مند ہویا گناہ گار ہوتو بھر ہی دعا استغفار کرے، بلکہ نیکیوں کے حصول ادر درجات کی

بلندی کی خاطرید کام کرنے چاہئیں،اس لیے آپ اس کے باوجود کہ سے وجال کاظہور آپ مُلاَثِمُ کے بعد، قیامت

کے قریب ہوگا، آپ اس کے شروفتنہ سے پناہ طلب کرتے تھے۔

[1326] ١٣٠ ـ (٥٨٨) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ نَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ

يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتُّكُمُ ((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ

عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِئنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيح الدَّجَّالِ))

[1326] - حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائیرُ نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی ووسرے تشہد ے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالی ہے چار چیزوں ہے پناہ طلب کرے، جہنم کے عذاب ہے، قبر کے عذاب ہے،

موت وحیات کے فتنہ ہے اور مسج د جال کے فتنہ ہے۔

[1327] وَحَدَّثَ نِيْهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، جَمِيْعًا عَنِ الْأَوْزَاعِي، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

وَقَالَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِّنَ التَّسَهَّدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخِرَ .

[1327] یہی روایت مجھے تھم بن مویٰ نے مقل بن زیاد ہے نیز ہمیں علی بن خشرم نے عیسیٰ ہے (جو یونس کا بیٹا

[1326] تقدم تخريجه في المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (١٣٢٤) **1327**₁ تقدم













## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ہے) دونوں نے اوزاعی کی ندکورہ سند سے سنائی اورتشہد کے ساتھ الآخر (آخری، دوسرا) کے الفاظ نہیں کہے۔ [1328] ١٣١-(. . . ) حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْلِي عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ))

مسلقی [1328] -حضرت ابو ہر رہ دلاٹنڈ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹلٹیڈ انے دعا کی: اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے

تیری پناہ کا طالب ہوں اور آ گ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آ زمائش سے اور سے دجال کے شر ہے۔ [1329] ١٣٢ـ(. . . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ

أَبْ الْهُ رَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْتِمُ عُـوذُوا بِاللَّهِ (مِنْ عَـذَابِ اللّهِ عُوذُوا بِاللّهِ مِنْ

ا الله عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) مُتَّمِلُكُمُّ مُتَّمِلُكُمُّ

مر[1329] - حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا: الله کے عذاب سے الله کی پناہ لو، قبر کے عذاب سے اللہ کی بناہ مانگومسے د جال کے فتنہ سے اللہ کی بناہ طلب کرو، زندگی اورموت کے فتنہ سے

[1330] (. . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِمْ مِثْلَهُ ۗ

[1330] امام صاحب ایک اور استادے ابو ہر رہ وہاٹنو کی مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں۔

[1331] (. . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ

عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

[1328] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر برقم (۱۳۷۷)انظر (التحفة) برقم (۱٥٤٢٧)

[1329] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاستعادة، باب: الاستعادة من فتنة الممات ٨/ ٢٧٧ وفي الكتاب نفسه ، باب: الاستعاذة من فتنة المحيا ٨/ ٢٧٥ وفي باب: الاستعاذة من عذاب الله ٨/ ٢٧٧ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٥٣٠)

[1330] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٥٢٨)

[1331] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاستعاذة، باب: الاستعاذة من فتنة المحيا∧/ ٢٧٥ €













#### www.iciabooumac.com

کتاب مسجد وں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِ مَالِیَّا مِثْلَهٔ [1331] امام صاحب اپنے تین اور اسا تذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ میں میں میں میں میں میں میں میں اور اسا تذہ ہے۔

[1331] امام صاحب النبي من اور اسما مده سے مدورہ بالا روایت بیان سے ایک اللہ عن بُدَیل عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ [1332] ۱۳۳ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَیْلِ عَنْ

عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طُلِّيْمُ آنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ

عن أبِي هريرة عنِ النبِي عَلَيْهُم آمَهُ كَانَ يَتَعُودُ مِنْ عُدَابِ الْقَبْرِ وَطَعَابِ الدَّجَالِ

[1332] - حضرت ابو ہریرہ وہائی سے روایت ہے کہ رسول اکرم طالی ہم کے عذاب سے جہم کے عذاب سے اور وجال کے فتنہ سے بناہ مانگا کرتے تھے۔ اور وجال کے فتنہ سے بناہ مانگا کرتے تھے۔ [1333] ۱۳۲ - (۹۹۰) وحّد ذَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ

نْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّا كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَآءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ يَقُولُ ((قُولُوا اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) قَالَ مُسْلِم بْنِ الْحَحَجَّاجِ بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلُوتِكَ فَقَالَ لا قَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ لِأَنْ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ

[1333] - حفرت ابن عباس والنجاسے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیج مہیں اس دعا کی تعلیم اس طرح دیتے تھے، جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ کہو: اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب سے

تیری پناہ مانگتے ہیں، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں سیح وجال کے فتنہ سے اور ← وفسی باب الاست عاذ من فتنة الممات ٨/ ٢٧٧ وفی باب الاستعاذة من عذاب القبر برقم ٨/ ٢٧٧ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٦٨٨)

/ ۲۷۷ انظر (التحفة) برقم (۱۱ ۱۸۸)
 [1332] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الاستعاذة، باب الاستعاذة من عذاب جهنم (1332)
 / ۲۷۸ انظر (التحفة) برقم (١٣٥٦٥)
 [1333] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: في الاستعاذة برقم (١٥٤٢) والترمذي

في (جمامعه) في الدعوات: بماب (٧٧) بسرقم (٣٤٩٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح والمنسائي في (المجتبي) في الجنائز؟ باب: التعود من عذاب الفير ؟ \ ١٧٧ وفي الاستعافة، باب: الاستعادة من فتنة الممات ٨/ ٢٧٦ ـ انظر (التحفة) برقم (٥٧٥٢)

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔ صاحب کتاب مسلم بن حجاج بڑلٹے بیان کرتے ہیں کہ مجھے

طاؤس سے میہ بات پینچی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تو نے مید دعا اپنی نماز میں مانگی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، اس پر طاؤس نے کہا، اپنی نماز دوبار دپڑھ کیونکہ طاؤس نے بیروایت تین جارصحابہ سے مقل کی

ہے یا جیسا کہاس نے کہا۔

معلى المارة مسلم

منوانی :..... 🐧 امام طاؤس نے تعوذ کے ترک کر دینے پراپنے بیٹے کو نئے سرے سے نماز پڑھنے کا تھم دیا،جس سے معلوم ہوتا ہے وہ اس تھم کو فرضیت کے معنی میں لیتے تھے، ابن حزم والسف کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حضرت عائشہ علی سے منقول تعوذ نماز کے لیے ضروری ہے۔لیکن جمہور علماء کے نزدیک بیاستجاب کے لیے ہے یعنی بیہ

کلمات نماز میں پڑھنے چاہئیں،لیکن اس کے بغیرنماز ہو جاتی ہے۔ 🛭 بعض لوگ فن کے بعد اذان دیتے ہیں تا کہ شیطان بھاگ جائے ادرمیت کو فرشتوں کے سوالات کے جواب متحضر ہوں، علامہ سعیدی نے لکھا ہے، اس

کو تدفین کا ایک رکن قرار دینا باطل اور بدعت سیئہ ہے۔ (ج۲/ص•۱۹) ظاہر بات ہے، بدعت کا آغاز ای طرح ہوتا ہے کہ پہلے ایک کام اچھاسمجھ کرشروع کیا جاتا ہے اس کوضروری اور لازم نہیں سمجھا جاتا، آ ہستہ آ ہستہ

اس کو دین کا حصہ بنالیا جاتا ہے اور جو وہ کام نہ کرے اس کوطعن وتشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٢٠ .... بَاب: اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلُوةِ وَبَيَانِ صِفَتِه

**باب ۲۷**: نماز کے بعد ذکر اچھاعمل ہے اور اس کی کیفیت وصورت کی وضاحت [1334] ١٣٥ ـ (١٩١) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِسْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارِ اسْمُهُ

شَدَّادُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ

عَـنْ ثَـوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ إِذَا انْـصَـرَفَ مِنْ صَلُوتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا وَقَالَ ((ٱللُّهُ مَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ

لِلْأَوْزَاعِيّ كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

[1334] - حضرت ثوبان رہائف سے روایت ہے کہ رسول الله مُلاَثِيْم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ مجنشش طلب کرتے اور اس کے بعد کہتے: اے اللہ! تو ہی سالم اور تیری ہی طرف سلامتی ملتی ہے تو برکت وعظمت

[1334] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول الرجل اذا سلم برقم (١٥١٣) بنحوه والترمذي في الصلاة، باب: ما يقول اذا سلم من الصلاةبرقم (٣٠٠) والنسائي في

(الـمـجتبـي) في السهـو، باب: الاستغفار بعد التسليم ٣/ ٦٩ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة، باب: ما يقال بعد التسليم برقم (٩٢٨) انظر (التحفة) برقم (٢٠٩٩)

كتاب المساجر ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان والا ہے۔اے بزرگی اور برتری والے۔ 'ولید کہتے ہیں، میں نے اوزاعی سے بوچھا، استغفار کیسے ہے؟ اس نے

كها، يون كهو: استغفر الله، استغفر الله.

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم نافیا کا بیمعمول تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد متصلا

(الله اكبر كنے كے بعد) تين وفعه استغفر الله كتے تھے، كوئكه بيعبديت اور بندگى كى انتها ہے كه نماز جيسى عبادت

کے بعد بھی اپنے آپ کوقصور وار اور حق عبادت کی ادائیگی سے کوتاہ اور عاجز سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش ما بھی جائے اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کا اعتراف کیا جائے۔ 🛭 حضرت تو بان دہائشا کی اس مخضر دعا،

جوانہوں نے رسول الله تَالَيْمُ سے قَل كى ہے، آج كل عام طور ير كچے كلمات 'اليك يرجع السلام، فحينا

ربىنسا بسالىسىلام وادخلنيا دارالسيلام"، كااپنے طور پراضا فەكرليا جاتا ہے۔علام سعيدى لكھتے ہيں: " صدیث شریف میں دعا اور ذکر کے جوالفاظ وار د ہوں، ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی یا تغیر و تبدل کر تاضیح نہیں ب، رسول الله مُلَاقِع ن عارب عادب عادب على كالك دعاسكمائي، جس ميس بدالفاظ تص ونبيك الذي

ارسلت، حضرت براء تلطف جب به کلمات و جراكرآپ كوشائة ويول برها: وبسر سولك الذى ارسلت، آپ نے فرمایا: لا بہیں۔ "و نبیك الذي ارسلت" وہي الفاظ پڑھو جو میں نے سکھا سے میں-(ج۲ص۱۹۲) آ مے حافظ ابن حجر اور علامہ عینی مُحشیٰ کی عبارت نقل کی ہے جس کامعنی ہے ہے: "الفاظ ذکر"،

لفظ کے تعین اور ثواب کی مقدار میں توقیفی ہوتے ہیں (ان میں منقول کی پابندی کی جاتی ہے) کیونکہ بسا اوقات ایک لفظ میں ایباراز ہوتا ہے جواس کے ہم معنی دوسرے لفظ میں نہیں ہوتا۔

[1335] ١٣٦-(٥٩٢) حَـدَّ ثَـنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مَا لِيُّمْ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكُتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْبِاكْرَامِ وَفِى دِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ يَا ذَا

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) [1335] - حفرت عائشہ وہ ایت ہے روایت ہے کہ رسول الله مالین الله مالی سلام پھیرنے کے بعد صرف السلھم انست

السلام ومنك السلام تباركت ذاالجلال والاكرام، پرض كي مقدارتك بيش تصاورابن نميركي

روايت يا ذاالجلال والاكرام يعني ياكے اضافہ كے ساتھ ہے۔

[1335] اخرجه ابو داود في (سننه) في باب: ما يقول الرجل اذا سلم برقم (١٥١٢) والترمذي في (جمامعه) في البصلامة، بباب: ما يقول اذا سلم من الصلاة برقم (٢٩٨) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: الذكر بعد الاستغفار ٣/ ٦٩ وابن ماجه في (سننه) في اقامة €

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلَّهون كابيان

ف الله السلام كامعنى يه ب كوتو برعيب وتقص ، حوادث وآفات اور برقتم كے تغير وزوال م محفوظ اور یاک ہاور منك السلام كامعنى ہے كمالاتى تيرے ہاتھ ميں ہے،جس كے ليے چاہ اور جب چاہے سلامتی کا فیصلہ کرے اور جس کے لیے نہ جا ہے، نہ فیصلہ کرے اور حضرت عائشہ تھا ہا کا مقصد ہے کہ عام طور پر آپ قبلہ رخ بیٹ کر یہی کلمات بڑھتے تھے اور اس کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر لیتے تھے اور باتی ذکر واذکار كرتے تھے، جيها كه دوسرى روايات سے ثابت ہوتا ہے۔

لِمُسْلَى [1336] (. . ) و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبُوخَالِدٍ يَعْنِى الْأَحْمَرَ

عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ))

[1336] امام صاحب ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، جس میں ہے اور کہا: یا ذاالجلال والاكرام، اعظمت واحسان كے مالك۔

[1337] (. . . ) و حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

مَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ظُائِيمً قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ((يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ))

[1337] امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، جس میں ہے کہ آپ یا ذاالجلال

والاكرام كهاكرتے تھے۔

[1338] ١٣٧-(٩٩٥) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْـمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِلْي مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ ثَالِيُّمُ كَـانَ إِذَا فَـرَغَ مِنَ الصَّلُوةِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لَا اِلْـهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)

← الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقال بعد التسليم برقم (٩٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٦١٨٧) [1336] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٣٤)

[1337] تقدم تخریجه برقم (۱۳۳٤)

[1338] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الذكر بعد الصلاة برقم (١٤٤) وفي الدعوات باب: الدعاء بعد الصلاة برقم (٦٣٣٠) وفي الرقاق، باب: ما يكره من قبل وقال برقم (٦٤٧٢) وفي القدر، باب: لا مانع لما اعطى الله برقم (٦٦١٥) مختصرا وفي: الاعتصام←











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جگهون كابيان [1338] -حضرت مغيره بن شعبه جائفة نے معاويه والله الله الله ماليه ماز سے فارغ موكرسلام

بھیرتے تو فرماتے ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا اور بکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی

حکومت اور فرمانروائی ہے اور وہی شکر وستائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، اے اللہ! جو

کچھ تو کسی کو دینا جاہے، اے کوئی روک سکنے والانہیں اور جس چیز کے تو نہ دینے کا فیصلہ کر لیے، کوئی اے دے

سکنے والانہیں اور کسی سر مایہ دار، صاحب جاہ وعظمت کو اس کا سر مایہ اور جاہ وعظمت تجھ سےمستغنی نہیں کرسکتا۔ بڑے سے بڑا سرمایہ داراور صاحب عظمت وجاہ ہرآن تیرامختاج ہے۔

[1339] ( . . . . )و حَدَّثَنَاه أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا نَا أَبُومُعَاوِيَةً

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ طَالْيَهُمْ مِثْلَهُ قَالَ أَبُوبِكُرِ

وَأَبُوكُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا قَالَ فَأَمْلاهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ وَكَتَبْتُ بِهَا اِلْي مُعَاوِيَةَ

[1339] امام صاحب مذکورہ بالا روایت اپنے مختلف اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں ۔

[1340] ( . . ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكْرٍ قَالَ انَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي

عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اللي مُعَاوِيَةَ كَتَبَ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كُلُّمُ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ

بِمِثْل حَدِيثِهِمَا إِلَّا قَوْلَهُ ((وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ

[1340] حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹؤ نے معاویہ ڈٹاٹٹؤ کو لکھوایا (بیتحریران کی طرف وراد نے لکھی) میں نے رسول الله طافی سے سلام کے وفت سنا چرندکورہ بالا روایت بیان کی ،گراس میں "و هسو علی کل شهیء

قدير "كالفاظ بيان لبيل كيـ

[1341] ( . . ) وحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا

◄بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثرة السوال ومن تكلف مالا يعنيه برقم (٧٩٩٧)

مطولا وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول الرجل اذا سلم برقم (١٥٠٥) والـنسـائـي فـي (الـمجتبي) في السهو ، باب: نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة ٣/ ٧٠ و

٣/ ٧١\_ انظر (التحفة) برقم (١١٥٣٥) [1339] تقدم تخرجه في الحديث السابق برقم (١٣٣٧)

[1340] تقدم تخریجه برقم (۱۳۳۷)

[1341] تقدم تخرجه برقم (١٣٣٧)























# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معبدون اورنمازون كى جلبول كابيان

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ

[1341]امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے مٰدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1342] ١٣٨ ـ (. . ) و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا

عَبْدَةُ بْنُ أَبِيْ لُبَابَةَ وَعَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ يَقُولُ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَّيْمُ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلُوةَ ((لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا ر و سي د المَا الله مَنعُتَ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) مَنعُتَ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

م[**1342**] - حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے مغیرہ ڈاٹٹؤ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ بھیجو، جوتم نے رسول اللہ شاٹیٹم سے بنی ہوتو انہوں نے انہیں لکھ بھیجا کہ میں نے رسول الله مَالَيْظِ سے سنا کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے تو فرماتے: لا الله الا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد. [1343] ١٣٩-(٥٩٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا هِشَامٌ

عَنْ أَبِيْ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلْوةٍ حِينَ يُسَلِّمُ ((لاَ إلهَ إِلَّا اللُّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِ اللَّهِ لَآ اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعَبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ البِّعْمَةَ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ)) وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَاتُّكُمْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلْوةٍ [1343] - حضرت ابوزبیر اٹرانشے سے روایت ہے کہ ابن زبیر اٹائٹنا ہر نماز کے بعد، سلام پھیرتے وقت پے کلمات

[1342] تقدم تخريجه برقم (١٣٣٧)

[1343] اخـرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما يقول الرجل اذا سلم برقم (١٥٠٦) وبـرقـم (١٥٠٧) والـنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: التهليل بعد التسليم ٣/ ٦٩ وفي باب: عدد التهليل والذكر بعد التسليم ٣/ ٧٠ ـ انظر (التحفة) برقم (٥٢٨٥)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان كتح ته: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي

قدیں ..... النح اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں،اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں،اس کی حکومت وفر مانروائی ہے اور وہی شکر وستائش کا حقدار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہوں سے بیخنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت

سب الله ہی کے ارادہ سے ہے اس کے سواکوئی اللہ (معبود ) نہیں۔ہم صرف اس کی بندگی کرتے ہیں،سب نعمتیں اس کی ہیں اور فضل وکرم اس کا ہے، اچھی تعریف کامستحق بھی وہی ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، ہم پورے

اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہیں، اگر چیہ منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہواور بتایا کہ رسول اللہ مُلَاثِیْم ہر نماز کے

بعدان کلمات کو بلند آواز سے کہتے تھے۔ [1344] ١٤٠ ـ ( . . . ) و حَدَّثَنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ مَوْلًى لَهُمْ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلْوةٍ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَيْمُ يُهَلِّلُ بِهِنَّ

دُبُرَ كُلّ صَلْوةٍ [1344] - حفرت ابوز بیر مُلْكُ بیان كرتے ہیں كەعبدالله بن زبیر الْأَثَفِي ہرنماز كے بعد كلمات تبلیل كہتے تھے جیسا کہ ابن نمیر کی روایت میں ہے اور آخر میں کہا، پھر ابن زبیر کہتے ، رسول الله مُثَالِّيْمُ ہر نماز کے بعد پیکلمات کہتے تھے۔

[1345] ( . . . ) وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوالزَّبَيْرِ

قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ مَثَاثِيمُ

يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلُوةِ أَوْ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ [1345] حضرت ابوزبیر بڑالشے سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹھاسے سنا ہے، وہ اس منبر پرخطبہ

دیتے ہوئے بیان کررہے تھے کہ رسول اللہ مُکاٹیج سلام پھیرنے کے بعد نمازختم کرنے وقت کہا کرتے تھے اور ہشام ابن عروہ کی طرح حدیث بیان کی۔

[1346] ١٤١-(...) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى

بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَالِم

[1344] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٤٢) [1345] تقدم تخريجه برقم (١٣٤٢)

[1346] تقدم تخريجه برقم (١٣٤٢)



















# کتاب متحدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجر ومواضع الاصلاة

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ أَبَاالزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلُوةِ إِذَا سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُ ذُلِكَ عَنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آگا۔ [1346] حضرت زبیر کی اٹر لئے سے روایت ہے کہ اس نے عبداللہ بن زبیر رفائٹا سے سنا، وہ ہرنماز کے بعد، جب تعفی تعفیر سلام پھیرتے تو کلمات تہلیل کہتے تھے، جیسا کہ مذکورہ بالا روایت ہے اور آخر میں کہا وہ یہ بات رسول اللہ مُناتِیْمَا السامی سے بیان کرتے تھے۔

فائل المست حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن زبیر شائلہ کی حدیث میں، کلمات میں کچھفرق ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد بھی مغیرہ شائلہ اللہ اللہ کا اس کیے شع اور بھی ابن زبیر والے، اس لیے اس میں تضاونہیں ہے، نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیدعا کیں اور ذکر بیکلمات اور بعض ووسرے کلمات حمد و تسجی اور تھی ور یہ کلمات اور بعض و میر فقہاء نے حضرت توحید و تکبیر سلام پھیرنے کے بعد، سنتوں سے پہلے پڑھتے تھے، ابن جام اور بعض و میک فقہاء نے حضرت عائشہ شائلہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بیکہا ہے کہ السله ہم انت السلام و منك السلام والی وعا کے سوا اذکار سنتیں اوا کرنے کے بعد پڑھیں، ورست نہیں ہے۔ علامہ سعیدی نے تفصیل سے اس کی تروید کی ہے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر شائلہ کی روایت سے مروجہ ذکر بالجمر پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

[1347] ١٤٢ - (٥٩٥) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ ح

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ كِلاهُمَا عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِح عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ أَنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ كَالِيَّمُ فَقَالُوا

ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمَ الْمُقِيمِ فَقَالَ ((وَمَا ذَاكَ)) قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلا

نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ثَلَيْمُ (أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ

قَالَ ((تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلُوةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً)) قَالَ أَبُو صَالِح فَرَجَعَ فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِينَ اِلْي رَسُولِ اللّهِ تَلْيَّلِم فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا -

[1347] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الذكر بعد الصلاة برقم (٨٤٣) وفي الدعوات، باب: الدعاء بعد الصلاة يوم (٦٣٢٩) انظر (التحفة) برقم (١٢٣١٥) وبرقم (١٢٥٦٣)

# كتاب المساجن ومواضع الاصلاة

کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ثَالِيمٌ ((ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ)) مَنْ يَّشَآءُ وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سُمَى ۗ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي

هٰ ذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ ((تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ)) فرجعت الى ابى صالح فقلت له ذالك فاخذ بيدي فقال الله اكبر و سبحان الله والحمدلله ـ الله اكبر و سبحان الله والحمدلله

حتى تبلغ من جميعن ثلاثه وثلاثين قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله تَالِيمُ

[1347] وحضرت ابو ہریرہ و النظر بیان کرتے ہیں کہ تنگدست مہاجرین، رسول الله منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ مالدار بلند درجات اور سدابہار نعتیں لے گئے، آپ نے بوچھا یہ کیے؟ انہوں نے کہا، وہ

ہاری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے ، وہ آ زادی دیتے ہیں ، ہم آ زاد نہیں کر سکتے تو رسول الله منگافی نے فر مایا: تو کیا میں منہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس سے تم اپنے سے سبقت لے جانے والوں کو پہنچ جاؤ اور اس کے سبب اپنے بعد والوں سے

سبقت لے جاؤ؟ اورتم ہے کوئی افضل نہ ہو گروہ جوتمہاری طرح عمل کرے۔ ' انہوں نے کہا، کیوں نہیں (ضرور بتلائیں) اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: تم تینتیں مرتبہ ہر نماز کے بعد سجان اللہ، اللہ اکبراور الحمد للد کہو، ابو صالح بیان کرتے ہیں بختاج مہاجرین دوبارہ رسول الله ظافیر کے بیاس آئے اور کہا، ہمارے مالدار بھائیوں نے ہارے عمل کوین کر ، ہماری طرح عمل شروع کر دیا ہے۔ (وہ بھی تنبیج ، تکبیر تخمید کرنے لگے میں ) تو رسول الله مُثَالِيًّا

نے فرمایا: (یہ اللّٰد کا فضل ہے جمے حیا ہے عنایت فرما دے) قتیبہ والنّٰمَذ کے سواکسی اور نے لیث سے ابن محجلان کے واسطہ ہے تی سے بیان کیا، میں نے بیرحدیث اپنے گھر کے کسی فردکو سنائی تو اس نے کہاتم بھول گئے ہو، آپ مُلَاثِمُ ا نے تو فر مایا تھا، تینتیس مرتبہ سجان اللہ کہوتینتیس بار الحمد للہ کہواور تینتیس بار اللہ اکبر کہوتو میں دوبارہ ابوصالح کی

خدمت میں حاضر ہوا اور اسے بیہ بتایا تو اس نے میرا ہاتھ کپڑ کر کہا، اللہ اکبر، سجان اللہ اور الحمد للہ، اللہ اکبر، سجان الله الحمد لله اس طرح كل تعداد تينتيس ہو جائے ابن مجلان كہتے ہيں، ميں نے بيرحديث رجاء بن حيوہ كو

سنائی تو اس نے مجھے اس طرح ابوصالح کے واسطہ ہے ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹا کی رسول اللہ مٹاٹیٹل سے حدیث سنائی۔ مفردات الحديث الديور، دير كرجع م، بهت بال، الل الدور، بهت بالدار، 2 الدرجات العلىٰ، درجات، درجة كى جمع بمرتباور عُلى ، اعلىٰ كامؤنث ، النعيم المقيم، واكن يا ہیشہ کی تعتیں، ڈبو ، بعد میں یا آخر میں۔

# کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

فائل المساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر انسان کے پاس فرصت کم ہویا اسے کسی وجہ سے جلدی ہوتو وہ ان کلمات کو گیارہ گیارہ دفعہ بھی کہرسکتا ہے۔

[1348] ١٤٣ - (. . . ) و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ نَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْل عَنْ أبيهِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ اللُّهُ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا آنَّهُ أَدْرَجَ اللَّهُ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا آنَّهُ أَدْرَجَ اللَّيْثِ إِلَّا آنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِيْ صَالِح ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِينَ اِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ سُهَيْلٌ إِحْدَى عَشْرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّه ثَلاثَةٌ وَّ ثَلاثُو نَ

نے ابو ہر رہ وہ اٹنے کی حدیث میں ابوصالح کا بیتول داخل کر دیا ہے کہ پھر فقراء المهاجرین لوٹ کر آئے آ خر حدیث تک اور حدیث میں یہ اضافہ کیا، سہیل نے کہا ہر کلمہ گیارہ گیارہ وفعہ اور بیسب ملا کر مجموعی طور پر

[1349] ١٤٤-(٥٩٦) و حَـدَّثَـنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰي قَالَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ا نَـا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ كَالِيْمُ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَاتِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلْوةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاثٌ وَّثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً وَّثَلاثٌ وَّثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً وَّأَرْبَعٌ وَّثَلاثُونَ تَكْبيرَةً

[1349]۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی یعلیٰ بٹرانشہ نے کعب بن عجر ہ رٹائٹۂ سے رسول اللہ مُٹاٹیٹی کا فرمان سنا کہ نماز کے بیچھے کہے جانے والے کلمات یہ ہیں کہ ان کے فرض نماز کے بعد کہنے والا یا ان کو بجالانے والا (ہر فرض نماز کے

[1348] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٤٦)

[1349] اخرجه الترمـذي في (جامعه) في: الدعوات، باب منه برقم (٣٤١٢) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: نوع آخر من عدم التسبيح ٣/ ٧٥ـ انظر (التحفة) برقم (١١١٥)













## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

بعد) نامراد و نا کام نہیں رہتا یا بلند درجات ہے محروم نہیں رہتا۔ تینتیس بارسجان اللہ، تینتیس دفعہ الحمد للداور چونتیس باراللّٰدا کبر \_

[1350] ١٤ - ( . . . ) حَـدَّتُـنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ نَا أَبُوأَحْمَدَ قَالَ نَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلْي

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ تَالَيْمُ قَالَ ((مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَآئِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلْهُنَّ نَلَاثٌ وَّثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَّثَلَاثُ وَّثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَّأَرْبَعٌ وَّثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلُوةٍ))

[1350] \_حضرت كعب بن عجر ہ والت اللہ علی والے کلمات یہ ہیں، ہرنماز کے بعدان کو کہنے والا یا ان کو بجالا نے والا نامرادنہیں رہتا، تینتیس، دفعہ بیج تینتیس مرتبه تخميداور چونتيس بارتكبير ـ

[1351] ( . . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلائِيُّ عَن الْحَكَم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1351] امام صاحب ایک اور استادے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1352] ١٤٦ ـ (٩٧ ٥) حَدَّثَنِي عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ انَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِي عُبَيْدِ الْمَذْحِجِيِّ قَالَ مُسْلِم أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى شَلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالَّيْمُ ((مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذُبُرٍ كُلِّ صَلْوةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَـهِـدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ فَتُلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَآ اِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحۡدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ

وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ))

[1352] - حضرت ابو ہریرہ رہائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْظِ نے فرمایا: جس نے ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبه سجان الله ، تینتیس دفعه الحمد للداورتینتیس بارالله اکبرکها، بینانوے ہوگئے اورسو پورا کرنے کے لیے لا السه

الاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير ، كها،ال كالغرشين

[1350] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٤٨) [1351] تقدم تخریجه برقم (۱۳٤۸)

(1352] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٢١٤)











اورقصور معاف کر دیئے جا کیں گے،خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

[1353] (. . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ نَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَآءِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَالِيَمْ بِمِثْلِهِ

[1353] امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

مسلى منوان : ..... • حفرت ابو هريره ثالث كي روايت من تبيح ، تحميد اور تحبير تينون كلمات كا عدد ٣٣٠،٣٣٠، تلايا كيا ہے۔ اور سوک گنتی پوری کرنے کے لیے ایک مرتبہ کلمہ تو حید وہلیلی منے کے لیے فر مایا گیا ہے، لیکن کعب بن مجر ہ اور بعض دوسرے صحابہ ٹھائی کی روایات میں سوک گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر ۳۲ دفعہ برا صنے کی ترغیب وی تحمی، دونوں طرح ہی پڑھنا درست ہے۔اور طاہر ہے کہ ابو ہریرہ ڈائٹنز کی اس روایت میں،جس اجر وثواب کو بیان کیا گیا ہے، وہ دوسری صورت میں بیان نہیں کیا گیا۔ 2 مولانا منظور احمد نعمانی واللہ نے لکھا ہے کہ (نماز کے خاتمہ پر یعنی سلام کے بعد ذکر و دعا رسول الله منافظ سے عمل بھی ثابت ہے اور تعلیما بھی اور اس سے انکار کی مخبائش نہیں ہے، لیکن یہ جورواج ہے کہ سلام چھیرنے کے بعد دعا میں بھی مقتدی نماز ہی کی طرح امام کے یابند رہتے ہیں، حتی کہ اگر کسی کو جلدی جانے کی ضرورت ہو، تب بھی امام سے پہلے اٹھ جانا براسمجما جاتا ہے، یہ بالکل ب اصل ہے بلکہ قابل اصلاح ہے، امامت اور اقتدا کا رابطہ سلام پھیرنے پرختم ہوجاتا ہے، اس لیے سلام کے بعددعا میں امام کی اقتدا اور پابندی ضروری نہیں، جا ہے تو مخفرا دعا کر کے امام سے پہلے اٹھ جائے اور جا ہے تو اسيخ ذوق اوركيفيت كےمطابق ديرتك دعا كرتا رہے۔ (معارف الحديث: ٣١٨ /٣١٨)

> ٢٨ .... بَاب: مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَائَةِ باب ۲۸: تکبیرتح بیداور قراءت کے درمیان کوئی دعا پڑھی جائے گ

[1354] ١٤٧ ـ (٩٩٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَـنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ تَأْيُمْ إِذَا كَبَّـرَ فِي الصَّلُوةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَـقْرَأَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَائَةِ مَا تَقُولُ قَالَ ((أَقُولُ ٱللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

[1353] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٢١٤)

[1354] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: ما يقول بعد التكبير برقم (٧٤٤) وابو داود في (سننه) في الصلاة باب: السكتة عند الافتتاح برقم (٧٨١) والنسائي في (المجتبي)

www.KitaboSunnat.com















کتاب مبحدوں اور نماز دن کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

كَتَابُ المَسَاجِلُ وَمُواصَّلُمُ الرَّصِينُ السَّوْبُ الْآبَيْضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاى اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاى كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْآبَيْضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاى بِالنَّلُحِ وَالْمَآءِ وَالْبَرَدِ ))

[1354] - حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ ، جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قراءت سے پہلے کچھ وقت سکوت فرماتے تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ٹاٹٹؤ ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، فرمایے آپ تکبیر اور قراء ت کے درمیان خاموثی کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں: اے اللہ!

ہ پ بیرادور رہوں کے درمیان اس قدر فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس قدر فاصلہ کر دے جس طرح سفید کپڑامیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، ہے، اے اللہ! مجھے گناہوں سے یوں پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑامیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے،

ہے، اے اللہ! بھے گناہوں سے یول پاک صاف فردھے ہیں فرن سے اے اللہ! میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھودے۔

سے ہمدہ پر رسول اللہ علی ہوں ہوں ہوں اور کوتا ہوں سے محفوظ تھے، لیکن قریبال راہیش بود جیرانی کے فطری اصول کے مطابق ، آپ ان لغزشوں اور کوتا ہوں سے مختوز ااور ترسال رہتے تھے جو بشری تقاضوں کے قطری اصول کے مطابق ، آپ ان لغزشوں اور کوتا ہوں سے سخت لرزا اور ترسال رہتے تھے جو بشری تقاضوں کے تحت بھول چوک کے سبب آپ سے سرز دہو گئی تھیں اور معصیت ونافر مانی نہ ہونے کے باوجود آپ کی بلند و بالا شان اور مقام تقریب کے لحاظ سے قابل گرفت ہو گئی تھیں۔

مشہور مقولہ ہے حسنات الابرار سیثات المقربین ، جن کے رہے ہیں سوا، ان کو سوامشکل ہے ' اور آپ کی مشہور مقولہ ہے حسنات الابرار سیثات المقربین ، جن کے رہے ہیں سوا، ان کو سوامشکل ہے ' اور آپ کی دعا ہے معلوم ہوتا ہے انسان کی قدر بھی بلند وبالا مقام پر فائز ہو جائے ، وہ بشریت کے تقاضوں سے نہیں نکل سکتا اور اللہ تعالیٰ کی تو فیق ورہنمائی کے بغیر خطائ اور لغز شوں سے دور نہیں رہ سکتا اور گناہ مادی میل کچیل کی طرح ول اور روح کی میل کچیل ہیں اور اللہ کے خضب کی آگ اور اس کی سوزش وجلن کا سبب ہیں، اس لیے اس صدت وسوزش کو اللہ کی بخشش ورحمت کے پانی ، برف اور اولوں سے خطندا کرنے کی ضرورت ہے۔

[1355] (..) حَدَّثَ نَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَانَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَانَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ ذِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا أَبُو كَالاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحُو حَدِيثِ جَرِيرٍ

[1355] امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

€ فى الطهارة، باب: الوضوء بالثلج ١/ ٥٠ وفى الافتتاح، باب: الدعاء بين التكبير والقراة برقم (٨٩٤) وابن ماجه فى (سننه) فى اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: افتتاح الصلاة ٢/ ٥٠٠ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٨٩٦)

[1355] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٥٣)

من من الأمالة الملد | الملد | المدوم









# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلبون كابيان

[1356] ١٤٨ [٩٩٥) قَالَ مُسْلِم وَحُدَّثُتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا نَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ نَا أَبُوزُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمٌ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَائَةَ بِا ((الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) وَلَمْ يَسْكُتْ

تحفی [1356] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیز سے روایت ہے کہ رسول الله مُکاٹیز المجب دوسری رکعت سے اٹھتے تو خاموثی اختیار کی بغیر قراءت کا آغاز "الحمد لله رب العالمین" ے فرماتے۔

ف گری کا ہے ..... تکبیرتحریمہ کے بعد قراء ت ہے پہلے دعاء استفتاح پڑھنا امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد ایستیم اور جمبورسلف کے نزدیک مستحب ہے، امام مالک اولائے تھمیر تحریمہ کے بعد دعاء استفتاح کے قائل نہیں ہیں۔ امام شافع السين في السين في المنظر المنظر المنظر المن المنظر السموات والارض، السعديث كوافتياركيا باورامام احمداورامام الوصيف والشان في سبحانك اللهم وبحمدك اوريدها آ ہستہ ردھی جائے گی، دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے آغاز پر دعا استفتاح نہیں ہے، جیسا کہ امام مسلم کی اس کے متعلق روایت میں صراحت موجود ہے۔

[1357] ١٤٩\_(٦٠٠) و حَدَّثَ نِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ حدثنا حَمَّادٌ قَالَ ا نَا قَتَادَةُ

عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ تَاتَيْرًا صَلُوتَهُ قَالَ ((أَيُّكُم الْمُتَكَلِّمُ ِ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ اثَّنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا))

[1357] ۔ مجھے زہیر بن حرب نے عفان کے واسطہ سے حماد کی قیادہ، ثابت اور حمید سے حضرت انس رٹائٹٹا سے روایت سنائی ہے کہ ایک آ دمی آیا اور صف میں اس حالت میں شریک ہوا کہ اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس نے پڑھاالحمد لله حمدا، یعنی الله ہی بہت زیادہ پاک اور برکت والی تعریف وثنا کا حقدار ہے تو جب

[1356] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (التحفة) برقم (١٤٩١٨)

[1357] اخرجه ابـو داود فـي (سننه) في الصلاة، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء برقم (٧٦٣) والـنسـائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب: نوع آخر من الذكر بعد التكبير ٢/ ١٣٢ ـ انظر (التحفة) برقم (٣١٣)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

غاموش رہے، آپ نے دوبارہ یو چھا،تم میں کس نے پیکلمات کہے؟ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی ۔ تو ایک مخض

نے کہا، میں اس حال میں آیا کہ میرا سانس بھول گیا تھا تو میں نے بیکلمات کیے، آپ نے فرمایا: میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا، جوان کلمات کواوپر لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے

تھ، قد حفرة النفس، اس كا سانس پھولا ہواتھا۔ ارم القوم لوگ جيپ رہے۔

ف الله المساس مدیث سے حافظ ابن حجر الطاف نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں جواذ کار منقول ہیں، ان کے

علاوہ ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ منقول کے خلاف نہ ہو، اس پر علامہ سعیدی لکھتے ہیں: پیچھے نہیں ہے کیونکہ یہ ذکر آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کومقرر اور جائز رکھا، اس لیے اس کا جواز آپ کی تقریر اور تشریح ہے معلوم ہوا، اب جبکہ وحی منقطع ہو چی ہے۔ کسی مخص کو بیت نہیں ہے کہ وہ نماز یا کسی معین عبادت میں اپنی طرف سے ذکراذ کار کا اضافہ کرے حتیٰ کہ ہمارے فقہاء نے کہا ہے اگر پہلے تشہد کے بعد کی فخص نے ''السلھم صل على محمد"، سهوا ياعمدأ يزه ديا تواس برمجده سهولازم آئے گا۔ رسول الله مَالْظُمْ كى شريعت ميں بعد

کے لوگوں کو کسی اضافہ کاحق نہیں ہے۔ (شرح مسلم:۲۱۲/۲)

سوال یہ ہے کہ جب یہ بات طے ہے کہ وحی منقطع ہوگئی ہے اور شریعت تمام ہو چکی ہے اور شریعت میں بعد کے لوگوں کوکسی اضافہ کا حق حاصل نہیں ہے تو پھرعید میلا دالنبی، در دوشریف کے نئے نئے صیغے اور ایصال ثواب کے ليے انواع واقسام كى نفل عبادات كا بغير شرى تعيين كے تعين كرنا، كيا بداضاف نہيں ہے؟ بديمام امور متحن كيے

ہو گئے؟ پہلے تشہد میں درود کی مخبائش موجود ہے بلکہ بعض ائمہ تو اس کو لازم قرار دیتے ہیں، اس پر بجدہ سہو ڈال دیا عميا ہے،اي طرح نمازي كواگر چھينك آجائے تو وہ زبان سے الحمد لله كهدسكتا ہے،ليكن امام ابوحنيفه كى ايك روایت کی رو سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی تو کیا ان کے امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان امور کومستحسن قرار دیا جا

سکتا ہے، جوان کے مقلدوں نے ان کے بعد نکال لیے ہیں۔

[1358] ١٥٠-(٦٠١) حَـدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا اِسْمْعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّىْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَاتِيْمٌ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْتُمْ

[1358] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الدعوات، باب: دعاء ام سلمة برقم (٣٥٩٢) والنسائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب: القول الذي يفتتح به الصلاة ٢/ ١٢٥ ـ انظر (التحفة) برقم (٧٣٦٩)

# کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

( ( مَنُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا) قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ( ( عَجِبْتُ

ر (من الله من الله من الله من الله من الله الله من ال

يَقُولُ ذٰلِكَ

[1358] ۔حفزت ابن عمر ڈائٹیا ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مٹائٹیل کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس اثناء میں

تحفق الوگوں میں ہے ایک آ دمی نے کہا، اللہ اکبر کبیر اوالحمد لله کثیراً، وسبحان الله بکرة الله بکرة الله بکرة ا سباح واصیلا، الله بہت بزا ہے اور اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے اورضح وشام اللہ بی کے لیے پاکیزگی و بیج

و اصیلا ، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے اور سیج وشام اللہ ہی کے لیے پالیز کی و سیج ہے تو رسول اللہ طالیظ کے بوچھا، یہ یہ بول کس نے کہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا، اے اللہ کے

رسول مُلَاثِينًا! میں نے کہا ہے، آپ سُلِثِیْم نے فرمایا: مجھے ان پرتعجب ہوا، ان کے لیے آسان کے دروازے کھولے گئے۔ابن عمر مِلانتِمابیان کرتے ہیں، میں نے آپ سے بیہ بات سننے کے بعدان کلمات کو بھی نہیں جھوڑا۔

سے جابی مردہ جانیاں مرح ہیں، یں ہے ہ پ سے نیہ بات سے بعد اس کامحل اور موقع نہیں بتایا گیا، اس لیے بعض ف اس کا کا اور موقع نہیں بتایا گیا، اس لیے بعض

كے بعدرينا ولك الحمدكے بعدكها ہے۔

۲۹..... باب: إستِ جبابِ إِنْ الصَّلُوةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِنْ يَانِهَا سَعْيًا بِاب ۲۹: نماز كے ليے وقار ومتانت اور سكون واطمينان سے آنامتیب ہے اور دوڑ كر آنامنع ہے [1359] ۱۰۱-(۲۰۲) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَاسُفْيَانُ بُنُ عُيْدَةً عَنْ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدٍ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَيْتُمْ يَقُولُ ((إِذَا أُقِيسَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا))

[1359] ۔ حضرت ابو ہر رہے ہ ٹاٹیٹا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹیٹر کو بیفر ماتے ہوئے سنا: جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑ کر نہ آؤ، اس کے لیے اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، جو امام کے ساتھ ساؤیدھواوں جس و ماریز اس کو بورا کر لو

پاؤپڑھواور جورہ جائے اس کو پورا کرلو۔ ----

[1359] طريق ابى بكر بن ابى شيبة اخرجه ابن ماجه فى: المساجد والجماعات باب المشى الى الصلاة برقم (٧٧٥) انظر (التحفة) برقم (١٣١٠٣) وطريق محمد بن جعفر اخرجه الترمذى فى (جامعه) فى الصلاة، باب: ما جاء فى المشى الى المسجد برقم (٣٢٩) والنسائى ←

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كي جگهون كابيان

منیات :.... 1 اس مدیث سے معلوم ہوا نماز کے لیے بھاگ کرنہیں آنا چاہیے، سکون واطمینان کے ساتھ عام

جال سے تیز رفتار ہوسکتی ہے۔ 2 امام کے ساتھ جورکعات یا رکعت مل جائے گی، وہ ملنے والے کی پہلی رکعت ہوگی اور امام کے سلام کے بعد والی نماز، بعد والی نماز ہوگی امام مالک امام شافعی، امام احمد ربعظم اور جمہور سلف کا

یمی نظریہ ہے، امام ابوحنیفہ واللہ کے نزویک، امام کے ساتھ ملنے والی رکعت یا رکعات آخری ہوں کی اور جورہ منی ہے، وہ پہلی رکعات میں شار ہوگی، اس لیے وہ بعد والی رکعات میں قراءت کرے گا۔ امام محمد کے نزویک رہ

جانے والی نماز قراءت کے اعتبار سے اول ہے اور رکعات کے اعتبار سے آخری ہے، جمہور کا موقف قوی ہے اور اته وا کالفظ ای پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اتمام کا تعلق آخر سے ہوا ہے اور جن روایات میں ' واقسض ما

سبقك" بكر جونمازره كى باس كو پوراكروتو يهال، قهضى، اتم كمعنى ميس ب-جيماكة قرآن مجيد

میں ہے: ﴿اذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض﴾ جبنماز پوری ہوجائے توزمین میں پھیل جاؤ اورعر بی محاورہ ہے قضیت حق فلان میں نے فلان کاحق ادا کردیا۔

آ ١٥٢ ـ (. . ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرِ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرِ مَخْجِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَّءُ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ قَالَ ((إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلْوةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ

إلَى الصَّلُوةِ فَهُو فِي صَلُوقٍ))

[1360] حضرت ابو ہرمرہ وٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹا نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤاوراس کے لیے اطمینان کے ساتھ آؤ، جو پالو پڑھ لواور جورہ جائے

اسے پورا کرلو، کیونکہ جبتم میں ہے کوئی نماز کا رخ کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

[1361] ١٥٣-(. . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُوْهُرَيْرَةً

عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِيُّمْ فَذَكَرَ أَحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لِيُّمْ ((إذَا نُودِي بِالصَّلواةِ

 → في (المجتبي) في الامامة، باب: المشي الى الصلاة ٢/١١٤ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣١٣٧) وطريق حرملة بن يحيى اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة ، باب السعى الي

الصلاة برقم (٥٧٢) انظر (التحفة) برقم (١٥٣٢٣) [1360] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٩٢)

[1361] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٤٦)





### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

فَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّوا))

[1361] - حصرت ابو ہر روہ وہ النظیا بیان کرتے ہیں، رسول الله منافیظ نے فرمایا: جب نماز کے لیے بلایا جائے تو تم

اس کے لیے چلتے ہوئے اطمینان اختیار کروہتہیں جومل جائے پڑھ لواور جورہ جائے اس کو پورا کرلو۔

[1362] ١٦٤ ـ ( . . ) حَـ دَّثَنَا قُتِيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْفُضَيْلُ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي

إِزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

الله عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ ((إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلُوةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمُ

وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ)) [1362] وحضرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول الله مَالیّن الله مَایا: جب نماز کے لیے اقامت کمی

جائے تو اس کے لیےتم میں سے کوئی بھا گ کرنہ آئے ،لیکن چل کراطمینان اور وقار کو اختیار کرے، جومل جائے

| پڑھ لے اور جو گزر جائے اس کو اوا کر لے۔ پیناذہ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْصُورٍ قَالَ انَـا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ نَا مُصَلِّمُ [1363] ٥٠٥ـ(٣٠٣) حَـدَّثَـنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ انَـا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي

عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ

فَسَمِعَ جَلَبَةً فَقَالَ ((مَا شَأْنُكُمْ))قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلُوةِ قَالَ ((فَلا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا))

[1363] - حضرت ابوقادہ ڈاٹٹۂ بیان کرتے ہیں اس اثنا میں کہ ہم رسول اللہ ٹاٹٹؤ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے شور سنا، (نماز کے بعد) آپ نے پوچھاتمہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا ہم نے نماز کے لیے جلدی

کی ، آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: ایسے نہ کرو، جب تم لازم پکڑو، جوتمہیں مل جائے پڑھانواور جو گزر جائے اس کو پورا کرلو۔

[1364] (..) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا

شَيْبَانُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[1363] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة برقم

(٦٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٢١١١)

[1364] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٦٢)

[1362] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥١٠)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

| 1364] امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٠٠٠.... بَابِ: مَتْى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلُوةِ

# باب ٣٠: لوگ نماز کے لیے کس وقت کھڑے ہول گے

[1365] ١٥٦-(٦٠٤) و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

حَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ ((إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلُوةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوِّنِي)) و قَالَ ابْنُ حَاتِمِ ((إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِي))

[1365] - حضرت ابوقیادہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیل نے فرمایا: جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکیولو اور ابن حاتم نے کہا جب اقامت کہی جائے یا پکارا جائے **منسل م**ر

(ا قامت کونو دی ہے تعبیر کیا گیا ہے) [1366] (...) حَمدَّ ثَمَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ أَبُوبِكُرٍ وَحَدَّثَنَا

ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ا نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ وَقَالَ اِسْحَقُ اَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ وَزَادَ اِسْحُقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثِ

مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ ((حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ)) [1365] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند

الاقامة بـرقـم (٦٣٧) وفي باب: لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار برقم (٦٣٨) وفي الجمعة، باب: المشي الي الجمعة برقم (٩٠٩) وابو داود في (سننه) في الـصــلاـة، بــاب: فــى الصلاة تقام ولم يات الامام ينتظرونه قعودا برقم (٥٣٩) وبرقم (٥٤٠)

والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: كراهية ان ينتظر الناس الامام وهم قيام عند افتتاح الـصــلاة برقم (٩٢) و النسائي في (المجتبي) في الاذان: باب اقامة الموذن عند خروج الامام ٢/ ٣١ وفي الامامة باب: قيام الناس اذا راو الامام ٢/ ٨١\_ انظر (التحفة) برقم (١٢١٠٦)

[1366] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٦٣)

















# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1366] امام صاحب اینے مختلف اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، نبی اکرم نگافیا کی حدیث سنائی اوراسحاق نے معمراور شیبان کی روایت میں حتسی تر و نسی کے بعد کہاقساد خور جت یہاں تک کہتم مجھے

د مکھانو، میں نکل آیا ہوں۔

فائری :.....ابوقادہ والله کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جب امام نماز کے لیے آتا ہوا نظر آجائے پھر تکبیر کہنی جاہیے اور امام کو دیکھ کرمقتدیوں کوصف بندی کرنی جاہیے۔حضرت بلال دیکٹو آپ کو دیکھ کرا قامت شروع کر دیتے تھے، جب آپ لوگوں کونظر آنے لگتے تو وہ اٹھنا شروع کر دیتے اور آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے تک لوگ (صحابہ کرام تفاقیم) صف بندی کر لیتے ، امام مالک اور عام سلف کا طریقه یمی تھا کہ وہ اقامت کے ساتھ ہی

كر ابونا شروع بوجات ، امام احمر كزويك مقتدى قد قامت الصلوة بركمر بوجاكي كاورامام شافعی اور بعض حضرات کے نز دیک اقامت کے ختم ہونے پر کھڑے ہوں گے اور ان سب ائمہ اور جمہورسلف کے زويك تكبير ك ختم مونے كے بعدامام تكبير تحريمہ كے كاليكن امام ابوطيفہ كے زويك مقتدى حى على الصلاة

پر کھڑے ہوں کے اور جب موذن، قد قامت الصلاہ کہدلے گاتو امام اللہ اکبر کہدوے گا، ظاہر ہے ملی طور پر سیحے اور مناسب طریقتہ، امام مالک والا ہے کیونکہ سب لوگوں کا بیک وقت کھڑا ہونامشکل ہے اور صف بندی کا تقاضا بھی

یمی ہے، نماز کے لیے صف بندی ضروری ہے، اس لیے اقامت کے ساتھ بی صف بندی شروع کردین چاہیے۔

[1367] ١٥٧-(٦٠٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ

يَـقُـوْلُ أَقِيـمَتْ الصَّلُوةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتَلِمُ

فَأَتْي رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمْ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا ((مَكَانَكُمْ)) فَلَمُ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَآءً

فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا

[1367] - حضرت ابو ہربرہ والنفؤ بیان کرتے ہیں کہ اقامت ہوگئ تو ہم نے صفوں کو برابر کرلیا، رسول الله مَالَيْظِم ابھی تک مارے سامنے نہیں آئے تھے، رسول الله ملائیم تشریف لا کراپنے مصلی پر کھڑے ہوگئے، ابھی آپ نے

[1367] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الغسل، باب اذا ذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولا يتيمم برقم (٢٧٥) وابو داود في (سننه) في الطهارة، باب: في الجنب يصلي القوم وهو ناس برقم (٢٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٥٣٠٩)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كي جگهول كابيان

الله اكبرنہيں كہا تھا كه آپ كو (عنسل كرنا) ياد آگيا تو آپ واپس بلٹ گئے اور جميں فرمايا، اى جگه پر جھے رہو، ہم آپ کے انظار میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ تشریف لے آئے ، آپ عسل کر چکے تھے اور آپ کے سرے پانی

ے قطرے گررہے تھے، آپ نے اللہ اکبر کہد کر ہمیں جماعت کرائی۔ عفردات الحديث الحديث الله و دكر: يهال تذكره كمعنى من بكرة بكويادة يا- 2 ينطف: قطركر

کر دیتے ، پچھلوگ آپ ناٹین کو دیکھ کر کھڑا ہوتا شروع کر دیتے ، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے

اورآپ کے مصلی پرآنے تک تکبیر ہو چی ہوتی اور مقتدی صفیں برابر کر لیتے اور یہ بھی ممکن ہے یہ واقعہ ابواتادہ کی روایت سے پہلے پیش آیا ہواوراس بنا پرآپ نے فرمایا ہو۔ "لا تفو مواحتی ترونی"، مجھے دیکھے بغیر کھڑا نہ ہوا کرو اور اس سے میں بھی ثابت ہوا، تکبیر تحریمہ اور اقامت کے درمیان ضرورت کی گفتگو ہو علی ہے۔ نیز تکبیر

کے بعد، کچھ ضرورت کے تحت تاخیر ہو جائے تو دوبارہ تکبیر کی ضرورت نہیں ہے۔

[1368] ١٥٨-(. . ) وَحَـدَّثَنِنِي زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي

الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ

عَـنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلُوةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمٌ فَقَامَ مَقَامَهُ فَأَوْمَاً إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَرَاْسُهُ

يَنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ

[1368] ۔حضرت ابو ہریرہ رہائٹا سے روایت ہے کہ نماز کھڑی ہوگئی، لوگوں نے اپنی صفیں باندھ لیں، رسول الله ٹائٹائی تشریف لاکراپنی جگہ پر کھڑے ہوگئے اورلوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے کہا، اپنی جگہ تھہرے رہو، پھر آپ اس حال میں واپس آئے کہ آپ نہا چکے تھے اور آپ کے سرسے پانی گرر ہاتھا، پھر آپ نے جماعت کرائی۔

[1369] ٩ ٥١ ـ ( . . ) و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ عَنِ

[1368] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: هل يخرج من المسجد لعلة برقم (٦٣٩) وفي باب: اذا قال الامام: مكانكم حتى رجع انتظروه برقم (٦٤٠) وابو داود في (سننه)

فيي البطهارية بناب: فيي البجنب يصلي بالقوم وهو ناس برقم (٢٣٥) وفي الصلاة باب، في الصلاة تقام ولم يات الامام ينتظرونه قعودا برقم (٤١) والنسائي في (المجتبي) في الامامة ،

باب: الامام يذكر بعد قيامه من مصلاه انه على غير طهارة ـ انظر (التحفة) برقم (١٥٢٠٠) [1369] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٦٧)

# کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلْوةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ طَيَّتُمْ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَّقُومَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهُ مَقَامَهُ

[1369] -حضرت ابو ہرریہ والنظر سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَقِيْم کے لیے نماز کھڑی کی جاتی اور لوگ صفول

ا میں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوجاتے ،لیکن ابھیٰ تک نبی اکرم مٹائیڈ ہمانی جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔

فائدہ مناسب ابو ہریرہ واللہ کی اس حدیث ہے یہ بات بالکل واضح موجاتی ہے کہ آپ کے حجرہ سے نکلنے پر، تجبیر کے ساتھ ہی لوگ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے اور آپ کی مصلی پر آ مدتک صف بندی ہو چکی ہوتی تھیں۔

[1370] ١٦٠ ـ (٢٠٦) وحَدَّثَيني سَـلَـمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا اسِمَاكُ بْنُ حَرْب

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ بِلالٌ يُّوَّذِنُ إِذَا دَحَضَتْ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ مُعَمِّدًا الشَّالُونَ مُثَاثِيمًا فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلُوةَ حِينَ يَرَاهُ

جلد 📗 [1370] ۔حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹنا سے روایت ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تو بلال ٹائٹنا ظہر کی اذان کہتے اور نبی اکرم مُلَاقِم کی تشریف آوری تک تکبیرند کہتے، جب آپ ججرہ سے نکلتے تو آپ کود کیوکروہ تکبیر شروع کر دیتے۔ مفردات الحديث ي د حَضَتْ: سورج وهل كيار

> ٣١..... بَابِ: مَنْ أَذُرَكَ رَكَعَةً مِنَ الصَّلُوةِ فَقَدْ أَذْرَكَ تِلْكَ الصَّلُوةَ **باب ۳۱**: جس نے نماز کی ایک رکعت یا لی اس نے اس نماز کو پالیا

[1371] ١٦١ـ(٦٠٧) وحَـدَّثَـنَـا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةً بن عَبْدِالرَّحْمٰن

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُمْ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ الصَّلُوةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلُوةَ

[1371]۔ حضرت ابو ہر ریہ ڈٹاٹٹڑنے ایک روایت سنائی ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹٹڑ نے فر مایا: جس نے نماز کی ایک

[1370] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٢١٥٩)

[1371] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: من ادرك الصلاة، بركعة بـرقـم (٥٨٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة باب: من ادرك من الجمعة ركعة برقم (١١٢١) والـنسـائـي فـي (الـمـجتبـي) في: المواقيت، باب: من ادرك ركعة من الصلاة ١/ ٢٧٤\_ انظر (التحفة) برقم (١٥٢٤٣)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

ركعت كوياليا،اس في نمازيالى-

[1372] ١٦٢ - ( . . ) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ انْ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

كساتھ بالى تواس نے نماز بالى-

هَوُّلاَءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً

ادرك الصلاة"ك بعد كلهاكالفظ ہے يعن كمل نمازيالى۔

[1372] اخسرجـه التـرمذي في (جامعه) في الصلاة باب: ما جاء فيمن ادرك من الجمعة بركعة

بـرقـم (٥٢٤) والـنسـائـي في (المجتبي) في الجمعة ، باب: من ادرك ركعة من صلاة الجمعة

وبرقم (۱۵۲۷٤)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّمَا عَالَ ((مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلُوةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلْوةَ))

[1372] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹیٹی نے فرمایا: جس نے نماز کی ایک رکعت امام المسلمی

[1373] (..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا ابْنُ عُيَيْنَةً قَالَ

ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَيُونُسَ قَالَ ح و

حَـدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا عَبْدُالْوَهَابِ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ كُلُّ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُكُم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ

أَحَدٍ مِنْهُمْ ((مَعَ الْإِمَامِ)) وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِاللهِ قَالَ ((فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كُلَّهَا))

[1373]امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ ہے حضرت ابوہریرہ ڈلٹٹٹا کی مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔اور ان میں ہے کی کی حدیث میں مع الامام، امام کے ساتھ کا لفظ نہیں ہے۔ اور عبیداللہ کی حدیث میں 'فقد

ہوش میں آنے والے نے یا حیض ونفاس سے پاک ہونے والی عورت نے کسی نماز کا آخری وقت پالیا تو ان سب

٣/ ١١٢ بـنـحـوه وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن ادرك

من الجمعة ركعة برقم (١١٢٢) انظر (التحفة) برقم (١٥١٤٣) وبرقم (١٥٣٣٧) [1373] اخرجه النسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: من ادرك ركعة من الصلاة

١/ ٢٧٤ و ١/ ٢٧٤ ـ انــظــر (التــحفة) برقم (١٥٢٠١) وبرقم (١٥٢١٤) وبرقم (١٥٢٤٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات <u>پر مشتمل مفت آن لائن مک</u>ت

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

کو بینماز بردھنی بڑے گی، اگر نماز کا وقت صرف ایک رکعت کے بقدر باقی تھا تو تب بھی بینماز ان سب پر فرض ہو

جائے گی، اس طرح اگر کسی نے امام کے ساتھ ایک رکعت کو یا لیا تو اس کو جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی،

اسی طرح اگریمسی نے کسی مجبوری یا ضرورت کے سبب ایسے وقت میں نماز شروع کی کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کا وقت نکل گیا تو وہ اس نماز کو کمل کر لے گا، ان احادیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ ایک رکعت پالینے سے اس

نے ممل نماز پالی اوراب باقی نماز بڑھنے کی ضرورت نہیں رہی ممی امام کے نزد یک میمعنی مراد نہیں لیا جاسکتا۔

كْسُلَى [1374] ١٦٣ ـ (٢٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ

ابْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثُوهُ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّمْ إِنَّا اللَّهِ تَاتُّمْ إِنَّا أَنْ تَطَلُّعَ الشَّمْسُ

فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ))

[1374] - حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مُثَاثِیْم نے فرمایا: جس نے سورج نکلنے سے پہلے ہج ﷺ ﷺ کی ایک رکعت پالی تو اس نے صبح کی نماز کو پالیا اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک

جلد | <sup>-</sup> رکعت یا لی تو اس نے عصر کی نماز یا لی۔

[1375] (. . . ) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ا نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

[1375] امام صاحب ایک اوراستادے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

ف الله الله الله الله الله الله الرحمي في المعرك نما زاي وقت مين شروع كى كه ايك ركعت پڑھنے کے بعد صبح کی صورت میں سورج لکل آیا اور عصر کی صورت میں سورج غروب ہوگیا تو وہ اپنی باتی نماز بڑھ الے گا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد التحظیم اور تمام سلف کا موقف اس حدیث کے مطابق ہے، صرف احماف کا بد

[1374] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة باب: من ادرك من العجز ركعة برقم (٥٧٩) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء فيمن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس برقم (١٨٦) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: من ادرك ركعتين من السعصر ١/ ٢٥٧ وابن ماجه في (سننه) في الصلاة باب: الصلاة في القدر والضرورة برقم (۲۹۹) انظر (التحفة) برقم (۲۲۲۱)

[1375] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الصلاة باب: وقت الصلاة في القدر والضرورة برقم (۷۰۰) تعليقاً انظر (التحفة) برقم (١٥٢٧٤)







كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلبول كابيان

حدیث کے خلاف ہے۔ اگر مکروہ اوقات کی بنا پر بیر قاعدہ ہے تو آپ نے جس طرح غروب منس کے وقت نماز کا

قصد وارادہ کرنے سے منع فرمایا ہے، سورج کے نکلتے وقت بھی ممانعت فرمائی ہے اور وہاں مقصد عمراً جان بوجھ کر

[1376]-حفرت عائشہ وہ کا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مالیا کا خرمایا: جس نے سورج کے غروب ہونے سے

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ

[1377]-حفرت الوہريره والنوسے روايت ہے كەرسول الله تاليا الله تاليا جس نے سورج كے غروب ہونے

[1376] اخرجه النسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: من ادرك من صلاة الصبح

١/ ٢٧٣ وابسن ماجمه فيي (سننه) في الصلاة، باب: وقت الصلاة، في القدر والضرورة برقم (۷۰۰) انظر (التحفة) برقم (۱٦٧٠٥)

[1377] احرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، برقم (٤١٢) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: من ادرك ركعتين من العصر ١/ ٢٥٧ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٥٧٦)

موقف ہے کہ الی صورت میں عصر کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن فجر کی نماز نہیں ہوگی اور اس کے لیے دلیل کے طور

برا یک عقلی خودساخته بات پیش کی ہے کہ عصر ناقص وقت میں شروع ہوئی اور ناقص وقت میں مکمل ہوئی اس لیے وہ ہوگئی، کین صبح کی نماز کامل وقت میں شروع کی اور ناقص میں پوری کی، اس کیے نہیں ہو کی، کیکن یہ بات صرت ک

اليي حركت كرنے ہے منع كرنا ہے جيسا كە لايت حسوى (وەقصد اورارادە نەكرے) كے الفاظ دلالت كررہے ہیں،اگر غیر شعوری طور پر یاکسی مجبوری کے سبب ایسا ہو جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے۔

[1376] ١٦٤ ـ (٦٠٩) وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ نَا عُرُوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمْ ((مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجُدَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ

الشَّمْسُ أَوْ مِنُ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)) وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ

پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ (رکعت) پالیایا اس نے سورج کے نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کا ایک سجدہ پالیا تو اس نے اس نماز کو پالیا'' ''سجدہ سے مراد رکعت ہے۔''

[1377] ١٦٥ ـ (٦٠٨) وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ)

ے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے نماز پالی اور جس نے سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تواس نے نماز یالی۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# کتاب متجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة [1378] ( . . ) و حَدَّثَنَاه عَبْدُ الْا عُلى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[1378]امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٣٢ .... بَاب: أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

**باب ۳۲**: یا پیچ نمازوں کے اوقات

بَسُلِم السَّمْ [1379] ١٦٦ ـ (٦١٠) حَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ

أنَا اللَّمْثُ

عَنِ ابْسِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْتًا فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ

المُلْوَا فَعَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كَالْمُ اللهُ مَا يَقُولُ ((نَوْلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ

مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ)) يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

[1379] ۔ امام ابن شہاب بڑلشہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز کچھ تاخیر ہے پڑھی تو عروہ نے ان سے کہا، جبریل نے نازل ہو کر، امام بن کر رسول الله مَالَيْنَ کم کونماز پڑھائی تو عمر نے اس سے کہا، اے عروہ! سوچ سمجھ کر بات کروتو اس نے کہا، میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا، اس نے ابومسعود سے سنا که رسول الله طَالِيُّ نَ فرمايا: "جريل اترے اور مجھے نماز پڑھائی، میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے اس کے

ساتھ نماز پڑھی، پھراس کے ساتھ نماز پڑھی، پھراس کے ساتھ نماز پڑھی، پھراس کے ساتھ نماز پڑھی، وہ اپنی انگلیوں سے پانچ نمازیں شار کرتے تھے۔

[1378] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٧٦)

[1379] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: مواقيت الصلاة وفضلها

(٥٢١) وفي بمدء الخلق، باب: ذكر الملائكة برقم (٣٢٢١) وفي المغازي باب (١٢) برقم

(٤٠٠٧) مختصرا وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما جاء في المواقيت برقم (٣٩٤) مـطـولاـ والـنسائي في (المجتبي) في المواقيت باب (١) ١/ ٢٤٥ ـ وابن ماجه في (سننه) في الصلاة باب: ابواب مواقيت الصلاة برقم (٦٦٨) انظر (التحفة) برقم (٩٩٧٧)

<u> محکم دلائل سے مزین متنوع</u> و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# کتاب مسجدوں اور نماز دن کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1380] ١٦٧ ـ (. . ) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلْوةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ

الـزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلْوةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلّى

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلَيْ مُنَ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مَنْ إِنَا مُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مَنْ إِنْ مُ قَالَ

بِهٰذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ وَقْتَ الصَّلُوةِ فَقَالَ عُرْوَةُ كَذَٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ [1380] - امام ابن شہاب بڑاللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز موخر کر دی (دیر سے پڑھی)

تو ان کے پاس عروہ بن زبیر حاضر ہوئے اور انہیں بتایا ،مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن کوفیہ میں نماز دریہ سے پڑھی تو ان کے پاس ابومسعود انصاری والنی تشریف لائے اور پوچھا مید کیا کیا؟ اے مغیرہ! کیا تہمیں علم نہیں ہے جبریل اترے اور نماز پڑھائی اور رسول الله مُناتِظُم نے نماز (اس کے ساتھ) پڑھی، پھر اس نے نماز پڑھی تو رسول

الله تَكُتْنِ نَهِ مَهِ اللهِ عَلَيْهِ مِهِ اللهِ عَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَكَالِيِّ اللهِ مَكَالَيْ اللهِ مَكَالِيِّ اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِي اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِي اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِي اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِي اللهِ مَكَالِيّ اللهِ مَكَالِي اللهِي اللهِ مَكَالِي اللهِ مَكَالِيّ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الللْهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللللْهِ الللّهِ الللهِ الللهِ اللللْهِ الللّهِ الللللِي الل الله تَالَيْنَ نِهِ مِن يَعِراس نِے نماز پڑھی اور رسول الله مَالَيْنَ نِهِ نَمَاز پڑھی، پھر جریل نے کہا، آپ کواس کا تھم دیا گیا ہے۔ تو عمر نے عروہ ہے کہا اے عروہ! سوچو! کیا بیان کر رہے ہو، کیا رسول الله مُلَاظِم کونماز کے

اوقات جریل نے سکھائے تھے؟ تو عروہ نے کہا بشیر بن ابی مسعود ڈلٹٹٹا پنے باپ سے ایسے ہی بیان کرتے تھے۔ فالرح المناسعود والله كي روايت سے اوقات نماز كي اجميت كا پية چلتا ہے كدان كي تعليم دينے كے ليے الله

تعالی نے خصوصی طور پر جبریل امین کو اتارا تھا اور اس نے ان اوقات میں نبی اکرم تلاقیم کونماز پڑھائی تھی تا کہ آپ مَنْ اللَّهُمُ اوقات كى ابتدااورائبًا كو پورى طرح سمجھ ليس-

[1381] ١٦٨ ـ (٦١١) وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ تَلْثَيْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْثِمُ

[1380] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٧٨)

[1381] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة باب: مواقيت الصلاة وفضلها بـرقم (٥٢١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر برقم (٤٠٧) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٩٦)

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

كَانَ يُصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ الْفَيُّ

[1381] وحضرت عروہ بِطلق نے بتایا مجھے نبی اکرم طَالَیْنِ کی بیوی سیدہ عائشہ والفنانے بتایا کہ رسول الله طَالِیْنِ عصر کی نماز اس حال میں پڑھتے کہ دھوپ ان کے کمرہ میں ہوتی ، ان کے کمرہ سے باہر نہ نکلی ہوتی ۔ یعنی سایہ اس

[1382] (..) عَنْ عَاتِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْخَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي

حُجْرَتِي لَمْ يَفِيَ الْفَيْءُ بَعْدُ و قَالَ أَبُوبَكْرِ لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ بَعْدُ

[1382] حضرت عاكثه وللهاسے روايت ہے كه رسول الله طاليُّهُم عصر كى نماز اس وقت پڑھتے جبكه وهوپ ميرے كمره ميں چك رہى ہوتى ، ابھى تك اس كى جگه سايہ نه پھيلا ہوتا اور ابوبكر نے لىم يفى الفى كى جگه لىم يظهر

الفئى كيا (دونوں كامعنى ايك ہى ہے)

ر '' عمیا ہے کہ دھوپ کی جگہ سایہ نے نہیں لی تھی، دھوپ اٹھتی ہے تو اس کی جگہ سایہ پھیلتا ہے، اس لیے دونوں الفاظ

میں تضاونہیں ہواور اسم یظھر الفی کامعنی بھی یہی ہے کہاس دھوپ کی جگدسایہ ظاہر نہیں ہواتھا،اس کی جگد سایہ نہیں پھیلاتھا، اس طرح آپ عصر کی نماز وفت ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے۔

[1383] ١٦٩ ـ ( . . ) حَـدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ عَمْرٌ و نَا سُفْيَانُ

عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ثَاثَيْتُمْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثِيُّمْ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا

[1383] ۔ نبی اکرم مُنافِظِ کی بیوی سیدہ عائشہ طائف بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طافیظِ عصر کی نماز، اس وقت

پڑھتے جبکہ دھوپ ان کے حجرہ میں ہوتی ،سایدان کے حجرہ میں نہ پھیلا ہوتا تھا۔

فَانُونَ ﴾ :..... جب حجره کی دیواری حجوثی ہوں یعنی حجیت بلند نہ ہوتو اس میں دھوپ اس صورت میں ہوگی ، جب سورج بلند ہو، اس لیے عصر کا وقت ایک مثل سایہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔

[1382] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر برقم (٥٤٦) وابن ماجه في (سننه) في الصلاة، باب: وقت صلاة العصر برقم (٦٨٣) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٤) [1383] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٣٣)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهُرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ اللَّي أَنْ يَتَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ

هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

صَلَّيْتُمُ الْعِشَآءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ))

ہونے تک باقی ہے۔

طور پر آج کل عمل، عام ائمہ کے قول کے مطابق ہے۔

شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطُ الشَّفَقُ فَإِذَا

[1385] - حفزت عبدالله بن عمر والنتياس روايت ہے كه نبي اكرم ملائظ نے فرمایا: جبتم فجر كى نماز پڑھ لوتو اس

کا وقت اس وقت تک باتی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے، پھر جب تم ظہر پڑھ لوتو اس کا وقت عصر

تک باقی ہے اور جب تم عصر پڑھ لوتو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک باقی ہے اور جب تم مغرب کی نماز

پڑھوتو اس کا وقت تنق (سرخی) کے غروب ہونے تک باتی ہے اور جب تم عشاء پڑھلوتو اس کا وقت آ دھی رات

جاتی ہے اور اس کی جگدسیاہی آ جاتی ہے۔ صاحبین (امام ابو یوسف، امام محمد) اور امام مالک، امام شافعی اور امام

احمد وُکھنٹی کے نز دیک شفق سے مراد سرخی ہے اور امام ابوحنیفہ داللہٰ کے مشہور تول کے مطابق اس سے مراد سرخی اور

سفیدی دونوں ہیں، یعنی سیابی آنے پرعشاء کا وقت ہوگا اور ایک قول دوسرے ائمہ کے مطابق ہے۔اس کیے عام

[1384] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢٦٧)

[1385] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة باب: ما جاء في المواقيت برقم (٣٩٦) والنسائي في

(المجتبي) في المواقيت، باب: آخر وقت المغرب ١/ ٢٦٠ بمعناه ـ انظر (التحفة) برقم (٨٩٤٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1384] ١٧٠-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ انَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَآثِيمُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي

[1384] -حفرت عائشہ ٹائٹیا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ٹائٹیل عصر کی نماز پڑھتے جبکہ دھوپ میرے حجرہ میں

کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ۚ ۚ ثَالِيُّمْ قَالَ ((إِذَا صَـ لَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَانَّهُ وَقْتٌ الِّي أَنْ يَطُلُعَ

[1385] ١٧١ ـ (٦١٢) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَانَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ

فائل ہے ۔۔۔۔۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی طرف تقریباً ایک گھنٹہ تک سرخی رہتی ہے، اس کے بعد

وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے اس کی جگہ پھھ دیر تک (تقریباً آ دھ گھنشہ) سفیدی رہتی ہے، پھروہ سفیدی بھی غائب ہو

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كي جگهون كابيان

[1386] ١٧٢ - (٠٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمَهْ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ الْأَزْدِئُ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنْ الْأَزْدِ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ ۖ كَاللَّهُ ۚ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ((وَوَقَتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ

ا اللي نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَحْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمْسُ))

كسكى [1386] - حفرت عبدالله بن عمرو وللفي سے روایت ہے كہ نبی اكرم طافیظ نے فرمایا: ظہر كا وقت، عصر كا وقت جی شروع ہونے تک ہے اور عصر کا وقت ، سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک ہے اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے، جب تک شفق غروب نہ ہواور عشاء کا ونت آ دھی رات تک ہے اور فجر کا ونت، جب تک سورج طلوع نہ ہو۔

مفردات الحديث الدين الشفق: سرفي كا يهيلا داورانتثار

[1387] ( . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرِ كِلاَّهُمَا

عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَّلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ

[1387] امام صاحب اینے دواور اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فائل الم :....عشاء کا وقت مستحب، آ دهی رات تک ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے (بھول کریا نیند کے سبب) تا خیر ہو

جائے تو پھر مبنح تک، وقت اوا رہتا ہے۔

[1388] ١٧٣-(٠٠٠) و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّكُمْ قَالَ ((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الـرَّجُـلِ كَـطُولِهِ مَا لَمُ يَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلْوةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبُ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلُوةِ الْعِشَآءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةٍ الصُّبَحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلُوةِ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرِّنِي شَيْطَان))

[1386] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٨٤)

[1387] تقدم تخريجه برقم (١٣٨٥)

[1388] تقدم تخريجه برقم (١٣٨٥)







كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان [1388] \_حضرت عبدالله بن عمرو والثفئاس روايت ہے كه رسول الله مَثَلَقَيْمُ نے فر مایا: جب سورج وْهل جائے تو

ظہر کا وقت ہو جاتا ہے اور آ دمی کے سامیہ کے اس کے برابر ہونے تک رہتا ہے، جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے اورعصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک رہتا ہے اورمغرب کی نماز کا وقت سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور

عشاء کی نماز کا وقت درمیانی رات کے نصف ہونے تک رہتا ہے اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے سورج نکلنے تک رہتا ہے، جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ٹکلتا ہے۔

قرنی الشیطان سے مراد، اس کے سرکے کنارے ہیں۔

فائلة السلام المساورج طلوع يا غروب موتا بوتا بوتا الين سينگ سورج ك قريب كرويتا م، تاكهان اوقات میں جولوگ سورج کوسجدہ کریں وہ یوں گلے کہ وہ اس تعین کوسجدہ کررہے ہیں، اصل مقصود کا فرول کی مشابہت ہے روکنا ہے کہ وہ ان اوقات میں سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی جا ہے، کیکن شیطان کے دوقر نوں اور ان کے درمیان سورج کے طلوع وغروب کی حقیقت ہمارے

معلومات کے دائرہ سے ای طرح باہر ہے جس طرح شیطان کی پوری حقیقت جانتا باہر ہے۔

[1389] ١٧٤ ـ ( . . . ) و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَزِينِ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمْ عَنْ ((وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ وَقْتُ صَلُوةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلُوةِ الظُّهْرِ إِذَا

زَالَتُ الشَّمْسُ عَنُ بَطُنِ السَّمَآءِ مَا لَمْ يَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلُوةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلوةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطُ

الشُّفَقُ وَوَقْتُ صَلُوةِ الْعِشَآءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ)) [1389] - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والشخبائ روايت ہے كه رسول الله مَاليَّمْ سے نمازوں كے اوقات كے

بارے میں دریافت کیا گیا؟ تو آپ مُل ﷺ نے فرمایا: فجرکی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج کا ابتدائی کنارہ نہ نکلے اور ظهر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج آسان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہیں ہوتا اور عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب

[1389] تقدم تخريجه برقم (١٣٨٥)

تک سورج زرد نہ پڑ جائے اور اس کا پہلا کنارہ ڈو بنے لگے اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے اور سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔

فائدہ اللہ اللہ ہے، جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ سال کے جواب میں اکثر نمازوں کا آخری وقت بتایا ہے، جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ سال یمی بوچسنا جا ہتا تھا کہ پانچوں نمازوں کے اوقات میں کتنی وسعت ہے اور ہر نماز کس وقت تک بردھی جاسکتی ہے۔

[1390] ١٧٥ ـ (. . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَّا

عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ [1390] ۔ امام بچیٰ بن ابی کثیر بڑائنے گا قول ہے کہ علم راحت وآ رام طلی ہے حاصل نہیں ہوسکتا۔

ممل قول بيه بي ميسرات العلم، خير من ميراث الذهب"، علمي ورافت سونے كي وراثت سي بهتر ے "والنفس الصالحة خير من اللولو"، نيك اور پاكيز، نفس، موتيول سے بہتر ہے۔ والا يستطاع العلم براحة الجسد اورعلم آسائش وراحت مين ره كرحاصل نبين كيا جاسكتا محسوس ايسے بوتا ہے كه نمازك اوقات کا آغاز اور اختیام معلوم کرنا محنت طلب کام ہے، اس لیے مصنف نے حضرت عبداللہ بن عمرو ثلاثاً کی حدیث مختلف سندوں اور مختلف الفاظ سے بڑی محنت اور کوشش سے بیان کی ہے تو اس مناسبت سے یہ بتا دیا کے علم

کا حصول محنت طلب کام ہے، اس لیے پڑھنے پڑھانے والوں کو محنت دمشقت سے گریز نہیں کرنا جا ہے۔ [1391] ١٧٦ ـ (٦١٣) حَـدَّثَـنِـى زُهَيْـرُ بْـنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ زُهَيْرٌ نَا اِسْلِحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ كُالِيِّمُ أَنَّ رَجُلًا سَالَـهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلُوةِ فَقَالَ ((لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ)) يَـعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَآءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ آمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّـمْسُ ثُـمَّ اَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي آمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا

[1390] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٩٥٤٠)

[1391] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: منه برقم (١٥٢) والنسائي في (الـمجتبي) في المواقيت، باب: اول وقت المغرب ١ / ٢٥٨ بنحوهـ وابن ماجه في (سننه) في الصلاة: باب: ابواب مواقيت الصلاة برقم (٦٦٧) انظر (التحفة) برقم (١٩٣١)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب المساجد ومواضع الاصلاة وَصَـلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يُّخِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ

قَالَ ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلُوةِ)) فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((وَقْتُ

صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ)) [1391] - حضرت سلیمان بن بریدہ اٹرانشنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم شاہیم کے

نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ مُلَائِمُ نے اسے فرمایا: ہمارے ساتھ دو دن نماز پڑھو۔ جب سورج وصل گیا تو آپ منافظ نے بلال والنظ کواذان کہنے کا حکم دیا، پھر آپ نے اسے حکم دیا تو اس نے ظہر کے لیے تکبیر کہی ، پھر آپ نے (عصر کا وقت ہونے پر ) بلال ڈٹائٹۂ کو حکم دیا تو انہوں نے (پہلے اذان دمی پھر )عصر

کے لیے اقامت کہی۔ (اور بیاذان وا قامت ایسے وقت میں ہوئی کہ) سورج بلند، روثن اورصاف تھا (لیعنی اس کی روشن میں فرق نہیں بڑا تھا) کھر آپ نے سورج کے غروب ہونے پر بلال ٹٹاٹیڈ کو حکم دیا (انہوں نے پہلے ﷺ

اذان کہی اور پھر) مغرب کے لیے اقامت کہی، پھر جب سرخی غائب ہوگئی تو آپ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے (عشاء کی اذان دی پھر)عشاء کے لیے اقامت کہی۔ پھر (رات کے فتم ہونے یر) فجر کے طلوع ہونے پر

انہیں تھم دیا اور انہوں نے (فجر کی اذان کہنے کے بعد فجر کے لیے اقامت کہی، پھر جب دوسرا دن آیا تو آپ نے ظہر کی نماز کو تصندے وقت میں قائم کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے اسے تصندا کیا اور خوب تصندا کیا اور عصر کی نماز ردھی جبد سورج بلند تھالیکن پہلے دن سے زیادہ تاخیر کی اور مغرب کی نماز شفق (سرخی) کے غروب ہونے ہے پہلے پڑھی اورعشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی اور فجرکی نماز روشنی پھیلنے پر پڑھی، پھر آپ نے

فر مایا: نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس آ دمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مَا اللَّهُ اللَّهِ على حاضر ہوں ، آپ نے فریایا: تمہاری نماز وں کا وقت اس کے درمیان ہے جوتم نے دیکھا۔ مفردات الحديث الرد: صند عودت من داخل كيار ١٥ انعم ان يبود: اس كوخوب منداكيا-

ف کری تھے۔۔۔۔۔سائل کونماز کے اوقات کی ابتدا اور انتہا، اول وآخر سمجھانے کے لیے آپ نے زبانی تعلیم تفہیم کے بجائے مل کر کے دکھایا اس لیے آپ نے اسے فر مایا: آج اور کل دو دن جارے ساتھ یا نچوں نمازوں میں شریک

ہو، پھر آپ نے پہلے دن، ہر نماز اول وقت میں ادا فر مائی اور دوسرے دن جائز حد تک مؤخر کیا اور اس کے بعد اسے فرمایا نمازوں کو ان اوقات کے اندر پڑھو، جن میں تم نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا ہے اور دوسرے دن بھی آپ نے نماز وقت متحب پر پڑھی ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1392] ١٧٧ - (٠٠٠) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالَ نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ

قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْمٌ فَسَالَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلُوةِ فَقَالَ ((اشْهَدْ مَعْنَا الصَّلُوةَ)) فَأَمَرَ بِكَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسِ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَآءِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَآءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تُحَالِطُهَا صَفْرَةٌ ثُمَّ آمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ آمَرَهُ بِ الْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ شَكَّ حَرَمِيٌّ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ ((أَيْنَ

المستنفر السَّآئِلُ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ))

ا 1392] - حضرت سلیمان بن بریده بران این باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نبی اکرم طاقع کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا؟ آپ نے فرمایا: نمازوں میں ہمارے ساتھ حاضر ہو،آپ نے بلال واللہ کو کھم دیا،اس نے غلس (اندھیرا) میں اذان کہی، جب فجر طلوع ہوئی تو آپ نے نماز پڑھائی، جب سورج آسان کے درمیان ہے مغرب کی طرف ڈھل گیا تو اسے ظہر کے بارے میں حکم دیا،سورج ابھی بلند ہی تھا کہ اسے عصر کے بارے میں حکم دیا ، پھر جب سورج غروب ہوگیا تو اسے مغرب کے بارے میں حکم دیا ، پھر جب شفق غروب ہوگیا تو اسے عشاء کے بارے میں حکم دیا، پھرا گلے دن حکم دیا تو اس نے صبح کوروثن کیا، پھراسے ظہر کے بارے میں حکم دیا،اس نے اس کو تھنڈا کیا، پھراہے عصر کے بارے میں حکم دیا جبکہ سورج ابھی سفید اور صاف تھا اس میں زردمی کی آمیزش نہیں ہوئی تھی (دھوپ ابھی زردنہیں ہوئی تھی) پھر اسے شفق کے غروب ہے پہلے مغرب کے بارے میں تھم دیا، پھراہے تہائی رات کے گزرنے یا قدرے کم وقت پرعشاء کے بارے میں تھم دیا (شک حرمی کو ہے) جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا، سائل کہاں ہے؟ جوتم نے دیکھا، نمازوں کا وقت اس کے درمیان ہے۔ مفردات الحديث العنديث الماد رات كي خرى تاريكي، جبكم كي سفيدي شروع مو چكى مو ي وجبت الشمس: سورج غروب موكيا - 😵 وقع الشفق: شفق غروب موكيا - 🚱 نود بالصبح: صبح كوروش كيا، روشي معلنے برنماز بردھائی۔

[1392] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٩٠)

# كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلهول كابيان

[1393] ١٧٨ ـ (٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِيْ مُوسٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَالَيْمُ آنَـاهُ سَآئِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ

مَوَاقِيتِ الصَّلُوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لا

يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ آمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَآئِلُ يَقُولُ

قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ آمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَـرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ

ثُمَّ أَخَّرَ الْـفَجْرَ مِنْ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَاتِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى

انْـصَـرَفَ مِنْهَا وَالْقَآئِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُـقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّآئِلَ

فَقَالَ ((الْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْنِ))

[1393] - حضرت ابوبكر بن ابي موى رُشك اپنے باپ سے نقل كرتے ہيں كه رسول الله مُنَالِيَّةُ كے ياس ايك سائل، نماز وں کے اوقات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا؟ تو آپ نے اسے زبانی کوئی جواب نہیں دیا، فجر پھو منے پر

آپ نے فجر کی نماز کھڑی کی، جبکہ لوگ (تاریکی کی بنا پر) ایک دوسرے کو پیچان نہیں رہے تھے، پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اسے ظہر کھڑی کرنے کا حکم دیا، کہنے والا کہدر ہا تھا، آ دھا دن گزرگیا ہے۔اور آپ

اں کوان سے زیادہ جانتے تھے،سورج ابھی بلند تھا کہ آپ نے اسے عصر کا حکم دیا اور عصر کی نماز ادا کی ، پھر

جب شفق غروب ہوگیا تو اسے حکم دیا اورعشاء کی نماز پڑھی ، پھرا گلے دن فجر میں تاخیر کی اور کہنے والا کہہ رہا تھا سورج نکل آیا یا نکلنے کو ہے، پھرظم کوموخر کیا حتی کہ گزشتہ کل کی عصر کے قریب وقت ہوگیا، پھر عصر کوموخر کیا ، حتی

کہ سلام بھیرا تو کہنے والا کہدر ہا تھا، آ فتاب سرخ ہوگیا، پھرمغرب کوموخر کیا حتی کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہو گیا پھر عشاء کو موخر کیا ، حتیٰ کہ رات کا پہلا تہائی ہو گیا ، پھرضج ہوئی تو آپ نے مائل کو بلوایا اور فرمایا:

نماز کا وقت ان دونوں وقت کے درمیان ہے۔

[1393] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما جاء في المواقيت رقم (٣٩٥) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: آخر وقت المغرب ١/ ٢٦٠ يانظر (التحفة) برقم (٩١٣٧)

# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

[1394] ١٧٩ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوسْ يَ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيُّ ثَالِيًّ فَسَالَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلُوةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي

تحفظ [1394] - حضرت ابوبکر بن ابی موی بلط کے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل نبی اکرم ٹاٹیٹا بلسان ایکٹریا کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا؟ پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی،

ہاں میہ کہا کہ آپ نے دوسرے دن مغرب کی نمازشفق کے غروب سے پہلے پڑھی۔

٣٣ .... بَاب: اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

باب ٣٣: شديد گرمي ميں (جبكه راسته ميں گرمي هو، جماعت كے ليے جانے والوں كے ليے ) ظهر

## مھنڈے وقت میں پڑھنا بہتر ہے

ُ [**1395**] ١٨٠ـ(٦١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْـنُ سَعِيـدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَ نْ أَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالْيَامُ قَالَ ((إِذَا اشْتَكَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ))

[1395] - حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹینم نے فر مایا: جب گرمی شدید ہوتو نماز ٹھنڈے

وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت، دوزخ کی بھاپ یا آتش دوزخ کے جوش ہے ہے۔

مفردات الحديث لليح جهنم: جهنم كي كرمي كا انتثار و كهيلا و اوراس كاجوش\_

ف الله الله الله عنظور احمد نعمانی الملطة نے لکھا ہے: دنیا میں ہم جو پچھے دیکھتے اور محسوں کرتے ہیں اس کے پچھے تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جنہیں ہم خود بھی سجھتے اور جانتے ہیں اور پچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں، جو ہمارے احساس

[1394] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٩٢)

[1395]اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة باب مواقيت صلاة الظهر برقم (٤٠٢) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في تاخير الظهر في شدة الحر برقم (١٥٧) والنسائي في (الـمجتبي) في المواقيت، باب: الابراد بالظهر اذا اشتد الحر برقم (١/ ٢٤٨ وابن ماجه في (سننه) في الصلاة، باب: الابراد بالظهر في شدة الحر برقم (٦٧٨) انظر (التحفة) برقم (١٣٢٢٦)

















تناب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

وادراک کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔انبیاء بیل کمی میں ان کی طرف اشارے فرماتے ہیں،اس حدیث میں

جویہ فرمایا گیا ہے کہ گری کی شدت آتش دوزخ کے جوش سے ہ، یہ ای قبیل کی چیز ہے، گرمی کی شدت کا

ظ ہری سبب تو آ فاب ہے اور اس بات کو ہر مخص سمجھتا ہے اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرسکتا، لیکن عالم باطن

ادر عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم کی آگ ہے بھی ہے۔اور بیان حقائق میں سے ہے جوانبیاء نیجا ہی کے ذرابعہ

معلوم ہو سکتے ہیں۔

[1396] ( . . ) و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ انَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَاثِيْمٌ بِمِثْلِهِ سَوَآءً

[1396] امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1397] ١٨١ ـ(. . ) وحَـدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ عَمْرٌو

وَآنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ وَسَلْمَانَ الْآخَرِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ عَلَيْمُ قَالَ ((إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) قَـالَ عَـمْرٌو وَحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ كَالْتُكُمْ

قَالَ أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرٌ و وَحَدَّثَنِي ابْنُ

شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ َ اللّٰهِ الْمُعْ

[1397] \_حضرت ابو ہربرہ ڈٹائٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹا نے فرمایا: جب گرم دن ہوتو نماز کو مُصندُ ہے

وقت میں لے جاؤ، کیونکہ گرمی کی شدت آتش دوزخ کے جوش کے سبب سے ہے۔عمرو نے کہا، مجھے ابو یوٹس نے ابو ہریرہ ٹاٹٹا کی روایت سنائی کہ رسول اللہ مٹاٹیا نے فر مایا: نماز کو مصنڈے وقت تک مؤخر کرو کیونکہ گرمی کی

سختی جہنم کی گرمی کے انتشار کی بنا پر ہے۔

عمرو نے کہا، مجھے ابن شہاب نے ابن مستب اور ابوسلمہ سے ابو ہر ریرہ ڈٹائٹۂ کی روایت او پر کے مفہوم والی سنائی۔

[1398] ١٨٢ ـ( . . ) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيزِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ

[1396] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٣٥٧)

[1397] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١٢٢٠٩)

[1398] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٠٥٨)





# کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبُرِدُوا بِالصَّلُوةِ)) [1398] \_ حضرت ابو ہریرہ والنظامے روایت ہے کہ رسول الله طالیم نے فرمایاً: بدگرمی، آتش دوزخ کے جوش ہے ہے،اس لیے نماز ٹھنڈے وقت پر پڑھا کرو۔

[1399] ١٨٣ ـ (. . ) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ثَالَيْمَ إِلَيْهِمْ فَلَدَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْثَيْمُ ((أَبُودُوا وَ عَنُ الْحَرِّ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّ شِنَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ))

[1399] وحضرت ابو ہر رہ وہ النظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناٹیا نے فربایا: نماز کے لیے گرمی کو مصندے وقت میں لے جاؤ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آ گ کے جوش کی بنا پر ہے۔

[1400] ١٨٤ ـ (٦١٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَبْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ

مُصْطِعًا لَيْكُلُو عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ أَذَنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ كَالِيْكُم بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ كَالِيْكُمُ ((أَبْرِدُ أَبْرِدُ)) أَوْ قَالَ ((انْسَظِرُ انْسَظِرُ)) وَقَالَ ((إِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَكَ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا عَنِ الصَّلُوقِ)) قَالَ أَبُو ذَرِّ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ

[1400] ۔حضرت ابوذ ر وانٹنز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْلِ کے مؤذن نے ظہر کی اذان دینا جا ہی تو آپ نے فرمایا: ٹھنڈا ونت ہونے دو، ٹھنڈا وقت ہونے دو۔ یا آپ نے فرمایا: انتظار کرو، انتظار کرو۔اور فرمایا: گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کے سبب سے ہے،اس لیے جب گرمی شدید ہوتو نماز مصندے وقت میں پڑھا کرو۔ ابوذر وہانٹوا کا قول ہے، حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید دیکھا۔

مفردات الحديث \* 1 فنى: سورج وُطلنے كے بعد كرسايكوفى كہتے ہيں۔ 9 تلول: تل كى جمع ب مٹی یاریت کا ٹیلہ۔

[1399] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٤٧)

[1400] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة باب الابراد بالظهر في شدة الحر برقم (٥٣٥) وفي مواقيت الصلاة، رقم (٥٣٩) وفي الاذان: باب: الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك يعرفه وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة او الممطرة برقم (٦٢٩) وفي بدء الخلق، برقم (٣٢٥٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: وقت صلاة النظهر بسرقم (٤٠١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب ما جاء في تاخير الظهر في شدة الحر برقم (١٥٨) وقال هذا حديث حسن صحيحـ انظر (التحفة) برقم (١١٩١٤)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

ف كري المستحضرت الو مريره نظم كي حديث كا مقصد بير ب كه جس موسم ميں جہال نصف النهار كے وقت سخت

گری ہواورگری کی شدت کی وجہ سے فضا جہنم بن رہی ہوتو ظہر کی نماز تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب گرمی کی شدت ٹوٹ جائے اور وقت کچھ شنڈا ہو جائے اور جمہور کا یہی موقف ہے، امام شافعی اس کو جماعت کے لیے دور

ہے آنے والوں کے لیے مانتے ہیں، اس کے مطابق امام نو وی نے باب قائم کیا ہے لیکن میہ تاویل ورست نہیں

ہے اور ابو ذر والن کی صدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراداتنا ہونا جا ہے کہ دیواروں کا سابیاس قدر ہو جائے کہاس

میں آنا جانا ممکن ہو بیمقصد نہیں ہے گری ختم ہو جائے اور زمین خندی ہو جائے کیونکہ آگر بیمقصد ہوتا تو صحابہ

كرام طَالْيُلُم كوسجده كرنے كے ليے زمين بركيرا بچھانے كى ضرورت پيش ندآتى اور صحابه كرام كوكرى كى شكايت كرنے كى ضرورت لاحق نە بهوتى -

[1401] ١٨٥ ـ (٦١٧) و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً قَالَ انَا ابْنُ

وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْ يُثَيِّمُ ((اشْتَكَتِ النَّارُ اِلْي رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي

بَعْضًا فَأْذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَآءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ))

[1401] - حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹاٹیل نے فرمایا: آگ نے اپنے آتا کے حضور

شکایت کی اور کہا: اے میرے رب! میرے بعض حصہ نے بعض حصے کو کھا لیا تو اس کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی گئی یا اللہ نے اجازت دے دی۔ایک سانس سردی میں اورایک سانس گری میں، گرمی اور سردی میں جو

تم گرمی اور سردی کی شدت محسوس کرتے ہووہ اس کا نتیجہ ہے۔

مفردات الحديث و زمهريو: شديدسردي و نفس:سالس-فائره الله تعالی اس کی زبان کو مجمعتا ہے اس

لیے دوزخ نے شکایت زبان قال ہے کی محض زبان حال ہے نہیں۔جہنم کا گرم طبقہ گری میں سانس لے کر گرمی میں شدت کا باطنی سبب بنتا ہے۔ اور سرد طبقہ سردی میں سانس لے کر، سردی بردھاتا ہے اور اللہ تعالی انسانوں کوسہولت

وآسانی کے لیے ایسے ظاہری اسباب پیدا کرتار ہتا ہے کہ گری وسردی کی شدت میں کی دبیثی وقافو قا ہوتی رہتی ہے۔

[1402] ١٨٦-(. . ) و حَـدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى ٱلْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَا مَعْنٌ قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ

[1401] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٣٣٨) [1402] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥٩٢)









### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمَ قَالَ ((إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) وَذَكَرَ ((أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتُ اللّٰي رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتآءِ وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ))

[1402] وحفرت ابو ہریرہ اٹائیا سے روایت ہے کہ رسول الله منگاٹین نے فرمایا: جب گرمی ہوتو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔اور آپ نے بتایا، آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اس نے اسے سال میں دوسانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں ۔ پڑتے [1403] ١٨٧-(. . ) و حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ نَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي

يَزِيدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ سَمَّاتُكُمْ قَالَ ((قَـالَـتِ النَّارُ رَبِّ أَكُلَّ بَعُضِي بَعْضًا فَأَذَنْ لِي أَتَنَفَّسُ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسِيْنِ نَفَسِ فِي الشِّتَآءِ وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ فَمَا وَجَدْتُمْ مِّنُ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ ُ فَمِنُ نَّفَسٍ جَهَنَّمَ وَمَا وَجَدُتُهُمْ مِّنُ حَرِّ أَوْ حَرُّورٍ فَمِنْ نَّفَسٍ جَهَنَّمَ))

جلد | دوم | [1403] - حضرت ابو ہریرہ رفائقا سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِيَّا کَمَ نے فرمایا: آگ نے عرض کی ، اے میرے رب! میرے بعض نے بعض کو کھا لیا تو مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمایئے تو اللہ تعالیٰ نے اے دوسانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں تو تم جوسر دی یا شدند کی شدت پاتے ہو وہ جہم کی سانس سے ہاور جوتم گری یا گری کی شدت پاتے ہوتو وہ جہم کی سانس سے ہے۔

مفردات الحديث ﴿ ۞ زمهريو: سردي كي شدت - ۞ حرود: گري كي تيزي، صدت ـ

فائده الله المسلم الله الله الله علاقول كى طرف تهيلتى ہے جن كا رب الناريكم ديتا ہے اس لئے ہر جگہ اور ملک میں گرمی وسر دی کا موسم یکسال نہیں ہے۔

٣٣ .... بَاب: إِسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهُرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ باب ٣٤: گرى كى شدت نه موتو ظهر اول وقت برهانا بهتر ب

[1404] ١٨٨ ـ (٦١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان وَابْنِ مَهْدِيّ حِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ نَا سِمَاكُ

[1403] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٠٠١)

[1404] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة باب: قدر القراة في صلاة الظهر والعصر برقم (٨٠٦)→

## کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ح قَالَ ابْنُ الْمُتَنِّي وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيّ

عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ثَاثَيْمُ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ [1404] - حفرت جابر بن سمره ولا تن عروايت م كه بى اكرم مَثَلِيْمُ ظهر كى نماز سورج وْصِلْحَ بر پرُحت تھے۔

[1405] ١٨٩ ـ (٦١٩) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي

اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ مَالِيَّا الصَّلُوةَ فِي الرَّمْضَآءِ فَلَمْ يُشْكِنَا [1405] - حفرت خباب ولَيُّوَا سے روايت ہے كہ ہم نے رسول الله مَالِيَّا سے گرمی میں نماز ادا كرنے كى شكايت

ک تو آپ نے ماری شکایت کا از الدنه فرمایا۔

عفردات الحديث الرمضا: كرم ديت رحو الومضاء: كرم ديت كي تيش \_

[1406] ١٩٠ ـ (...) و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ عَوْنٌ آنَا وقَالَ آبْنُ يُونُسَ صَلَّالًا

وَاللَّفْظُ لَهُ نَا زُهَيْرٌ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ

[1406] حضرت خباب ر النظام روایت ہے کہ ہم نے رسول الله طافیا کی خدمت میں حاضر ہو کر گری کی حدت و تیزی کی شکایت کی و آپ نے ہماری شکایت کو دور نہ فرمایا، زہیر کہتے ہیں میں نے ابواسحاق سے پوچھا،

کوت ویرون میں میں کا جہاں ہوں ہے ۔ اور میں ان کہا کیا جلد نماز پڑھنے کی اس نے کہا ہاں۔ کیا ظہر کی نماز کی شکایت کی تھی؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا کیا جلد نماز پڑھنے کی ، اس نے کہا ہاں۔

[1407] ١٩١\_(٦٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ

€ والنسائي: في (المجتبي) في الافتتاح، باب القراة في الركعتين الاوليين من صلاة العصر ٢/ ١٦٦-

وابن ماجه في (سننه) في الصلاة باب وقت صلاة الظهر برقم (٦٧٣) انظر (التحفة) برقم (٢١٧٩) [1405] اخرجه النسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: اول وقت الظهر ١/ ٢٤٧ ـ انظر

(التحفة) برقم (١٣ ٣٥)

[1406] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٠٤) [1407] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: السجود على الثوب في شدة الحر←

31/- 53

ا جلد ا دوم ا دعا





### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيُّمْ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ تُوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

[1407] -حضرت انس بن ما لک مٹاٹھ سے روایت ہے کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول الله طَاثِیْم کے ساتھ نماز

پڑھتے تھے، جب ہم میں ہے کوئی اپنی بیشانی زمین پر ندر کھ سکتا تو اپنا کپڑا بھیلا کراس پر سجدہ کر لیتا۔

منوات :.... و حفرت خباب اور حفرت انس والنب كى روايات سے معلوم موتا ہے كه آب كرى كے موتم ميں بہت زیادہ تا خیر نہیں کرتے کہ گری ختم ہو جائے، اس لیے خباب ٹاٹھ نے کہا، آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہیں فرمایا حضرت انس ٹائٹڈ نے کہا، بعض مجدہ کیڑے پر کرتے تھے۔ 😉 امام شافعی اور امام مالک مُحاثلة بہنے ہوئے کیڑے پر

سجدہ کرنا درست نہیں سمجھتے۔ امام احمد الطشن سے جواز اور عدم جواز دونوں منقول ہیں اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ 3 حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز سورج وصلنے پر پڑھتے تھے، گویا آپ نماز اول ونت پر پڑھتے تھے، ہال گرمیوں میں ظہر موفر کر لیتے تھے، اس لیے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد نیکنا ر المار کے برویک نماز اول وقت پر پڑھنامتحب ہے اور اہام ابوضیفہ کے نزدیک مغرب کے سوا، ہرنماز تاخیر سے پڑھنا بہتر میں ا

ہے۔ 4 امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور صاحبین (امام ابو یوسف امام محمد ایک تنظیم) کے نزدیک ظهر کا وقت زوال آ فآب سے لے کرسایہ برابر ہونے تک ہے۔جس کوایک مثل کہتے ہیں،امام ابوطیفہ کے نزویک دومثل تک ہے۔

٣٥ .... بَاب: اسْتِحْبَابِ التَّبُكِيرِ بِالْعَصْرِ

**باب ٣٥**: عصراول وقت ميں پڑھنا بہتر ہے

[1408] ١٩٢-(٦٢١) حَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ انَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالَيْمُ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ

◄ بسرقم (٣٨٥) وفي مواقيت الصلاة، برقم (٤٤٥) وفي العمل في الصلاة، برقم (١٢٠٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الرجل يسجد على ثوبه برقم (٦٦٠) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبردبرقم

(٥٨٤) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق، برقم ٢/ ٢١٦ وابن ماجه في (سننه) في اقامة

الصلاة والسنة فيها، باب: السجود على الثياب في الحر والبرد (١٠٣٣) انظر (التحفة) برقم (٢٥٠) [1408] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر برقم (٤٠٤)€

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1408] -حضرت انس بن ما لک بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے

کے سورج بلند اور زندہ ہوتا تھا، پسعوالی کی طرف جانے والا (عصر پڑھ کر) چتنا تھا تو وہ عوالی ایسے وقت میں پہنچ جاتا تھا کہ آفتاب انجھی بلند ہوتا تھا۔اور قنیبہ ڈھٹٹؤ نے عوالی چینچنے کا ذکر نہیں کیا۔

مفردات الحديث الشمس حية: سورج زنده بوتا تها، يعنى اس كى ركمت زردى ياسرخى مأكن بين بوتى

تقى ابھى اس ميں گرى اور تپش موجود ہوتى تقى۔ 2 عبوالى : مدينه كى نجد كى طرف والى آبادياں بلند طح پر واقع تھیں، اس لیے ان کوعوالی کہتے تھے۔قریب ترین آ باویاں دویا تمین میل کے فاصلہ پر واقع تھیں اور دور واقع

آبادیاں، چھے آٹھ میل کے فاصلہ پڑھیں۔

[1409] (. . ) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ اْلْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيُّمْ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَآءً

[1409] امام صاحب ایک اور استادے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[1410] ١٩٣ ـ (. . ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلْى قُبَآءِ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

[1410] - حضرت انس خاتفؤ سے روایت ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر قباء جانے والا جاتا اور وہاں اس

ونت بهنچنا جبكه آ فتأب انجهی بلند مونا تھا۔ ف ثری استقاء: مدینہ ہے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

[1411] ١٩٤ ـ ( . . ) وحَــدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ الِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ

﴾ والـنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: تعجيل العصر (٢٠٥) وابن ماجه في (سننه) في الصلاة، باب: وقت صلاة العصر برقم (٦٨٢) انظر (التحفة) برقم (١٥٢٢)

[1409] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٢٠)

[1410] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر برقم (٥٤٨) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: تعجيل العصر ١/ ٢٥٢ ـ انظر (التحفة) برقم (٢٠٢)

[1411] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٠٩)









# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1411] \_ حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ ہم عصر کی نمازیر منے ، پھر انسان ، بنوعمر و بن عوف کے محلّہ کی طرف جاتا تو وہ انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یا تا۔

بنوعمرو بنعوف کے محلّہ کا فاصلہ تین میل ہے۔اور بنوعمرو بنعوف کےلوگ قبا میں رہتے تتھے۔

ف گرد اسساس حدیث اور فرکورہ بالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مجد نبوی میں نماز عصر بہت جلد پڑھی جاتی تھی۔ [1412] ١٩٥ ـ (٦٢٢) و حَـدَّثَـنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا

لمُسلى إِسْمُعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَهُ لُمنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيمُ يَقُولُ ((تِلْكَ صَلُوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرُقُبُ مُنْ الشُّمُ الشُّمُ مَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا))

[1412] -حضرت عطاء بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک ڈاٹھؤ کے پاس بھرہ میں ان کے گھر نماز ظہرے فارغ ہوکر گیا اور ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا، جب ہم ان کی خدمت میں پنچے تو انہوں نے بوچھا، کیاتم نے عصر کی نماز بڑھ لی ہے؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا، ہم تو ابھی ظہر کی نماز بڑھ کر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تو عصر پڑھلو، ہم نے اٹھ کرعصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بیرمنافق والی نماز ہے کہ آ دمی بیٹھا ہوا آ فتاب کا انتظار کرتا رہے، یہاں تک کہ (جب وہ زرد پڑ جائے) شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو گھڑا ہو کر چار مھونگیں مارتا ہے اور اللہ کو بہت ہی تھوڑا یاد کرتا ہے۔

ان عمری نماز بلاکسی عذر اور مجوری کے اتنی موخرکرنا کہ آفاب غروب ہونے کے قریب پہنی جائے اوراس آخری اور تک وقت میں مرغ کی ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی جار رکھتیں پڑھٹا، جن میں اللہ کے ذکر کی مقدار بھی بہت کم اور برائے نام ہو، ایک منافقانہ طرز عمل ہے، مومن کو ہرنماز خاص کرعصر کی نماز اپنے سیح وقت پر انتہائی طمانیت اور تعدیل کے ساتھ پڑھنی جا ہے، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کرنا تو مرغ کی تھوگوں کی طرح اوپر

[1412] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر برقم (١٣) والترمـذي في (جـامـعـه) في الصلاة، باب: ما جاء في تعجيل العصر برقم (١٦٠) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: التشديد في تاخير العصر ١/ ٢٥٤ ـ انظر (التحفة) برقم (١١٢٢)















كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

ینچے ہونا ہے۔ 2 حضرت انس ناٹلٹا کے دور میں بنوامیہ کے بعض گورزعمر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتے تھے اور حصرت انس خالط ان کے اس طرزعمل کو غلط اور خلاف سنت سجھتے تھے، اس کیے انہوں نے اپنے پاس آنے والوں کونماز عصر پڑھ لینے کے لیے کہا۔ اور بعد میں انہیں یہ حدیث سنائی اور وہ خود بھی عصر کی نماز گھر پر جلد پڑھ لیتے تھے، جبیا کہ اگلی روایت میں آ رہاہے۔

[1413] ١٩٦ ـ (٦٢٣) و حَـدَّثَـنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَان بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ

آبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْ لِي يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هٰذِهِ الصَّلْوةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلْوةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ ا

[1413] - حضرت ابوامامہ بن مہل دہائشا سے روایت ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ پڑھی، ﷺ المجاؤلا پھر ہم نکل کر انس بن مالک وہ اٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں

نے بوچھا، اے چھا! یہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا،عصر کی اور بدرسول الله مَالَّيْمُ کی نماز ہے جوہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

[1414] ١٩٧ - (٦٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰي وَأَنْفَ اظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ عَمْرٌ و آنَا وقَالَ الْآخَرَان نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمُ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ

مِّنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا قَالِ ((نَعَمْ))فَانْ طَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ

[1414] \_ حضرت انس بن ما لک وافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب

[1413] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: وقت صلاة العصر برقم (٥٤٩) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: تعجيل العصر ١/ ٢٥٣\_ انظر (التحفة) برقم (٢٢٥) [1414] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٤٦)



## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس ہوسلمہ کا ایک آ دمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مُلَاثِمًا! ہم اپنا اونٹ نح کرنا چاہتے ہیں اور ہماری چاہت ہے، آپ اس موقع پر موجود ہوں، آپ نے فر مایا: اچھا، آپ چلے اور ہم بھی ساتھ ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ اونٹ ابھی نحنہیں کیا گیا تھا تو اسے نحرکیا گیا پھراس کا گوشت کا ٹا گیا، پھراس سے پچھ

یکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے کھالیا۔

تعفیر رادی کا قول ہے کہ میں بیرحدیث ابن وہب نے ابن لہیعہ اور عمرو بن حارث دونوں سے سنائی۔ ایسلیم ایسلیم فائن کا است بنوسلمہ معجد نبوی سے مجھ فاصلہ پر ہے، آپ وہاں تشریف لے محے، آپ کے جانے کے بعد اونٹ ذرج كيامي، پراس كاموشت كا نامياس كے بعداس كو يكا كرمغرب سے يہلے كھاليامي، بداس بات كى صرح ولیل ہے کہ آپ عصر کی نماز وقت ہوتے ہی بڑھ لیتے تھے اور وہ وقت مثل اول تھا، کیونکہ نماز بڑھ کرعوالی میں ا سے وقت پنچنا کہ آ فاب ابھی بلند ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ای طرح اونٹ نحر کر کے اس کا گوشت یکا کرشام ے پہلے کھانا جلدنماز بڑے بغیرممکن نہیں۔

نَعْنُ الْأَوْلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ [1415] ١٩٨ ـ (٦٢٥) حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ مُسُلِمُ

جَلِد المَّعَنْ أَبِي النَّجَاشِيّ قَالَ سَمِعْتُ

رَافِعَ بْنَ خَدِيبِ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طُلِّيِّمْ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ

فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَم تُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْس

[1415] ۔حضرت رافع بن خدیج واثن ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مُلَّاتِمُ کے ساتھ نمازعصر پڑھتے ، پھر اونٹ نح کر کے اس کے دس جھے بنائے جاتے پھر اسے پکایا جاتا اور ہم پکایا ہوا گوشت سورج کے

غروب ہونے سے پہلے کھالیتے۔

[1416] ١٩٩ ـ (. . ) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَانَا

الْأَوْزَاعِيُّ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ تَلْيَمْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نَصَلِّي مَعِهُ.

[1416] - امام صاحب ایک اوراستاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اس نے کہا:

[1415] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الشركة، باب: الشركة في الطعام النهد، والعروضي برقم (٢٤٨٥) انظر (التحفة) برقم (٣٥٧٣) [1416] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤١٤)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهول كابيان

ہم رسول الله طَالِيَّةِ كعهد ميں عصر كے بعد اونٹ نحر كرتے تھے۔ ينہيں كہا ہم نماز ميں آپ مَالَيْنَةِ كے ساتھ ہوتے تھے۔ ٣٦..... بَابِ: التَّغُلِيظِ فِي تَفُوِيتِ صَلُوةِ الْعَصْرِ

باب ٣٦: نمازعصرفوت كرنے يرتغليظ وشدت

[1417] ٢٠٠-(٦٢٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِٰي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَالِيمً قَالَ ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلُوةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ آهْلُهُ وَمَالُهُ)) [1417] وحضرت ابن عمر ولا تنتها سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَالْیَمْ نے فر مایا: جس شخص کی نماز عصر فوت ہوگئ تو

گویا اس کا اہل و مال ہلاک ہوگیا۔

عفردات الحديث وتر اهله و ماله : الل اور مال كالم برنصب اور رفع (زبر، پش) دونوس آكت

ہیں۔اکثر ائمہ الل و مال کومفعول ثانی مانتے ہیں کیونکہ وتر کے دومفعول آتے ہیں قرآن مجید ﴿لسن يتسر کسم اعدمالكم ﴾ (سورة حجر:٣٥) معنى موكاسلبكر ليناكداس اسكا الل ومالسلبكر لي مك اور بقول ابن

عبدالبر الطالفة سلب بھی اس طور پر کیے مجے کہ اس سے بدلہ اور انتقام لینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اسے دہرا غم لاحق ہے اہل اور مال سے محرومی اور بدلہ اور انتقام لینے کی صورت وحیلہ کی فکر وتلاش۔ اور اگر اہل و مال کو نائب فاعل بنا كرمرفوع يرميس تومعني موكا اس كا الل ومال تباه و بلاك موكيا . 🗗 تفوته العصر: علاء في عمر ے فوت ہونے کے مخلف معانی مراد لیے ہیں: (۱)عصر کا وقت نکل گیا۔ (۲) سورج کی رنگت بدل گئی۔

(۳) وقت مخارنکل ممیا۔ (۴)عصر کی جماعت رہ مگئی۔عصر کی نماز کی تخصیص اس لیے ہے کہ بیہ کاروبار اورخرید و فروخت میں مشغولیت کا وقت ہے اور انسان دنیوی کاروبار کو ترجیح دیتے ہوئے اس نماز ہے ستی کا مظاہرہ کرتا

ہے اور یہ اپنے اہل وعمال کی خاطر کرتا ہے۔اس لیے فرمایا بدح کت جن کی خاطر کر رہا ہے تو یہ در حقیقت ان دونوں کی خیر و پرکت سے محروم مور ہا ہے۔

[1418] (. . ) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَانَا سُفْيَانُ

[1417] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: اثم من فاتته العصر برقم (٥٥٢) واخرجه وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر برقم (١٤)

انظر (التحفة) برقم (٨٣٤٥)

[1418] اخرجه النسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: التشديد في تاخير العصر ١/ ٢٥٥ وابـن مـاجـه في (سننه) في الصلاة، باب: المحافظة على صلاة العصر برقم (٦٨٥) انظر (التحفة) برقم (٦٨٢٩)







### کتاب معجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان ؑ

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَمْرٌ و يَبْلُغُ بِهِ و قَالَ أَبُوبَكْرٍ رَفَعَهُ

[1418] امام صاحب اینے دواور استادوں سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

ر1419 عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَمْدُونُ بْسُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَّيُمْ قَالَ ((مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَّةُ قَالَ ((مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْمَا وَتِرَ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ اللهِ عَنْ أَلَهُ وَمَالُهُ)

[1419] - حضرت سالم بن عبدالله برالله برائية اپنج باپ سے بیان کرتے ہیں، رسول الله مَثَاثِیْنَ نے فرمایا: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئ تو گویا وہ اپنے اہل اور مال سے محروم ہوگیا۔

[1420] ٢٠٢-(٦٢٧) و حَدَّثَنَا أَبُّوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُّو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عُبَيدَةَ عَـنْ عَلِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَنْقَيْزُ ((مَلَّا اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ

مَسْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[1420] - حفزت علی مٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلِیُمْ نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی تقبروں اور گھروں کو آگ سے بھردے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے (جنگ میں ) مشغول کر کے روکا ہمی کہ سورج غروب ہوگیا۔

[1421] (. . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا

عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[1419] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٨٩٨)

[1420] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة در (٢٩٣١) وفي المغازين المن غزه والخزارة من قر (٢٩٣١) وفي المغازين المن غزه والخزارة من قر (٢٩٣١) وفي المغازين المنازين المنا

رقم (٢٩٣١) وفي المغازى: باب: غزوة الخندق برقم (٤١١١) وفي التفسير باب: ﴿حافظوا على الـصـلـوات والصلاة الوسطى﴾ برقم (٤٥٣٣) وفي الدعوات باب: الدعاء على المشركين برقم

(٦٣٩٦) وابو داود في (سننه) في الصلاة باب: في وقت صلاة العصر برقم (٤٠٩) والترمذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورت البقرة برقم (٢٩٨٤) والنسائي في (المجتبي) في

الصلاة، باب: المحافظة على صلاة العصر ١/ ٢٣٦ لنظر (التحفة) برقم (١٠٢٣٢)

[1421] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤١٩)











# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معبدون اورنمازون كى جگهون كابيان

[1421] امام صاحب دواور اساتذہ ہے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

نوت: ..... حضرت على الألفظ كى روايت كاتعلق آنے والے باب سے ب، پاكستانی شخوں میں اس كوا ملے باب ك

تحت ہی درج کیا گیا ہے،معلوم نہیں علامہ محمد فواد عبدالباتی کے نسخه میں بیفروگز شت کیسے ہوگئ۔

٣٧ .....بَابُ: الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: اَلصَّلَاةُ الْوُسُطْي هِيَ صَلاّةُ الْعَصْرِو

باب ٣٧: اس بات كى دليل كه صلوة وسطى (درمياني نماز) سے مرادعصر كى نماز ہے

إ 1422] ٢٠٣ ـ ( . . . ) و حَـ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةَ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ((شَغَلُونَا عَنْ صَلُوقِ الْوُسُظى حَتَّى

آبَتْ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بَيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ)) شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُون ۔ منزت علی ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹی نے غزوہ احزاب کے وقت فرمایا: انہوں نے ہمیں مسلم

درمیانی نماز ہےمشغول رکھا،حتیٰ کہ سورج غروب ہوگیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو یا گھروں کو یا پیٹوں کو آگ

ہے بھر دے (گھروں اور پیٹوں کے بارے میں شعبہ کوشبہ لاحق ہوا)

مفردات الحديث السمس: سورج اليي جكدلوث آيا، لين غروب موكيار

[1423] ( . . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ سَعِيدٍ

عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ وَلَمْ يَشُكُّ

[1423] امام صاحب ایک اور استاو سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں جس میں بغیر شک کے بیسو تھے

وقبورهم (ان کے گھرول اور قبرول کو) آیا ہے۔

[1424] ٢٠٤ ـ ( . . ) وحَـدَّقَـنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْـحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيّ ح و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ

[1422] تقدم تخريجه برقم (١٤١٩)

[1423] تقدم تخريجه برقم (١٤١٩)

[1424] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٠٣١٥)



كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان عَلِيًّا وَلَيْءَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّهُم يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَض

الْخَنْدَقِ ((شَعَلُونَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ قَالَ قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارًا))

[1424] - حفرت علی بڑائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ٹاٹٹا نے غزوہ احزاب کے دن، جبکہ آپ

خندق کے درّوں میں ہے کسی درّہ پرتشریف فر ما تھے، فر مایا: انہوں نے ہمیں درمیانی نماز ہے مشغول خندق نے دروں یں سے ی درہ پر سریب رہ ہے۔ بلنسائی رکھا،حتیٰ کہسورج ڈوب گیا۔اللہ تعالیٰ کی ان کی قبروں اور گھروں کو (یا فرمایا ان کی قبروں اور پیٹوں ریش

کو) آگ ہے بھر دے۔

[1425] ٢٠٥ ـ ( . . ) و حَدَّثَنَا أَبُّوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ

اللهِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَأْتُمْ يَوْمَ الْأَخْزَابِ ( ( شَعَلُونَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُظى

صَلُوةِ الْعَصْرِ مَلَا اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا))ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ

[1425] - حضرت علی دلانٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیز نے احزاب کے دن فرمایا: انہوں نے ہمیں

درمیانی نمازعصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، پھر آپ نے

اسے دونوں رات کی نماز وں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔

[1426] ٢٠٦\_(٦٢٨) وحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ قَالَ انَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ثَاثِيمٌ عَنْ صَلْوةِ الْعَصْرِ حَتَّى

احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَالْيُمُ ((شَغَلُونَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى

صَلُوةِ الْعَصِّرِ مَلَا اللهُ أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا)) أَوْ قَالَ ((حَشَا اللهُ أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا))

[1425] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠١٢٣)

[1426] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة باب: ما جاء في صلاة الوسطى انها العصر

وقد قيل انها الظهر برقم (١٨١) وفي التفسير باب: ومن سورت البقرة برقم (٢٩٨٥) مختصرا وقال هذا حديث حسن صحيح ـ وابن ماجه في (سننه) في الصلاة ، باب: المحافظة على صلاة

العصر برقم (٦٨٦) انظر (التحفة) برقم (٩٥٤٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلهول كابيان

[1426] - حضرت عبدالله التأفؤ سے روایت ہے کہ مشرکوں نے رسول الله مُلَافِیْم کو عصر کی نماز کے مشغول رکھا، یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہوگیا تو رسول الله طافیا نے فرمایا: انہوں نے ہمیں درمیانی نماز،عصر کی

نماز ہے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھروے، یا فرمایا: مَلاََ السلّٰہ کی بجائے حشــا الله اجوافهم وقبورهم نارا، فرماياً ملا اورحشادونوں كامعنى بجرنا ہے، اجواف اور

بطون پیوں کو کہتے ہیں۔

النوائية المستعلى المثلث كى حديث سے نماز كے ساتھ نبى اكرم الليام كشغف اور شوق كا اظہار ہوتا ہے كة بكواس كے تاخير سے بڑھنے كا اتنارنج اور قلق مواكة بسنے اس كا باعث بننے والے مشركوں كے خلاف

دعا کی۔ حالانکہ آپ نے طائف کی وادیوں میں پیغام توحید سنانے پرلہولہان کرنے، دل آزار باتیں کہنے اور غنڈوں اور اوباشوں کے آوازیں کنے پر، ان کے خلاف دعانہیں کی تھی۔اس طرح مشرکوں کے ہرتتم کے ظلم وستم

روار کھنے پر ان کے خلاف دعانہیں کی ۔لیکن غزوہ ٔ خندق کے موقعہ پر نماز کا وقت نکل جانے پر آپ کا پیانہ صبر لبريز ہوگيا، ليكن آج ہمارى حالت كيا ہے؟ بلا وجداور بلا عذر نمازيں چھوڑ ديتے ہيں اور ہميں احساس تك نہيں

ہوتا۔ 🛭 غزوۂ خندق تک نمازخوف (جنگ کی نماز) کا تھم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے جنگ والی نماز نہیں پڑھی تھی۔اوران احادیث سے ریجی ثابت ہوا کہالصلو ۃ الوسطی کے مرادنماز عصر ہے۔

[1427] ٢٠٧\_(٦٢٩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلْى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

عَن الْقَعْقَاعِ بْن حَكِيمٍ

عَنْ أَبِيْ يُونُسَ مَوْلِي عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ ثْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا

وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَاذِنِّي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطِي فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّـلُوةِ الْوُسْطَى وَصَلُوةِ الْعَصْرِ ۚ وَقُـومُ والِـلَّهِ قَانِتِينَ قالت عائشة:

سمتعها من رسول الله

[1427] اخـرجـه ابــو داود فــي (سننه) في الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر برقم (٢١٠) والتـرمـذي فـي (جامعه) في التفسير ، باب: ومن سورت البقرة برقم (٢٩٨٢) والنسائي في (المجتبى) في الصلاة باب: المحافظة على صلاة العصر برقم (٧١) انظر (التحفة) برقم(۱۷۸۰۹)

[1427] - حضرت عائشہ والله علیہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس کی روایت ہے کہ مجھے عائشہ والله نے اینے لیے

قرآن مجيد لكصن كاتكم ديا اور فرمايا: جبتم اس آيت "حافظ واعلى الصلوات والصلاة الوسطى"

تو أنبين آگاه كيا تو انهول نے مجھ لكھوايا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر

ا**وقبومبوا لله قانتين، نمازول كاا**جتمام وحفاظت كرو، خاص كر درمياني نمازيين نماز يعنى نماز عصر كااورالله كےحضور

اس طرح اترى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى توايك انسان جوشقين كے پاس بيشا مواتھا۔ اس نے ان سے بوچھا تو پھراس سے مراد،عصر کی نماز ہے۔تو حضرت براء ڈلٹھُؤنے جواب دیا، میں تمہیں بتا چکا

موں، آیت کیے اتری اور اللہ تعالیٰ نے کیے اسے تبدیل کیا۔ اصل حقیقت اللہ ،ی خوب جانتا ہے۔

[1429] قَـالَ مُسْلِم وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ

شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِي تَاتُّكُمْ زَمَانًا بِمِثْل حَدِيثِ فُضَيْل بْنِ مَرْزُوقٍ

[1429] امام مسلم فرمائتے ہیں: یہی روایت انتجی نے سفیان توری کے واسطے سے اسود بن قیس کی شقیق بن عقبہ ہے براء بن عازب بھٹٹ سے سائی ، انہوں نے کہا، ہم ایک عرصہ تک نبی اکرم مٹاٹیٹا کے ساتھ پڑھتے رہے، جیسا

کے فضیل بن مرزوق کی حدیث ہے۔

[1428] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٦٨)

[1429] تقدم تخريجه



## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهول كابيان

معحف میں تکھوایا اور نبی اکرم مُلطیم نے تعلیم کے وقت اس کو صحابہ کرام مُلطیم کو بتایا، اس لیے جب مصحف امام کھوایا گیا، جس کے مطابق دوسرے مصحف تیار ہوتے تھے تو پیلفظ نہیں لکھا گیا، باقی رہا پیمسئلہ کہ حدیث خبر واحد ہے اور قرآن مجید تو اتر سے ثابت ہوتا ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ اس کا قرآن ہونا جس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس سے اس کامنسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔اب بیقرآن ہے بی نہیں کداس کے لیے تو اتر شرط ہو، اس آیت ك ليے متواتر ہونا شرط ہے، جوقر آن ميں موجود ہو، اس ليے جنہوں نے اس كوقر آن سمجھا تھا، انہول نے اس تفییر کومنسوخ بھی سمجھا اور جنہوں نے اس کو قرآن نہیں سمجھا بلکہ تفییر سمجھا، انہوں نے اپنے ذاتی مصحف میں اپنی یا دداشت کے لیے اس کولکھا، بہر حال تمام احادیث فرکورہ سے بیہ بات ثابت ہور بی ہے کہ صلو ق وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے یہی سیح اور راج قول ہے اور اس کے علاوہ اتوال درست نہیں ہیں، اگر چہ چونکہ نمازیں پانچ ہیں، اس لیے ہرنماز کو درمیان میں رکھ کر اس کو درمیانی نماز کا نام دیا جا سکتا ہے اور دیا بھی گیا ہے۔ حتیٰ کہ عطف کومفاریت کے لیے مان کر، پانچ نمازوں کے سواجعہ کوبھی درمیانی نماز کا نام ویا ممیا ہے اور ہرقول کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بیان کیا گیا ہے۔

. [1430] ٢٠٩- ٦٣١) و حَـدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ نَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ

وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْكُمُ ((فَوَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا)) فَنَزَلْنَا اللَّهِ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْكُمُ وَتَوَضَّأَنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

[1430] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهباب الوقيت ببرقيم (٩٦) وفي باب: قضاء الصلوات الاولى فالاولى برقم (٩٨)

مختصرا وفي الاذان، باب قول الرجل ما صلينا برقم (٦٤١) وفي الخوف باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو برقم (٩٤٥) وفي المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الاحزاب برقم (٤١١٢) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات

ياتيهن يبدا برقم (٢١٨٠) والنسائي في (المجتبي) في السهو، باب: اذا قيل للرجل هل صليت

هل يقول لا ٣/ ٨٤ انظر (التحفة) برقم (٣١٥٠)







كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

[1430] - حضرت جابر بن عبدالله والتله والت ہے کہ خندق کے روز حضرت عمر بن خطاب والتا قریش

كافرول كو برا بھلا كہنے لگے اور عرض كى ، اے اللہ كے رسول طَالْتُيْمُ! الله كى قتم! ميں عصر كى نمازنہيں پڑھ سكاحتیٰ كه

سورج غروب ہونے کو ہے تو رسول اللہ مُؤلِيْظِ نے فرمايا: تو اللہ كى قتم! ميں نے بھی نہيں پردھی۔ پھر ہم وادى بطحان

میں اترے، رسول الله مَا لَيْمِ مَا فِي وضوكيا اور بهم نے بھی وضوكيا تو رسول الله مَا لَيْمُ نے سورج كے غروب ہو جانے

ا کے بعدعصر کی نماز پڑھی پھراس کے بعدمغرب کی نماز ادا کی۔ السُّلِيِّ [1431] (. . ) و حَـدَّنَـنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُوبَكْرِ نَا وَقَالَ إِسْحْقُ انَا

> وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيرٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِه

[1431] امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٣٨ .... بَابِ : فَضُلِ صَلُوةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

## باب ۳۸: صبح اورعصر کی نماز کی فضیلت اور ان کی نگهداشت

[1432] ٢١٠-(٦٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ ۚ ﴿ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَآثِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَآثِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَسْجُتَمِعُونَ فِي صَلُوةِ الْفَجْرِ وَصَلُوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمُ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)

[1432] وحضرت ابو ہرمیرہ و النظائ سے روایت ہے که رسول الله مَالنظِم نے فرمایا: تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کے وقت باری، باری آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکتھے ہو جاتے ہیں، پھر جنہوں نے

[1431] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٢٨)

[1432] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر (٥٥٥) وفي التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿تعرج الملائكة والروح اليه﴾ برقم (٧٤٢٩) وفي باب كلام الرب مع جبريل نداء الله الملائكة برقم (٧٤٨٦) والنسائي في (المجتبي) في الصلاة،

باب: فضل صلاة الجماعة ١/ ٣٤٠ انظر (التحفة) برقم (١٣٨٠٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب بوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے،تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ہم ان کو (صبح) چھوڑ کر آئے ہیں

جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس (عصر کے وقت) پہنچے تھے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

ف كال الله المساح المراكز عوى، جن كرخيل الم الخوسيبويه بين كانظريه به كداكر فاعل ظاهر موه مثنيه مو

یا جمع تو نعل مفرد لائیں مے، اس کے ساتھ تثنیہ یا جمع کی ضمیر لانا جائز نہیں ہے لیکن بنو حارث بن کعب کے

نزد کی، علامت شنیداور جمع لانا جائز ہے اور یت عاقبون فیکم ملائکة ، انہیں کے قول کے مطابق ہے، اس

ليے انفش اور اس كے ہموا، قرآن مجيدكى آيت "واسروا النجوى الذين ظلموا"، كوہمى اس يرمحول كرتے میں کہ اللین ظلموا فاعل فاہراور اسرواعل جمع ہاس کے ساتھ ضمیر جمع موجود ہے،اس طرح طالک فاعل

ظاہر ہے اور یتعاقبو المعل جمع ہے، کین سیبویداوراس کے جمعوا الذین ظلموا اور ملائکة وفعل سے متصل ضمیر

جع سے بدل بناتے ہیں، ان کو فاعل تعلیم ہیں کرتے ۔لیکن اگلی روایت میں السملائے قب سعاقب ون ہے

الملائكة مبتداء اوريتعاقبونعل فاعل ب ملائكة كى مناسبت سيضمير فاعل جع لا فَي حَيْ ب-

مفردات الحديث بيت البون: كي بعدد كرر يابارى بارى آتے بي، ايكروه كى ديونى حتم موتى ب

اور دوسرے کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، دوسرے گروہ کی آ مدے بعد پہلا گروہ جاتا ہے، اس طرح فرشتوں کی ڈیوٹی صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہو جاتی ہے تا کہ صبح کے وقت وہ اللہ کے بندوں کونرم وگرم بستر وں اور پیاری

اور میٹی نیند کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑتا دیکھ لیس اور عصر کے وقت فکر معاش اور کاروبار کو چھوڑتا دیکھ لیس اور مج

وعصر کی نماز کی اس اہمیت کی بنا پر بیہ بندے میں دیدارالہی کی صلاحیت واستعداد پیدا کرتی ہیں۔

[1433] ( . . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ تَاتُّكُمْ قَالَ ((وَالْمَلَآثِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ)) بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِيْ الزِّنَادِ

[1433] حفرت ابو ہریرہ وہ اللے سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالی نے فرمایا: فرشتے تمہارے پاس کے بعد

ریرے آتے ہیں ( یعنی ملائکہ کا لفظ یتعاقبون سے پہلے ہے ) آگے فدکورہ بالا روایت ہے۔

[1434] ٢١١ ـ (٦٣٣) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا اِسْمُعِيْلُ

بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ

[1433] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥٠)

[1434] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر (٥٥٤) ←









# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ تَأْثِيمُ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ ((أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَآمُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَّا تُعْلَبُوا عَلَى صَلُوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)) يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

تحفقت [1434] - حضرت جریر بن عبدالله والثنات سے روایت ہے کہ ہم رسول الله ظافیم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ا جا تک آپ مُناتِیَم نے چودھویں رات کے جاند کی طرف دیکھ کر فرمایا: ہاں تم یقیناً اپنے رب کو دیکھو گے، جس طرح اس جاند (ماہ کامل) کو د کیھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہارا از دحام (بھیر) نہیں ہوگا یا کس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی پس اگرتم یہ کرسکو کہ سورج نکلنے ہے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے کی نماز کے سلسلہ میں مغلوب نہ ہو (نہ ہارو) یعنی عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرو، پھر جریر نے بیر آیت پڑھی، اینے رب کی حد کے

ا ا ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرسورج نکنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ (ط: ۱۳۰) منسل مردات الحدیث لا تضافون: اگر اس لفظ کوضم سے ماخوذ مانیں تو یہ باب تفاعل سے ہوگا اورت پرختم ہو کا اورمعنی ہوگا جمع ہونا، اژ دحام کرنا اورا گراس کوضیم ہے (ظلم وزیادتی ) سے ماخوذ مانیں تو یہ ثلاثی مجرد ہے مضارع مجبول ہوگا مقصد سے کہ جس طرح چاند ماہ کامل ہواس کے دیکھنے میں اژ دحام یا دھکم پیل نہیں ہوتا، یاظلم وزیادتی كر كے كسى كود يكھنے سے محروم نہيں كيا جاسكتا، اس طرح ہرانسان اپنى اپنى جگد الله تعالى كے ديدار سے مشرف ہوگا۔ منوان :..... 1 اس حدیث میں دیدار الی کی استعداد اور لیافت پیدا کرنے یا دیدار سے تمتع ہونے کے لیے صرف دونمازوں کا تذکرہ کیا عمیا ہے، اس سے ایک طرف تو ان نمازوں کی فضیلت واہمیت ثابت ہوتی ہے تو

جوان کی پابندی کرے گا، یقیناً وہ باتی نمازوں کو بھی پڑھے گا۔ 🗗 اس صدیث میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ماہ کامل کی رؤیت ( دیکھنا) سے تثبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ہم اپنے سرکی آئکھوں سے اپنی اپنی جگہ بغیر کسی از دحام اور

دوسری طرف میہ پید چاتا ہے کہ ان دونوں نمازوں پر بیکھی اور دوام باقی نمازیں ادا کرنے کا باعث اور سبب ہے،

◄ وفي باب فنضل صلاة الفجر (٥٧٣) وفي التفسير، باب ﴿سبح بحمد ربك قبل طلوع الشممس وقبـل الـغروب﴾ برقم (١ ٤٨٥) وفي التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة﴾ برقم (٤٣٤) برقم (٧٤٣٥) وبرقم (٤٣٦)\_ وابو داود في (سننه) في السنة ، باب: في الروية رقم (٤٧٢٩) والترمذي في (جامعه) في (صفة الجنة) باب: ما جاء في رفعة الرب تبارك و تعالى برقم (٢٥٥١) وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في (سننه) في المقدمة، باب: فيما انكرت الجهمية رقم (١٧٧) انظر (التحفة) برقم (٣٢٢٣)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

مشقت کے ماہ کامل کو و کمھ لیتے ہیں، ای طرح مسلمان اپنے سرکی آئھوں سے اپنی اپنی جگہ بغیر کسی کلفت ووقت ك الله ك ديدار سے لذت وفرحت حاصل كريں مكے، اس طرح حديث ميں تشبيه كاتعلق صرف و كيھنے سے ہے۔ ماه كامل كوالله تعالى سے تشبيه نبيس وى كئى۔

[1435] ٢١٢ ـ ( . . ) و حَدَّلَنَا أَبُوبَكْرِ بُنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُوا سَامَةَ وَوَكِيعٌ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَمَا ((إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ)) وَقَالَ ثُمَّ قَرَأً وَلَمْ يَقُلْ جَرِيرٌ

[1435] - امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، اس میں ہے: ہاں تم یقیناً اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اے اس طرح دیکھو گے، جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو، پھر راوی نے قراً کے بعد جریر کا لفظ بیان نہیں کیا۔

[1436] ٢١٣ ـ (٢٣٤) وحَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيع قَالَ أَبُوكُرَيْبِ نَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٍ وَالْبَخْتَرِيّ بْنِ

الْمُخْتَارِ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كَالْيُمْ يَقُولُ ((لَنْ يَّلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)) يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

فَــقَــالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ طَالِيُّمُ سَمِعَتْهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي

[1436] - ابو بكر بن عماره بن رويبه رشاللهٔ اپنج باپ سے بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله مُكاللهُمُ كويد فر ماتے ہوئے سنا: جوسورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ وہ ہرگز آ گ میں واخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو فجر اور عصر پڑھتا ہے تو ان سے ایک بھری آوی نے پوچھا، کیا تو نے یہ روایت رسول

الله علیہ سے منی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں تو اس آ دمی نے کہا، میں شہادت ویتا ہوں میں نے بھی بیرروایت رسول الله الله الله المالية عن ہے، ميرے كانوں نے اسے سنا اور ميرے دل نے اس كو مجھ كريا در كھا۔

[1435] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٣٢)

[1436] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: في المحافظة على وقت الصلوات برقم (٤٢٧) والنسائي في (المجتبي) في الصلاة باب: فضل صلاة العصر برقم (١/ ٢٣٥ وفي باب فضل صلاة الجماعة ١/ ٢٤١ انظر (التحفة) برقم (١٠٣٧٨)

کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

تِ اللهِ ال

عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

المُخْفَةُ هَذَا مِن النبِي مُنْتَيْمٌ قَالَ نَعْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ عَالَ نَعْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلِيمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلِيمُ عِلِمُ عِلَيْمُ عِلِمُ عِلَيْمِ عَلِيمُ عِلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيم

' **1437**] ۔ حضرت ابو بکرین عمارہ بن رویبہ بٹلٹنڈ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالحۃ نے فرمایا: حدید اللہ میں جہ نکان میں اللہ میں سے نہ

جوانسان سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ان کے پاس ایک بصرہ کا باشندہ تھا۔ تو اس نے پوچھا، کیا آپ نے نبی اکرم مُثَالِّيَّمْ سے براہ راست بیر حدیث

سن ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، میں اس پرشہادت دیتا ہوں، اس نے کہا اور میں بھی شہادت دیتا ہوں، میں نے

حَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ وَ مُرَةَ الضَّبَعِيُّ عَلَيْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

عَنْ أَبِیْ بَكْرِ عَنْ أَبِیْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثَیْمٌ قَالَ ((مَنْ صَلَّی الْبَرْدَیْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [1438] - ابوبکر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ٹَاٹَیْمُ نے فرمایا: جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

مفردات الحديث المحيد صلى البودين: فجراورعمر كى نمازين تهندُ وقت مين ہوتى بين،اس ليے ان كوبر دين (مُندُى دونمازين) سے تعبير كرويا كيا ہے۔

فائل ہے ۔۔۔۔۔۔ان حدیثوں میں صرف فجر ادر عصر کی نماز کی پابندی کرنے پر دوزخ کی آگ ہے محفوظ رہنے اور جناور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ باتی نمازیں نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بیر مقصد ہے کہ ان دو نمازوں کی پابندی ادر اہتمام کرنے دالا یقینا باتی نمازوں کی بھی پابندی اور عضافت کرے گا،اس لیے ان کے الگ تذکرہ کی ضرورت محسوں نہیں گئی۔ یا بیان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں حفاظت کرے گا،اس لیے ان کے الگ تذکرہ کی ضرورت محسوں نہیں کی گئی۔ یا بیان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہوئی تھیں۔

[1437] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٣٤)

[1438] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى مواقيت الصلاة باب: فضل صلاة الفجر برقم (٥٧٤) وبرقم (٥٧٤)



## کتاب معجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1439] (..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشِ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالًا جَمِيعًا قَالاً جَمِيْعًا نَا هَمَّامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَنَسَبَا

أَبَا بَكْرٍ فَقَالًا ابْنُ أَبِيْ مُوْسَى [1439] - امام صاحب دواوراساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٣٩ ..... بَاب: بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

باب ٣٩: مغرب كااول وقت سورج كے غروب ہونے پر ہے

[1440] ٢١٦ ـ (٦٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمُعِيْلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّكُمْ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ

وَتُوارَتْ بِالْحِجَابِ

[1440] - حضرت ميزيد بن ابي عبيد كى سلمه بن اكوع والنواس روايت ہے كه رسول الله منافظ مغرب كى نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا اور بردہ کی اوٹ میں چلا جاتا۔

[1441] ٢١٧ - (٦٣٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ

حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَاثِيمٌ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

[1439] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٣٦) [1440] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب برقم

(٥٦١) وابو داود في (سننه) في الصلاة باب: في وقت المغرب برقم (٤١٧) والترمذي في

(جـامعه) في الصلاة باب: ما جاء في وقت المغرب برقم (١٦٤) وقال: حديث مسلم بن الاكوع حديث حسن صحيح. وابن ماجه في (سننه) في الصلاة، باب: وفي صلاة المغرب (٦٨٨)

انظر (التحفة) برقم (٤٥٣٥) [1441] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب برقم (٥٥٩) وابسن ماجه في (سننه) في الصلاة: باب وقت صلاة المغرب برقم (٦٨٧) انظر

(التحفة) برقم (٣٥٧٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1441] - حضرت رافع بن خدیج واثن سے روایت ہے کہ ہم رسول الله طالبی کے ساتھ مغرب کی نماز بڑھ کر

واپس بلٹتے تو ہم میں ہے کوئی بھی اپنے تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔

[1442] (. . ) وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ انَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقُ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيّ

حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِنَحْوِم

المسلم [1442] امام صاحب ایک اوراستادے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فائل الماديث معلوم موتا ہے كه نبي اكرم ظافيم مغرب كى نماز عموماً اول وقت ميں ہى پڑھتے تھے بلا

مسی عذراورمجبوری کے اس میں زیادہ تاخیرروانہیں رکھتے تھے۔

٠٠٨ .... بَاب: وَقُتِ الْعِشَآءِ وَتَأْخِيرِهَا

**باب ٤٠**: عشاء کي نماز کا وفت اوراڻ ميں تاخير

مَنْ اللهُ المَّارِينَ اللهُ ٢١٨] ٢١٨-(٦٣٨) وحَدَّثَنَا عَـمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ مُسْلِّمُ [1443] ٢١٨-(٦٣٨) وحَدَّثَنَا عَـمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

أَعْتَمَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ طُيُّتُمْ قَالَتْ أَعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ طُيُّتُمْ لَيْـلَةً مِّنَ اللَّيَالِي بصَلْوةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَة فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ كُلُّكُمْ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرٌ كُمْ)) وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَّفْشُوَ الْإِسْكُامُ فِي النَّاسِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلَيْكِمْ قَالَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ تَلَيْكُمْ عَلَى الصَّلُوةِ وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ إِللَّهُ

[1443] - نی اکرم تالیکم ک زوجه محترمه عائشه را این کرتی بین که سی رات رسول الله تالیکم فی غیر نے عشاء کی نماز، جے عتمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، کے لیے آنے میں تاخیر کر دی، رسول الله تَالَیْظُم گھرے نہ فکے حتی کہ حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹیو نے عرض کیا ، (مسجد میں آنے والی ) عورتیں اور بیچے سو گئے ہیں تو رسول الله مُلاہیم

> [1442] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٣٩) [1443] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٢٥)









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلَّهول كابيان

تشریف لائے اور نکل کرمسجد کے حاضرین سے فرمایا: اہل زمین سے تہہارے سوا اس نماز کا کوئی بھی منتظر نہیں ہے۔ بیاس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی لوگوں میں اسلام نہیں پھیلا تھا، حرملہ نے اپنی روایات میں ابن شہاب سے بیاضافہ بیان کیا: مجھے بتایا گیا، رسول اللہ مُنافِظ نے فرمایا، تہہارے لیے روانہ تھا کہتم رسول اللہ مُنافِظ سے

سے یہ اصافہ بیان میں مصلے براہ میں میں اور موں ملد قام کے روہ یہ ہوت کے معاملہ میں مار کے لیے اس اور سے بیارا۔ نماز کے لیے اصرار کرتے میراس وقت فر مایا جب عمر بن خطاب میں شاہد آ واز سے بیارا۔

[1444] (..) و حَدَّنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّىْ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَذُكِرَ لِي وَمَا بَعْدَهُ

[1444] امام صاحب ایک اور استاد سے روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس میں سے زہری کا حرملہ والا مصد بیان نہیں کیا۔ حصد بیان نہیں کیا۔ [1445] ۲۱۹ ـ (..) حَدَّمَنِی إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ

وَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حِ وَحَدَّثِنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَدَّمَ دُبْنُ رَافِعٍ قَالاَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَثْسٍ

ومعت من الله المعارض المام المنظم الم

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ طَالِيًّا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ ((الله لَوَقَتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى)) وَفِي حَدِيثِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ ((الله لَوَقَتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى)) وَفِي حَدِيثِ

عَبْدِالرَّزَّاقِ لَوْلا أَنَّ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

[1445] - حفرت عائشہ وہ اللہ اسے روایت ہے کہ نبی اکرم طالی اور نبی اس در کر دی، حتی کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا، حتی کہ اہل معجد سو گئے، آپ نے تشریف لا کر نماز پڑھائی اور فرمایا: یہی اس کا بہتر وقت ہے، اگر مجھے

ائی امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا ڈرنہ ہوتا اور عبد الرزاق کی صدیث میں ان اشق کی بجائے ان یشق ہے۔ مفردات الحدیث ان نسنزروا: یہ کہتم اصرار اور الحاج سے کام لو، آپ سے تقاضا کرو، ﴿ اعدم:

عتمه سے ماخوذ ہے رات کے اندھیرے کو کہتے ہیں، مقصدیہ ہے کہ عام وقت سے کافی دیر کردی۔

[1444] اخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل العشاء، برقم (٥٦٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٤٤)

i di











## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كي جلهول كابيان

[1446] ٢٢٠ [٦٣٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ نَا

جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِع

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثَّنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ كَالْيُمْ لِمصَلُوةِ الْعِشَآءِ الْمَانِحِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلا نَدْرِي أَشَىْءٌ شَغَلَهُ فِي اَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ لٰإِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ ((إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلْوةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرٌ كُمْ وَلَوْلَا

الْمُسُلِيُ أَنْ يَتَقُلُ عَلَى أُمَّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَة)) ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَصَلَّى [1446] حضرت عبدالله بن عمر والتنباب روايت ب كدايك رات بهم عشاء كي نماز كے ليے رسول الله مَالَيْلِمْ ك

انظار میں رکے رہے تو رات کا تہائی گزرنے پریااس کے بعد آپ تشریف لائے ہمیں معلوم نہیں گھر کی کوئی مشغولیت تھی یا کچھاور تھا تو آپ نے نکل کر فرمایا: بے شک تم ایک ایسی نماز کے انتظار میں ہو کہ کسی اور دین والے اس کے منتظر نہیں اور اگر مجھے مید ڈرینہ ہوتا کہ مید میری امت کے لیے گرانی کا سبب ہوگا تو میں انہیں ای

را الماری میں است کی اور آپ نے موذن کو تھم دیااس نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ معاملے میں میں میں میں میں اور آپ نے موذن کو تھم دیااس نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ ا ٢٢١] ٢٢١-(. . . ) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ نَا عَبْدُال لَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمْ شُعِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي

الْـ مَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ كَالِيْمَ ثُمَّ قَالَ ((لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْنَظِرُ الصَّلَوٰةَ غَيْرٌ كُمْ))

[1447] - حضرت عبدالله بن عمر التنفيات روايت ہے كه رسول الله طَالِيَا عشاء كى نماز سے مشغول ہو گئے تو آپ نے دیر کر دی، حتی کہ ہم مجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: آج رات تمہارے سوا اہل زمین سے کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔

[1448] ٢٢٢-(٦٤٠) وحَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمَّيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ

إ بْنُ سَلَمَةَ

[1446] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: وقت العشاء الآخر برقم (٤٢٠) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: آخر وقت العشاء ١/ ٢٦٧ انظر (التحفة) برقم (٧٦٤٩) [1447] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غلب برقم (٥٧٠) وابو داود في (سننه) في الوضوء من النوم برقم (١٩٩) انظر (التحفة) برقم (٢٧٧٧) [1448] اخرجه مسلم في (صحيحه) في اللباس والزينة باب: في لبس الخاتم في الخنصر من ←











کتاب مسج<u>د و</u>ں اور نماز وں کی جگہوں **ک**ا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنْ ثَابِتِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ طَيْرًا فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ طَيْرًا

الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ ((إنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلُوةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلُوةَ)) قَالَ أَنسُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ

[1448] - حضرت ثابت الطلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والٹی سے رسول الله مظالمین کم ممبر کے

بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، ایک رات رسول الله مَالْتُمْ نے عشاء کی نماز آ دھی رات تک موخر کی ، یا آ دھی رات گزرنے کو تھی پھر آپ تشریف لائے اور فرمایا: لوگ نماز پڑھ کرسو چکے ہیں اور تم نماز ہی میں تصور ہوگے

جب تک نماز کے انتظار میں بیٹے رہو گے۔حضرت انس نے بتایا، گویا کہ ابھی میں آپ کی حیاندی کی انگوشی کی چک دیکیر ہا ہوں اورانہوں نے بائیں ہاتھ کی چھنگلی اٹھا کراشارہ کیا کہانگوٹھی اس میں تھی۔

[1449] ٢٢٣ـ(٠٠.) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ نَا قُرَّةُ بْنُ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ثَاثِيْمُ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ نِصْفِ اللَّيْل

ثُمَّ جَآءَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ خَاتَمِم فِي يَدِم مِنْ فِضَّةٍ [1449] - حفزت انس بن ما لک ٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ ہم نے ایک رات رسول اللہ مُٹاٹیل کا انتظار کیا ،حتیٰ کہ

وقت آ دھی رات کے قریب ہو گیا تو پھر آپ نے آ کر نماز پڑھائی، پھر آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی گویا کہ میں آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جاندی کی انگوشی کی چیک اب بھی دیکھ رہا ہوں۔

[1450] (...) وحَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ

عَبْدِالْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا قُرَّةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم [1450] امام صاحب ایک اور استاد ہے نہ کورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس میں پینہیں بیان کیا کہ پھر

آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔

◄ اليـد بـرقـم (٦٣) بنحوه والنسائي في (المجتبي) في الزينة، باب: موضع الخاتم ٨/ ١٩٤\_ انظر (التحفة) برقم (٣٣٣)

[1449] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة باب: صفة خاتم النبي عَلَيْ برقم (٨/ ١٧٤-انظر (التحفة) برقم (١٣٢٦)

[1450] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٤٧)







## کتاب مسجد وں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1451] ٢٢٤ (٦٤١) وحَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ

أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِى الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِى فِى السَّفِينَةِ نُزُولًا فِى عَنْ مَعْ بُطْحَانَ وَرَسُولُ اللّهِ تَلْقَيْمُ عِنْدَ صَلُوةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللّهِ تَلْقِيمُ أَنَّا وَأَصْحَابِى وَلَهُ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللّهِ تَلْقِيمُ أَنَّا وَأَصْحَابِى وَلَهُ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللّهِ تَلْقِيمُ أَنَّا وَأَصْحَابِى وَلَهُ اللهِ تَلْقِيمُ الشَّعْلِ فِى اَمْرِهِ حَتَى أَعْتَمَ بِالصَّلُوةِ حَتَى ابْهَارَّ اللّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ تَلْقِيمُ وَأَبْشِرُوا أَنَّ فَصَلَى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ ((عَلَى رِسْلِكُمْ أَعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنَّ فَصَلَى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ ((عَلَى رِسْلِكُمْ أَعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنَّ مَنْ يَعْمَةِ اللّهِ عَلَيْكُمْ آلَهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمْ )) أَوْ قَالَ مَا صَلّى هٰذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمْ )) أَوْ قَالَ مَا صَلّى هٰذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمْ أَنَهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّى هُذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمْ )) أَوْ قَالَ مَا صَلّى هٰذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمْ )) أَوْ قَالَ مَا صَلّى فِي السَّعِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَعِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَ

آ [1451] - حضرت ابوموی ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو کشی میں میرے ساتھ آئے تھے،
بطحان کی وسیع جگہ میں از ہے ہوئے تھے اور رسول اللہ ظافیظ مدینہ میں تشریف فرما تھے اور ہر رات ہماری ایک جماعت باری باری عشاء کی نماز میں رسول اللہ ظافیظ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، ابوموی ڈاٹھؤ بتاتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھیوں نے رسول اللہ ظافیظ کو اس حال میں پایا کہ آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے، حتی کہ آپ نے نماز کو آ دھی رات تک موخر کر دیا، پھر رسول اللہ ظافیظ تشریف لائے اور حاضرین کو نماز پڑھائی تو جب آپ نے نماز کو آ دھی رات تک موخر کر دیا، پھر رسول اللہ ظافیظ تشریف لائے اور حاضرین کو نماز پڑھائی تو جب آپ نے نماز پوری کر لی، حاضرین کو فر مایا: ذرا تھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں اور خوش ہو جا کو، اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، لوگوں میں سے کوئی بھی اس وقت تمہارے سوانماز نہیں پڑھتا۔ یا آپ نے فرمایا: اس وقت تمہارے سواکسی نے نماز نہیں پڑھی، راوی کو یا دنہیں ابوموئ نے کونسا جملہ کہا تھا۔ ابوموئ ڈاٹھؤ نے بتایا، ہم رسول اللہ ظافیظ سواکسی نے نماز نہیں پڑھی، راوی کو یا دنہیں ابوموئ نے کونسا جملہ کہا تھا۔ ابوموئ ڈاٹھؤ نے بتایا، ہم رسول اللہ ظافیل

كى بات من كوخوش خوش واليس آئے، ابھار الليل، رات آ وهى گزرگئى۔ [1452] ٢٢٥-(٦٤٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا

[1451] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: فضل العشاء برقم (٥٦٧) انظر (التحفة) برقم (٩٠٥٨)

[1452] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غلب برقم (٥٧١) والنسائي في (المجتبي) €











کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَآءَ الَّتِي يَقُولُهَا

النَّاسُ الْعَتَهَةَ إِمَامًا وَخِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَعْتَمَ نَبِيُّ اللهِ طَالَيْمُ ذَاتَ لَيْلَةِ الْعِشَاءَ قَالَ حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ

الْـخَـطَّابِ فَقَالَ الصَّلْوةَ فَقَالَ عَطَآءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ تَاثَيْمُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمَانَ يَفْظُرُ رَأْسُهُ مَآءً وَّاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ ((لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَوْتُهُمْ أَنْ يُتُصَلُّوهَا كَذَٰلِكَ)) قَالَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَآءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْتُم يَدَهُ عَلَى

رَاْسِهِ كَمَا أَنْهَأَهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَبَدَّدَ لِي عَطَآءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْتًا مِّنْ تَبْلِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَلْلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُن مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لا يُقَصِّرُ ولا

يَبْطِشُ بِشَىْءٍ إِلَّا كَذَٰلِكَ قُلْتُ لِعَطَآءِ كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَّرَهَا النَّبِيُّ تَاتَيْمُ لَيْلَتَئِذِ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ عَطَآءٌ أَحَبُّ إِلَى أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا وَخِلْوًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيّ لَيْلَتَئِذٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذٰلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا

وَسَطَا لَا مُعَجَّلَةً وَّكَا مُؤَخَّرَةً [1452] - حضرت ابن جری بطالف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بطالف سے بوچھا: آپ کے نزویک عشاء کی نماز جس کولوگ عتمہ کہتے ہیں، میرے لیے امامت یا انفرادی طور پرکس وقت پڑھنامحبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے ابن عباس والتھا کو بیفر ماتے ہوئے سنا: کہ ایک رات نبی منافیا نے عشا کی نماز میں در کر

دی، حتیٰ کہ لوگ سو گئے اور بیدار ہوئے ، پھر سو گئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹڑنے کھڑے ہو کر بلندآ وازے کہا، نماز پڑھائیے، عطاء نے بتایا، ابن عباس ٹائٹیانے فرمایا: اس پر نبی اکرم مَالٹیلم نکلے، گویا کہ میں ابھی آپ کو دیکھے رہا ہوں، آپ کے سرسے پانی گر رہا تھا اور آپ نے اپنے سرکی ایک جانب، اپنا ہاتھ رکھا ہوا

تھا۔ آپ نے فریایا: اگر مجھے ڈرنہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہوگئ تو میں انہیں تھم دیتا کہ وہ اس نماز کواس وقت پڑھا کریں۔ابن جریج کہتے ہیں، میں نے عطاء سے تحقیق کی کہ ابن عباس وہ انتہانے انہیں نبی اکرم مُلَّالِيْكُمْ

کی اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی کیا کیفیت بتلائی تھی؟ تو عطاء نے میرے سامنے اپنی انگلیاں تھوڑی سی کھولیں ، پھراپی انگیوں کے کنارے سر کے ایک جانب رکھے، پھران کو نیچے کیا، اس طرح ان کوسر پر پھیرا، حتیٰ کہ ان

→ في المواقيت، باب: ما يستحب من تاخير العشاء ١/ ٢٦٠ ويرقم (٥٣١) انظر (التحفة) برقم (٥٩١٥)

کے انگو تھے نے کان کے چہرے کے قریب والے کنارے کو چھوا، پھر کنپٹی اور داڑھی کے کنارے پر پہنچا، آپ نے نہ تاخیر کی اور نہ کچھ جلد بازی سے کام لیا، اس طرح کیا، میں نے عطاء سے یوچھا، آپ کواس رات نبی ا كرم تَالِيُّا كَى كس قدرتا خير بتائى؟ اس نے كہا مجھے معلوم نہيں، عطاء نے كہا مجھے يہى پسند ہے كہ ميں امام موں يا ا کیلا ، نماز تاخیر سے پڑھوں ، جس طرح نبی ا کرم مُلَیّنِظ نے اس رات پڑھی تھی ، اگرتمہارے لیے انفرادی طوریریا اوگوں کے لیے جماعت کی صورت میں جبکہتم امام ہو یہ دشواری کا باعث ہوتو اس کو درمیانے وقت میں پڑھونہ سان خ جا جلدی کروادر نه تاخیر ـ

مفردات الحديث \* و خلوا: يعنى مفردا، اكيلى، انفرادى طور پر . و استبت: مين نے چمان بين سے کام لیا جھیں گی۔ 3 صبیحًا: اسے جھایا، نیچ کیا۔ 4 لا یقصو ولا ببطش: ندور کی اور نہ جلدی سے کام لیا ، افظی معنی نہ کوتا ہی کی اور نہ گرفت کی ، مقصد یہ ہے انگلیوں کومیا نہ روی کے ساتھ سر پر چھیرا اور یانی نچوڑا۔

ان احادیث است کے لیے رسول اکرم ناٹین کی شفقت اور پیار کا اظہار ہور ہا ہے اور اس ر المرابع الم کوشش فرماتے تھے، اس کے باوجود امت، اسلامی احکام وہدایات کو دشوار محسوس کرے یا ان پرعمل کرنے سے پہلوتھی کرے تو اس پر افسوس کے سواکیا کیا جاسکتا ہے۔ 🛭 تاخیر عشاء والی روایات سے بیکھی ثابت ہوتا ہے کہ اگرانسان بیٹے بیٹے سوجائے تو اس سے دضونہیں ٹو ٹا۔الا بیکہاسے بیمحسوس موکہاس کی ہوا خارج موثی ہے۔ 🚯 عشاء کی نماز ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے،لیکن اس میں نماز ایوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔اگر تا خیرنماز یوں کے لیے دفت اور دشواری کا باعث ہوتو مجراعتدال اور توسط کی راہ کو اختیار کیا جائے گا۔ 🚯 ان احادیث سے بیداستدلال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نبی کوا حکام کی حلت وحرمت اور ایجا ب وتحریم کا اختیار دے کر بھیجنا ہے۔اور نی کا بیمنصب ہے کہ وہ جس چیز کو جا ہے فرض کر دے اور جس چیز کو جا ہے حرام کر دے درست نہیں ہے رسول جو پچے فرماتا ہے وہ اللہ تعالی کے نمائندے کی حیثیت سے فرماتا ہے، اس کا برتھم اللہ کی رضا کے تالع ہوتا ہے، جس كا اصول خودقرآن مجيدين: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ ان هو الا وحى يوحى (النجم) كاصورت ين بیان کردیا گیا ہے، اگروہ خود مخار ہوتا۔ تو پھر ما کان لنبی ان یکون له اسری، الایه (الانقال) ما کان النهى والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين (توبه) الآية، عفا الله عنك لمر اذنت (توبه) يأ ايها العبى لحر تحرم ما احل الله لك، الآية (تحريم) ان تنبيهات كي ضرورت بيش نه آتى ، كمر ان الحكم الالله الاله الحكم والامر كاكيامقهوم موكا؟ اصل بات يه ب كدرسول الله تعالى كا ينام رسال موتا علا اور اس پیغام کی تشریح و توضیح، این تول وعمل سے اللہ تعالیٰ کی وجی جلی اور وجی خفی کی روشنی میں فریاتا ہے اگر کہیں

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كي جلبون كابيان

اجتہادی طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کےخلاف کوئی کام ہو جائے تو فوراً اس کوآ گاہ کر دیا جاتا ہے۔اس لیے مآل اور

[1453] ٢٢٦-(٦٤٣) حَـدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْلِي

اس کے بارے میں ول میں کسی قتم کا انقباض روانہیں ہوسکتا۔شارع اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، بندوں اور اللہ تعالیٰ

کے درمیان رسول واسطہ ہے، رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشاء کو جانتا ممکن نہیں ہے۔اس لیے رسول کی

أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْمٌ يُؤَخِّرُ صَلُوةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

[1453] - حضرت جابر بن سمرہ ڈلائیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیز ہم عشاء کی نماز تاخیر ہے پڑھتے تھے۔

[1454] ٢٢٧ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَانَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ

اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَمَّاتِنَمْ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ صَلُوتِكُمْ

وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلُوتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلُوةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِيْ كَامِلٍ يُخَفِّفُ

[1454] -حضرت جابر بن سمرہ والنَّؤ سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِیْمُ انہیں اوقات میں نمازیں پڑھتے تھے،

جن اوقات میں تم نماز پڑھتے ہو، البتہ عشاء کی نماز تمہاری نماز ہے کچھ تاخیر سے پڑھتے تھے اور نماز میں تخفیف

کرتے تھے اور ابو کامل کی روایت میں تخفیف کے بعد الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے۔

[1455] ٢٨ ـ (٦٤٤) وحَـدَّ ثَـنِـى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ

ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ يَقُولُ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ ((الْأَعْرَابُ عَلَى

اسْمِ صَلُوتِكُمُ أَلَا إِنَّهَا الْعِشَآءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ))

[1453] اخرجه النسائي في (المحتبي) باب: ما يستحب من تاخير العشاء ١/ ٢٦٦\_ انظر ﴿491 (التحفة) برقم (٢١٧٠)

[1454] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٩٨)

الصلاة، باب: النهى أن يقال: صلاة العتمة برقم (٧٠٤) انظر (التحفة) برقم (٨٥٨٢)

[1455] اخرجه ابوداود في (سننه) في الادب، باب: في صلاة العتمة برقم (٤٩٨٤) والنسائي

في (الممجتبي) في المواقيت، باب: الكراهية في ذلك ١/ ٢٧٠ وابن ماجه في (سننه) في

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انجام کے اعتبار سے اس کا ہر قول و فعل امت کے لیے بلاحیل و ججت اور بلاچون وچرا واجب الا تباع ہوتا ہے اور

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1455] - حضرت عبدالله بن عمر بالنخبار روايت ہے كه ميں نے رسول الله ماليكم كوفرماتے ہوئے سائتهارى نماز کے نام پرتم پر گنوار غالب نہ آ جا کیں،خبر دار اس کا نام عشاء ہے، وہ اونٹوں کا دودھ دو ہنے کی خاطر اندھیرا

کر دیتے ہیں (اور اندھیرے کی بنا پرعشاء کوعتمہ کہتے ہیں)

مفردات الحديث المعتمد رات كى تاريكى على الإبل: وه اونث دويخ كى خاطر اندهراكرت بين عمد رات كى تاريكى

يُسُلِّ [1456] ٢٢٩-(. . ) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ

أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَيْئِمُ ((لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَغْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلُوتِكُمْ الْعِشَآءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَآءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِكَابِ الْإِبِلِ))

[1456] حضرت ابن عمر النافية الله عن روايت م كررسول الله مَاليَّة في مايا: تمهاري عشاء كي نماز كي نام ك ا حیران سلسله میں تم پر بدو غالب نه آ جا ئیں ، کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے اور بدواونٹوں کا دودھ دو ہنے

شلم میں اندھرا کر لیتے ہیں۔

مفردات الحديث بحلاب: مصدر إدرمعى فن عددوه تكالنار

فَكُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى عَمْدَ مُو مِعْمَدَ مَهِ مِن مِن مَا اللَّهِ اللَّهِ الله المعتمد موجائه المجلَّم بمعار عتمه کہنے سے منع نہیں فر مایا، اس لیے بعض مواقع پر آپ نے خودعشاء کوعتمہ کے نام سے تعبیر فر مایا ہے۔ ادر عتمہ نام رکھنے کا آپ نے سبب بھی بتا دیا ہے کہ گنوار چونکہ اونٹ دو ہنے میں دیر کر دیتے ہیں اور اس کام میں اندھیرا مچیل جاتا ہے۔اس لیے وہ اس کوعتمہ کے نام سے پکارتے ہیں،تم بھی ان کے ساتھ عتمہ کہنا نہ شروع کر دینا کہ عشاء كانام متروك يامغلوب موجائ -قرآن مجيد مين به (من بعد صلوة العشاء) (النور ٥٨)

اله..... بَاب: اِسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّبْحِ فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيسُ وَ بَيَان قَدْرِ الْقِرَائَةِ فِيهَا

**باب ٤١**: نماز صبح جلد ہی اس کے اول وقت یعنی غلس (رات کی آخری تاریکی) میں پڑھنا

اوراس میں قراءت کی مقدار کا بیان

[1457] ٢٣٠-(٦٤٥)حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ

[1456] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٥٣)

[1457] اخرجه النسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: التغليس في الحضر ١/ ٢٧١ ٠

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب مسجدوں اور نماز دن کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَآءَ الْـمُ وْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّيْنَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ تَالَيْمٌ ثُمَّ يَرْجِعْنَ

مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

[1457] - حضرت عائشہ جھٹا ہے روایت ہے کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز نبی اکرم مُلَاثِیَّا کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھرا پی جا دروں میں لیٹی ہوئی واپس آتیں۔اورانہیں (اندھیرے کی وجہ سے ) کوئی پہچان نہیں یا تا تھا۔

عفردات الحديث 🛪 🛈 نساء المومنات: مين اضافة الموصوف الى الصفة ٢٠ جربعض ( کوفی ) نحو یوں کے نزد کی جائز نہیں ہے اس لیے ان کو یہاں تاویل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ یہال

موصوف محذوف مانتة بين يعني نساء الانفس المومنات بإنساء الجماعات المومنات، بناتي بين، ياناء كوفاضلات كمعنى ليت بين يعنى فاضلات المومنات جي كتب بين رجال القوم يعنى

فضلاء القوم اور جن ك نزويك العرى جائز بان كوكسى تاويل كى ضرورت نهيس ۔ 🛭 متلفعات كيلى ہوئیں، پہنے ہوئے۔ 😵 مُروط: مرط کی جمع ہے۔ دھاری دار چادر۔

[1458] ٢٣١-(. . ) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ ا نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَاتُكُمْ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَآءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّيْمٌ مُتَكَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اللَّى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ

اللهِ تَالِينُمُ بِالصَّلُوةِ

[1458] - نبی اکرم مَالِیْلُم کی زوجہ محترمہ عائشہ رہ اللہ اسے روایت ہے کہ پچھ مسلمان عورتیں فجر کی نماز میں رسول

لوٹنیں تو رسول اللہ مَالِیْکِم کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بنا پر پہیانی نہیں جاتی تھیں۔

[1459] ٢٣٢-(. . ) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحْقُ بْنُ مُوسَى اْلَّانْصَارِيُّ قَالَانَا

مَعْنٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ

◄ وابن ماجه في (سننه) في الصلاة، باب: وقت صلاة الفجر برقم (٦٦٩) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٤٢)

[1458] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٣٤) [1459] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: انتظار الناس قيام الامام العالم برقم ←



### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلهول كابيان

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَاتِيمٌ لَيْصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَآءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مُتَكَفِّفَاتٍ

[1459] - حفرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول الله ظافیم صبح کی نماز پڑھتے تو عورتیں اپنی چا دروں میں کپٹی ہوئی گھروں کو لوٹیش، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں، انصاری کی روایت میں

الخفي متلفعات كى جگه متلففات ہے، جا دروں میں ملفوف \_

المسلم المواند ..... و حضرت عائشہ عالم کا کا روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم ناٹی اس قدر اندھرے میں نماز پڑھتے تھے کہ نمازے فراغت کے بعد واپس جانے والی عورتوں کا پیة نہیں چاتا تھا کہ مرد جا رہے ہیں یا عورتیں جار ہی ہیں یا ان میں بیا متیاز نہیں ہوسکتا تھا کہ کونی عورت جا رہی ہے حالانکہ روشنی میں عورت کی حیال ڈھال اور بھیت کذائی سے واقف کا راس کی شخصیت کو پہچان لیتے ہیں،اس لیے جمہور کے نزویک،جس میں امام مالک،امام شافعی اورامام احمد بیشنی شامل بین، اندهرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے اور اسفروا بالصبح یا اصبحوا بالصبح، كامعنى يە ہے كەقراءت طويل كروتا كەزيادە سے زيادە لوگ يېلى ركعت ميں شريك ہوسكيں، ہاں بعض مواقع پرآپ مُالِیُکا نے ضرورت کے تحت صبح کی نماز دیر ہے بھی پڑھی ہے، نیز اس حدیث ہے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کی پابندی کرتے ہوئے عورتیں مجدمیں باجماعت نماز پڑھ عمّی ہیں۔ 2 اسف وابالصبح ی توضيح اصبحوا بالصبح كالفظ كرر باب كم صبح الهي طرح موجاب، مبح موني مي كوكي فتك وشبه ندرب، يعني اذان مج صادق کے بعد کمی جائے ، مج کاذب میں نہیں ، اسفار روشن کو کہتے ہیں ، مج روش اس وقت ہوگی جب المچھی طرح صبح ہو جائے گی ، اس لیے حضرت ابو بکر ڈٹائٹڑ صبح کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھ لیتے تھے اور حضرت عمر سورہ ہوداور پوسف اور رعد پڑھ <u>لیتے تھے</u> اگر اس کامعنی احناف والا لیا جائے تو اس قدرطو میل قراءت ممکن نہیں ہے۔

[1460] ٢٣٣-(٦٤٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا

✔(٨٦٧) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في وقت الصبح برقم (٤٢٣) والترمذي في (جامعه) في الصلاة باب: ما جاء في التغليس بالفجر برقم (١٥٣) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت باب: التغليس في الحضر ١/ ٢٧١ انظر (التحقة) برقم (١٧٩٣١)

[1460] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب برقم

(٥٦٠) وفي باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا برقم (٥٦٥) وابو داود في (سننه)♪









## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهول كابيان

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمٌ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّـمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ كَانَ إِذَا رَآهُـمْ قَـدْ اجْتَـمَغُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَاوُا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ مَٰ اللَّهِمُ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ

[1460] \_ حضرت محمہ بن عمرو بن حسن بن علی رشکتے بیان کرتے ہیں کہ جب حجاج مدینه منورہ آیا (اور نمازیں

تاخیر سے پڑھنے لگا) تو ہم نے جابر بن عبدالله والنہاسے بوچھا تو انہوں نے بتایا که رسول الله طالعی خمار نصف النھار ( یعنی زوال ہوتے ہی ) پڑھتے تھے اورعصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ سورج بالکل صاف

اورروش ہوتا تھا (اس کی گرمی اورروشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا) اورمغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جاتا

اورعشاء کی نماز بھی تا خیرے پڑھتے اور بھی جلدی پڑھ لیتے جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی بڑھ لیتے اور جب انہیں و کھتے کہ انہوں نے در کر دی ہے تو تاخیر کر دیتے اور صبح لوگ یا آپ مُلَامِّمُ

اندهیرے میں پڑھتے تھے۔

ہوتے ہی نصف النہار میں بڑھ لیا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیثوں کی روشیٰ میں بیابت ٹابت ہو چکی ہے کہ

آپ کا یہ عمول گری کے موسم میں نہیں تھا کیونکہ بخت گری کے موسم میں آپ ظہر کی نماز کچھ تا خیر سے پڑھتے تھے ادرعشاء کی نماز میں آپ لوگوں کی سہولت اور ان کی آمد کا لحاظ کرتے تھے اور عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے

جبکہ ابھی سورج کی گری اور روشی میں کوئی فرق نہیں بڑا ہوتا تھا، لین جلدی بڑھ لیتے تھے۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نالیکم عشاء کے سوا ہر نماز وقت ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے۔

[1461] ٣٣٤ـ( . . ) وحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ سَمِعَ

مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ فَسَأَلْنَا

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرِ [1461] ۔حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی مُشلطّهٔ بیان کرتے ہیں کہ حجاج نمازیں تاخیر سے پڑھتا تھا تو ہم نے

جابر بن عبدالله ٹائٹاسے بوجھاء آ گے مدکورہ بالا روایت بیان ہے۔

 ◄ في الصلاة، باب: في وقت صلاة النبي ﷺ وكيف كان يصليها برقم (٣٩٧) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: تعجيل العشاء برقم (١/ ٢٦٣\_ انظر (التحفة) برقم (٢٦٤٤) [1461] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٥٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ







### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدول اورنمازول كى جَلْهول كابيان

[1462] ٢٣٥ ـ (٦٤٧) عَـنْ سَيَّار بْنِ سَلاَمَةَ قَـالَ سَـمِـعْتُ أَبِيْ يَسْأَلُ أَبَابَرْزَةَ عَنْ صَلُوةِ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمْ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ قَالَ قَـالَ يَـعْنِي الْعِشَاءَ اللِّي نِصْفِ اللَّيْلِ وَكَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَكَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ سَلَوْ اللَّهُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَالْمَغْرِبَ لا أَدْرِي أَيَّ حِينِ ذَكَرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ اللي وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ

[1462] \_ سیار بن سلامہ رطالت کہتے ہیں کہ میں نے اسے باپ کوحضرت ابو برزہ اسلمی وہالت سے رسول الله منافیظ کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہوئے سا، شعبہ نے پوچھا، کیا تو نے خود سنا؟ اس نے کہا: گویا کہ میں ابھی من رہا تو انہوں نے بتایا کہ آپ عشاء کی نماز کو آ دھی رات تک موخر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو پسندنہیں کرتے تھے۔شعبہ کہتے ہیں بعد میں میری ان سے پھر ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یو چھا تو انہوں نے (سیار نے) بتایا، آپ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے۔اورعصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ انسان نماز پڑھ کر مدینہ( کی آبادی) کے آخر پرایسے وقت میں پہنچ جاتا جبکه سورج ابھی زندہ ہوتا تھا (یعنی اس میں روثنی اور حرارت باقی ہوتی تھی وہ زرد اور ٹھنڈانہیں ہوا ہوتا تھا) اورانہوں نے کہا، میں نہیں جانا۔ انہوں نے مغرب کے لیے کونسا وقت بتایا تھا۔ شعبہ کہتے ہیں میں بعد میں پھر سلامہ ہے ملا اور اس ہے یو چھا تو اس نے بتایا صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہانسان سلام پھیر کراپنے ساتھی کے چہرے کود کھتا جواس کا آشنا ہوتا تھا۔ تواس کو پہچان لیتا اور آپ اس میں ساٹھ سے سوآیات تک پڑھتے تھے۔

[1462] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال برقم (٤١) وفي باب: وقت العصر برقم (٥٤٧) وفي باب: ما يكره من السمر بعد العشاء برقم (٩٩٥) وفي: الاذان، باب: الـقـراة في الفجر برقم (٧٧١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في وقت صلاة النبي ﷺ وكيف كان يصليها برقم (٣٩٨) وفي الادب، باب: النهي على السمر بعد العشاء برقم (٤٨٤٩) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت باب: اول وقت الظهر ١/ ٢٤٦ وفي باب كراهية النوم بمعـد صلاة المغرب ١/ ٢٦٢ وفي باب ما يستحب من تاخير العشاء ١/ ٢٦٥\_ وابن ماجه في (سننه) في الصلاة باب: وقت صلاة الظهر برقم (٦٧٤) مختصراً ـ انظر (التحفة) برقم (١١٦٠٥)













پندنہیں کرتے تھے، شعبہ کہتے ہیں پھر میں انہیں دوبارہ ملاتو انہوں نے کہا، یا تہائی رات تک موخر کرنا۔

[1464] ٢٣٧-(..) وحدثنا ابو كريب: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عز حماد بن سلمه عن

أَبَا بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُمْ يُوَخِّرُ الْعِشَآءَ اِلْى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيَكْرَهُ

رسول الله سَائِيْمُ عشاء کوتہائی رات تک موخر کر دیتے تھے اور اس سے پہلے سونا اور بعد میں گفتگو کرنا، ناپیند کرتے

تھے اور صبح کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آپیوں تک پڑھتے تھے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے تھے کہ لوگ

فائره المستعشاء كي نمازے پہلے اس طرح سونا كه نماز باجماعت نكل جائے يا اس كا وقت عثارتكل جائے

جائز نہیں ۔لیکن اگر انسان بیدار ہوکر جماعت کے ساتھ مل سکے یا کسی مجبوری کی بنا پر انفرادی طور پر پڑھنی

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

سيار ابن سلامة ابى المنهال قَالَ سَمِعْتُ

ایک دوسرے کے چہرے پیچان کیتے تھے۔

بھی فوت ہو جاتی ہے، درست نہیں ہے۔

[1464] تقدم تخريجه برقم (١٤٦٠)

وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضِ

فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْل

[1463] ٢٣٦ ـ ( . . . ) حدثنا عبيد الله بن معاذ: حدثنا شعبه عن سيار بن سلامة قال سمعت .....

النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلُوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّيِّيْنَ

[1464] - حضرت ابومنهال سيار بن سلامه رطالله كہتے ہيں كه ميں نے ابو برزه اسلمي والله سے سنا كه

أَبَا بَرْزَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سُلِّيمً لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلْوةِ الْعِشَآءِ اللهِ سُلِّيمً لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلْوةِ الْعِشَآءِ اللهِ سُلِّيمً لا يُبَالِي بَعْضَ

[1463] - امام شعبہ ابن سلامہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو برزہ ڈاٹیؤ سے سنا کہ رسول اللہ ظافی الجما د فعہ عشاء کی نماز ، آ دھی رات تک موخر کرنے کی پرواہ نہیں کرنے تھے اور اس سے پہلے سونا اور بعد میں گفتگو کرنا

اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرى

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مک<u>تبہ</u>

كو كى حرج نہيں ليكن فضول اور بلا مقصد تفتكويا ناول اور افسانه كا مطالعه، في وي ديكھنا، جن سے عشاء كي نماز

[1463] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٦٠)

ہو تو وقت مختار میں پڑھ لے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح عشاء کے بعد کسی دینی ود نیوی ضروری مختلکو میں مشغول ہو جائے اور اس کے معمولات تہجدیا کم از کم فجر کی نماز متاثر نہ ہوتو اس میں بھی

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جلهون كابيان

٣٢..... بَاب: كَرَاهِيَةِ تُأْخِيرِ الصَّلُوةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إذَا أَخَرَهَا الْإِمَامُ باب ٤٤: وقت مخار (بہتر پسندیدہ) سے نماز کوموخر کرنا مکروہ ہے اور اگر امام نماز مؤخر کرنے تو مقتدی کوکیا کرنا چاہیے

[1465] ۲۳۸\_(٦٤٨) حدثنا خلف بن هشام: حدثنا حماد بن زيدح: هدثني ابو الربيع الزهراني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ

الصَّلُوةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلُوةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ ((صَلّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)) وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا

[1465] - حضرت ابو ذر رہا تھا ہے روایت ہے کہ مجھے رسول الله مناتیا ہے نے فرمایا: تم کیا کرو کے جب تمہارے ا پی<sub>ماؤز</sub> حکمران ایسے لوگ ہوں گے جونماز کواس کے وقت (مختار ) سے تاخیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کواس کے وقت ے نکال کر مار ڈالیں گے؟ تو میں نے عرض کیا تو آپ ٹائٹا کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز ا پنے وقت پر پڑھلواورا گر دوبارہ ان کے ساتھ نمازیاؤ تو پڑھلو، وہ تیرے لیے فل ہو جائے گی۔

خلف نے عن وقتھا کا لفظ بیان نہیں کیا۔

من نماز اپنے وفت مخار میں سکون واطمینان کے ساتھ خشوع وخضوع کو قائم رکھ پڑھنا،نماز کو زندہ ر کھنا ہے بینی نماز کی روح اور مقصد کو طحوظ رکھنا ہے اور نماز کو بلا عذر ومجبوری وقت کے ختم ہونے کے بعدیا وقت آ خر میں پڑھنا یا اس میں بے پروائی اور نیم دلی کا مظاہرہ کرنا، جلدی جلدی بلاسکون واعتدال ٹھونکیس لگانا نماز کی روح اوراس کے مقصد کوضائع کر کے اس کو مار ڈالنا ہے۔ 😝 اگر کسی امام کا پیروطیرہ اور عادت ہو کہ وہ نماز ہمیشہ ونت مختار کے بعد یا ونت کے آخر میں یا ونت نگلنے کے بعد نماز پڑھا تا ہے تو نماز انفرادی طور پر یا جماعتی جیسے ممکن ہو پڑھ لینی جا ہیے،اگر فتنہ ونساد کا خطرہ ہوتو دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینی جا ہے، یہ دوسری نمازنفل ہوگی اور عام طور پر امراء بیتا خیر،ظهر اورعمر کی نماز میں روار کھتے تھے۔اس لیے بیکہنا کہ عمر کی نماز دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ عصر کے بعد نفل نہیں ہیں، درست نہیں ہے کیونکہ پیفل اپنی خوثی سے نہیں پڑھے جارہے، ایک مجبوری اور

[1465] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: اذا اخر الامام الصلاة عن الوقت برقم (٤٣١) والترمـذي فيي (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في تعجيل الصلاة اذا اخرها الامام بـرقــم (١٧٦) وابــن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب، ما جاء فيما اذا اخروا الصلاة عن وقتها برقم (١٢٥٦) انظر (التحفة) برقم (١١٩٥٠)



كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ضرورت کے تحت پڑھے جا رہے ہیں، بلا سب عصر کے بعد نقل پڑھنا جائز نہیں۔ 3 اس حدیث سے میہ جمی ثابت ہوا کہ بعد والی نمازنفل ہوگی اور پہلے پڑھی ہوئی نماز فرض ہوگی۔

[1466] ٢٣٩ ـ (٠٠) حدثنا يحى بن يحى: اخبرنا جعفر بن سليمان بن ابي عمران عَنْ أَبِي

عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ

عَنْ أَبِىْ ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ تَلْيَيْمُ ((يَا أَبَا ذَرِّ آنَّهُ سَيَكُونُ بَغْدِى أَمَرَاءُ يُمِيتُونَ

الصَّلُوةَ فَصَلِّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا فَإِنَّ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتُ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلُوتَكَ) [1466] - حضرت ابوذر والتُون مروايت ہے كہ مجھے رسول الله مَاليَّةً نے فرمایا: اے ابوذر! ميرے بعد ایسے

حكمران آئيں گے جونماز كو مار ڈاليس گے تو تم نماز اس كے وقت پر پڑھ لينا، پس اگرتم نے ( دوبارہ ان كے ساتھ) وقت پرنماز پڑھ لی تو تمہاری نمازنفل ہوجائے گی، وگرنہ (اگروہ وقت پرنہ پڑھیں) تم نے اپنی نماز کو بچالیا۔ [1467] ٢٤٠ [...) وحدثنا ابو بكربن شيبه: حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبة عَنْ أَبِي

عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ

عَنْ أَبِيْ ذَرِّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ

الْأَطْرَافِ وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلْوةَ لِوَقْتِهَا ﴿﴿فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلُوتَكَ وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً))

[1467] ۔ حضرت ابوذر وہائی بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے سننے اور ماننے کی تلقین کی ، اگر چیہ حکمران کٹے ہوئے اعضاء والا ہواور یہ کہ میں نماز وقت پر پڑھوں: پھراگرلوگوں کو پاؤں انہوں نے نماز (وقت کے بعد پڑھی ہے) تو تم اپنی نماز کو بچالیا، وگرنہ (اگرانہوں نے وقت کےاندر پڑھ لی) تو تیری پینمازنفلی ہوجائے گ۔ 

غلام کو حکمران نہیں بنایا جاسکتا، لیکن اگروہ زبردتی افتدار حاصل کر لے، یا خلیفہ ایسا حکمران مقرر کروے تو اس کے جائزاحکام مانیں جائیں گے۔

[1468] ٢٤١\_( . . . ) وحدثني يحي بن حبيب الحارثي: حدثني خالد بن الحارث حدثنا

[1466] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٦٣) [1467] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٦٣)

[1468] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الامامة ، باب: الصلاة مع ائمة الجور ٢/ ٧٥ وفي €















## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جلهون كابيان

شعبه عن بديل قال سمعت ابا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت

عَـنْ أَبِيْ ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالنَّا وَضَرَبَ فَخِذِى ((كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْم يُّوَّ خِّرُوْنَ الصَّلُوةَ عَنْ وَقْتِهَا)) قَالَ قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ ((صَلَّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبُ

لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلُوةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّ))

تحفت [1468] -حضرت ابوذر ٹائٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیٹا نے میری ران پر ہاتھ مار کر فرمایا: تمہاری کیا

السبام عالت ہوگی جبتم ایسے لوگوں میں رہ جاؤگے جونماز کواس کے وقت کے بعد پڑھیں گے؟ تو انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فر مایا: نماز اس کے وقت میں پڑھلو۔ پھرا بی ضرورت کے لیے چلے جاؤ،اگر تیری مبجد میں موجودگی میں تکبیر شروع ہو جائے تو پڑھ لو۔

[1469] ٢٤٢-(٠٠) وحدثني زهير بن هرب: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب

عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ أَخَّرَ ابْنُ زِيَادِ الصَّلْوةَ فَجَائِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ مَرْجُولًا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ مُسْلَكُمْ فَأَلْ فَيْتِهُ الْفَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرّ كَمَا سَأَلْتِنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ تَاتِيمُ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ ((صَلِّ الصَّلُو-ةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدُرَكَتُكَ الصَّلُوةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلُ إِنِّي قَدُ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّيْ))

[1469] - حضرت ابو عالیہ براء برا اور میرے پاس عبدالله بن صامت تشریف لائے، میں نے انہیں کری پیش کی وہ اس پر بیٹھ گئے، میں نے انہیں ابن زیاد کی حرکت ہے آگاہ کیا تو انہوں نے اپنا ہونٹ کا ٹا اور میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا، جس طرح تو نے مجھ ہے یوچھا ہے، اس طرح میں نے ابو ذر وہائن سے پوچھا تھا تو انہوں نے میری ران پر ہاتھ مارا جس طرح میں نے تیری ران پر ہاتھ مارا ہے۔ اور کہا میں نے رسول الله سُلَقِيم سے پوچھا تھا، جس طرح تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو آپ

◄ باب: اعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة برقم (٨٥٨) انظر (التحفة) برقم (۱۱۹٤۸)

نے میری ران پر ہاتھ مارا جس طرح میں نے تہاری ران پر ہاتھ مارا ہے اور فرمایا: نماز وقت پر پڑھو، پھراگران

[1469] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٦٦)

كتاب المساجر ومواضع الاصلاة کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقعہ ملے یا ان کے پاس موجود ہوتے ہوئے نماز تمہیں پالے تو پڑھ لواور بیہ نہ کہو میں

نے نماز پڑھ لی ہے۔اس کیے میں نہیں پڑھتا۔

[1470] ٢٤٣ ـ( . . . ) وحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ

أَبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ أَوْ قَالَ ((كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُّؤَخِّرُونَ الصَّلُوةَ

عَنْ وَقْتِهَا فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ إِنَّ أُقِيمَتُ الصَّلُوةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ))

[1470] ۔ حضرت ابو ذر رہا تھا ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: تمہاری کیا حالت ہوگی۔ یا آپ نے فرمایا: تیری کیا حالت ہوگی جبتم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے، جونماز کواس کے وقت سے موخر کر لیں گےتم نماز اس

کے وقت پر پڑھ لینا، پھراگر نماز کھڑی کر دی جائے تو ان کے ساتھ پڑھ لینا، کیونکہ اس میں نیکی میں اضافہ ہے۔ [1471] ٢٤٤\_(. . . ) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّآءِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ نُصَلِّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ

أُمَرَاءَ فَيُـوَّخِرُوْنَ الصَّلُوةَ قَالَ فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَـنْ ذٰلِكَ فَـضَـرَبَ فَـخِذِى وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُلِيَّا عَـنْ ذٰلِكَ فَقَالَ ((صَلُّوا الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلُوتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ و قَالَ عَبْدُاللَّهِ ذُكِرَ لِى أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُنْاتِيًّا

ضَرَبَ فَحِذَ أَبِي ذَرِّ)) [1471] حضرت ابو عالیہ براء رشالت سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن صامت سے بوچھا کہ ہم جمعہ کے دن، حکمرانوں کی اقتدامیں نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کوموخر کر دیتے ہیں تو انہوں نے میری ران پراس زور سے

ہاتھ مارا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی اور کہا میں نے اس کے بارے میں ابو ذر رہا تی اس کے بارے میں ابو ذر رہا تی سے بوچھا تھا تو انہوں نے میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا میں نے یہی سوال رسول الله طالی ہے کیا تھا تو آپ نے فرمایا: نماز اس کے وقت

پر پڑھواور حکمرانوں کے ساتھ اپنی نماز کونفلی قرار دو۔عبداللہ نے بتایا مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم مَثَاثِیَام نے ابوذ ر ڈٹاٹیئا

[1470] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٩٥٧) [1471] تـقدم تخريجه في: المساجد ومواضع، باب: كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار

وما يفعله الماموم اذا اخرها الامام برقم (١٤٦٦)

کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔











## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

فائل المسان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز عصر جلدی پردھنی جاہیے، اگر امام وقت تاخیر

کرے تو نماز اپنے وقت پر پڑھ لینی چاہیے اور جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے تو اس کو دوبارہ پڑھ لینا

چاہیے لیکن اس کی خاطر وقت پرنماز پڑھنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے یا دوبارہ باجماعت پڑھنے سے گریز کے لیے۔ کہلی نماز کو بہانہ نبیں بنانا چاہیے، نہ اس بات کو بہانہ بنانا چاہیے کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے کیونکہ سبب اور

ضرورت کی بنا پرعصر کے بعد نقل نماز پڑھنا جائز ہے جبیا کدان روایات سے ثابت ہور ہا ہے۔

٣٣ ..... بَابِ:فَضِّلِ صَلُوةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا وانها فرض كفاية

باب ٤٦: نماز باجماعت كى فضيلت اوراس سے پیچھے رہنے پرشدت اور به كه وہ فرض كفايه ب

[1472] ٢٤٥-(٦٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((قَالَ صَلُوةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلُوةِ أَحَدِكُمْ وَ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[1472] - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُٹاٹین کے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑ ھنا،تمہارے ا کیلے نماز پڑھنے ہے بچپیں گناافضل ہے۔

[1473] ٢٤٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُالاَ عْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيَّامِ قَالَ ((تَفْضُلُ صَلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلُوةِ الرَّجُلِ وَحُدَةُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ وَتَجْتَمِعُ مَلَآثِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَآثِكَةُ النَّهَادِ فِي صَلُوةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَنُوا إِنْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا))

[1473] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹیم نے فرمایا:'' باجماعت نماز پڑھنا انسان کے

السليے نماز پڑھنے سے بچيس درجہ بہتر ہے۔اور فرمايا: رات كے فرشتے اور دن كے فرشتے فجر كى نماز ميں جمع ہوتے

[1472] اخرجه الترمذي في (جامعه) في باب: ما جاء في فضل الجماعة برقم (٢١٦) والنسائي في (المجتبي) في الامامة ، باب: فضل الجماعة ٢/ ١٠٣ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٢٣٩) [1473] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير، باب: (ان قرآن الفجر كان مشهودا) برقم

(٤٧١٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٢٧٤)















كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

ہیں۔ابو ہریرہ ٹٹائٹؤنے کہا، (اس کی تائید میں)اگرتم چاہوتو بیآیت پڑھلو۔ فبحر کی قراءت، بلا شبہ فبحر کی قراءت

حاضری کا وقت ہے۔ [1474] (..) وَحَدَّثَ نِنِي أَبُّوبَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ نَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ انَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُّو سَلَمَةَ أَنَّ

أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ تَاتُّنِمٌ يَـقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْآعْلَى عَنْ مَعْمَرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ((بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ جُزْنًا))

[1474] حضرت ابو ہریرہ وہانٹو سے روایت ہے کہ میں رسول الله مانٹیل کو فرماتے ہوئے سنا آ کے مذکورہ بالا

روایت ہے،صرف اتنافرق ہے کہاس میں درجہ کا لفظ تھا اور اس میں جزاء کا لفظ ہے۔ [1475] ٢٤٧ ـ ( . . ) وحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ

بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْاَغَرِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلُو قِ الْفَدِّ))

[1475] - حفرت ابو ہرریہ والنفوظ کی روایت ہے کہ رسول الله مظافیظ نے فرمایا: باجماعت نماز پڑھنا، اسکیلے کی

سیجیس نمازوں کے برابر ہے۔ مفردات الحديث تعيير الفذ: وحده يعني اسميا اورمفرد كمعنى مي ب-

[1476] ٢٤٨ (. . ) حَـدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالانَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَآءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ آنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

مُطْعِم إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِاللهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ مَوْلَى الْجُهَنِيِّيْنَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((صَلُوةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلُوةً

[1476] ۔ حضرت عمر بن عطاء بن ابی خوار بڑالشہ سے روایت ہے کہ میں نافع بن جبیر بن مطعم والٹیڈ کے پاس بیٹھا

[1474] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: فضل صلاة الفجر في جماعة برقم (٦٤٨) انظر (التحفة) برقم (١٣١٤٧)

[1475] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٦٦)

[1476] تفردبه مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٣٤٦٦)





# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اور نمازول كى جگهول كابيان

ہوا تھا کہ اس اثنا میں ہمارے پاس سے جہنیوں کے آزاد کردہ غلام زید بن زبان کا بہنوئی ابوعبداللہ ڈاٹٹڑ گزرا تو اسے نافع والتوانے بلایا تو اس نے کہا، میں نے ابوہریرہ والتوان سے سنا کہرسول الله طالع نے فرمایا: امام کے ساتھ نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنے سے تجیس گناافضل ہے۔

[1477] ٢٤٩ [٠٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَنْ يُمَّا قَالَ ((صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلُوةِ الْفَذِّ بِسَبْعِ سُلُومُ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))

[1477] \_ حضرت ابن عمر مخافجات روایت ہے کہ رسول الله مکافیا نے فرمایا: باجماعت نماز ادا کرنا اسکیے نماز پڑھنے سے ستائیس گنا افضل ہے۔

فالله المستجس طرح جاري اس مادي دنيا مين چيزول كے خواص اور اثرات مين ورجول كا تفاوت ہے اور اس فرق وامتیاز کی بنا پر چیزوں کی قدر و قیمت اور افادیت میں فرق پڑتا ہے، اس طرح مارے اعمال میں بھی درجوں کا فرق ہے اور بیعلم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے اور اللہ تعالی کے بتانے سے رسول اللہ عُلَامُ اللہ الكمشاف موتا ہے اور رسول الله مالی کم نے فرمایا: نماز باجماعت کی فضیلت اسکیے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں بچیس یا ستائیس منا زیاوہ ہے یعنی بعض اوقات بچیں گنا تواب زیادہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ ستائیس گنا، اس فرق کی وجہ نماز میں آنے والے كا خلوص ، خضوع وخشوع يا بعد مسافت ب، يا آنے والے كى مشغوليت اور مشقت ہے كه اس نے جماعت کے حصول کے لیے کس قتم کا کام چھوڑا ہے اور اس کے لیے کس قدر تکلیف اٹھانی پڑی ہے، یا بلند قراءت والی نمازوں کا اواب ستائیس منا اور آ ہستہ قراءت والی کا بچیس منا۔ یا جن نمازوں میں فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے۔ ان کا ثواب ستائیس کنااور ماقی کا پچپس گنا۔

[1478] ٢٥٠-(. . ) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَانَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ أُخْبَرَنِي نَافِعٌ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَالَّيْمُ قَالَ ((صَـلُوةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلُوتِهِ وَحْدَهُ 50٤ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))

[1477] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٥) والنسائي في (المجتبي) في الامامة، باب: فضل الجماعة ٢/ ١٠٣ ـ انظر (التحفة) برقم (٨٣٦٧) [1478] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات، باب: فضل الصلاة في جماعة رقم (٧٨٩) انظر (التحفة) برقم (٨١٨٤)











كتأب المساجر ومواضع الاصلاة [1478] - حضرت ابن عمر من شخناہ روایت ہے کہ نبی اکرم منافیا نے فر مایا: آ دمی کی جماعت کے ساتھ نماز ، اس

کے اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گنا بہتر ہے۔

[1479] ( . . ) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ ((بِضْعًا وَّعِشْرِينَ)) و قَالَ أَبُوبَكْرِ فِي رِوَايَتِهِ ((سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))

[1479] امام صاحب اینے دو اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ ابن نمیر نے اپنے باپ سے بضع وعشرین کہااورابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں بضعاکی بجائے سبعا اور کہا یعنی بضع کی تعیین کر دی کہاں ہے مرادسات ہے۔

[1480] (..) وحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعِ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ انَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْمُ قَالَ ((بِضْعًا وَّعِشْرِينَ))

[1480] امام صاحب ندکورہ بالا روایت ایک اور استاد ہے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّاتِیْم نے

بضعا وعشرين بيس يكهزا كدفرمايا [1481] ٢٥١\_(٦٥١)وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ ((لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُـرَ رَجُلًا يُنْصَلِّمُ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ اللَّي رِجَالِ يَّتَخَلَّفُونَ))عَـنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَـلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ ((بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظَمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا يَعْنِي

صَلُوةَ الْعِشَاءِ)) [1481] - حفرت ابو ہررہ و الله علی الله

میں نے ارادہ کیا کہ کسی آ دمی کولوگوں کی امامت کروانے کا تھم دوں، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جونماز ہے پیچپے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں حکم دول کہ ان کو ان کے گھروں سمیت ککڑیوں کے کٹھوں سے جلا دیا جائے اوران میں ہے کسی کو اگریقین ہو کہ نماز میں حاضری ہے اسے گوشت سے بھر پور بڈی ملے گی تو وہ اس

میں حاضر ہو جائے گا،آپ مُلاثیظ کی مرادعشاء کی نماز ہے۔

[1479] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٦٩٧) [**1480**] تقدم

[1481] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٧٠٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلهول كابيان

مفردات الحديث الحالف الى رجال: ان لوكول كاطرف جاول 2 عظمًا سمينًا: مولى

تازىبرى

[1482] ٢٥٢-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا الْأَعْمَشُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَأَبُّو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِيُّمَ ( إِنَّ أَثُّقَلَ صَلُوةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلُوةُ الْعِشَآءِ وَصَــلُـوةُ الْفَجُرِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلُوةِ فَتُقَامَ

ثُمَّ آمُورَ رَجُلًا فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلْوةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ))

[1482] - حضرت ابو ہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله مالنظم نے فرمایا: منافقوں کے لیے سب سے

بھاری اور دشوار نماز ،عشاء اور فجر کی نماز ہے اگر ان لوگوں کو ان کی خیر و برکت اور ثو اب کا یقین ہو جائے تو ان

منظم المنظم المنظم المرجد أنبيل محتنول كے بل چل كرآنا پڑے اور ميں نے ارادہ كيا، ميں نماز كھڑى كرنے كا منظم الم

تھم دوں، پھرکسی آ دمی کوکہوں وہ لوگوں کو جماعت کرائے، پھر میں پچھمر دوں کوساتھ لے کر جاؤں جن کے پاس ککڑیوں کے گھٹے ہوں تو ان لوگوں کو جونماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔

[1483] ٢٥٣ ـ ( . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ نَا عَبْدُالـرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ

أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ۚ ثَاثَيْمٌ فَـذَكَـرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ تَلْثَيْمُ ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا))

[1483] وحضرت ابو ہر رہ وہ الفیز بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیونی نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ میرے لیے لکڑی کے گھٹے تیار کریں، پھرکسی آ دمی کولوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دوں، پھرگھروں

رياسية على موجودلوگون سميت جلا دول \_ ... **506** 

[1482] طريـق ابن نمير تفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (١٢٤١٩) وطريق ابوبكر بن ابي شيبة اخرجه ابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات باب: صلاة العشاء والفجر في

جماعة برقم (٧٩٧) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٢١)

[1483] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥٤)









كتاب المساجل ومواضع الاصلاة

[1484] (..) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ

[1484] يزيد بن اصم نے بھی ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے نبی اکرم مَنْ الْیُخ کی ندکورہ بالا صدیث کی ہم معنی صدیث بیان کی ہے۔ [1485] ۲۰۲\_(۲۰۲) و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نا أَبُو إِسْحْقَ عَنْ أَبِي ا الْأَحْوَص سَمِعَهُ مِنْهُ

[1485] - حضرت عبدالله بن مسعود والنوابيان كرت مين كهرسول الله مظالياً في ان لوكول ك بارے ميں جو جمعہ سے اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ

لوگوں کو جو جمعہ سے پیچیے رہتے ہیں،ان کے گھروں سمیت جلا دول۔

اسب اور عذر نماز میں حاضر نمیں ہوتے، فرمایا: یہ مفاد پرست لوگ ہیں کیونکہ آپ علی نالوگوں کے بارے میں جو بلا سبب اور عذر نماز میں حاضر نمیں ہوتے، فرمایا: یہ مفاد پرست لوگ ہیں کیونکہ آپ علی نظیم کے دور میں صرف منافق ہی عشاء اور فجر کی نمازوں میں خصوص طور پر شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس دور میں نماز میں روشی کا انتظام نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے میں ہوتی تھیں اور ان کا پوشیدہ رہ جانا ممکن تھا۔ ان کے نفاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر ان کو ان نمازوں کی خیر و برکت اور اجر دو اب کا بھینی ہویا ان کو اس بات کا علم ہو کہ ان کو گوشت سے بھر پور ہٹری ملے گی تو یہ نماز میں مشقت اور دھواری برداشت کرتے ہوئے گھٹوں کے بل چل کر آئیں۔ سے بھر پور ہٹری ملے گئو ہیں ہوتے تھے، آپ تا پھٹی نے ان کے بارے میں پنتہ اراوہ فرمایا کہ ان سمیت ان کے گھروں میں ان کے گھروں اس لیے عمل نہ کیا کہ گھروں میں عورتیں اور بچ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے اور نہ یہ مجد میں آنے کے پابلا عورتیں اور بچ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے اور نہ یہ مجد میں آنے کے پابلا ہیں۔ ﴿ وہ روایات جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منفرد کو ایک ورجہ ٹو اب ماتا ہے، ان سے ثابت ہوتا ہے ہیں۔ ﴿ وہ روایات جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منفرد کو ایک ورجہ ٹو اب ماتا ہے، ان سے ثابت ہوتا ہے ہیں۔ ﴿ وہ روایات جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منفرد کو ایک ورجہ ٹو اب ماتا ہے، ان سے ثابت ہوتا ہے

[1484] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة برقم (٩٤٥) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب برقم (٢١٧) وقال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح انظر (التحفة) برقم (١٤٨١٩)

[1485] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٥١٢)

| || || وي السلم | دلد |





كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

بلا عذراور بلاسبب جماعت ترك كرف والے كى نماز تو موجائے كى، ليكن وه كناه كار موكا، اس كونماز دہرانے كى ضرورت نہیں ہے۔ 🛭 جماعت کے فرض عین ہونے کی بارے میں اختلاف ہے، حنفیوں، مالکیوں اور شافعیوں کی اکثریت،نماز باجماعت کوسنت موکدہ قرار دیتی ہے،لیکن ان حضرات میں سے پچھلوگ جماعت کوفرض کفاپیہ قرار ویتے ہیں کہاگر پچھلوگ اس فرض کوادا کرلیں تو باقی کے ذمہ سے بیر ساقط ہو جائے گا، اس وجہ سے احناف ادر شوافع کے نزدیک اگر کسی بستی کے سارے باشندے با جماعت نماز نہ پڑھیں تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ حنابلہ اور محدثین کے نزدیک باجماعت نماز را هنا فرض عین ہے لینی ہر مخص کی انفرادی اور شخصی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہاور جماعت میں شریک ہو۔

ظاہر یوں اور امام ابن تیمیہ الطش کے نزدیک نماز کی صحت و در تھی کے لیے جماعت شرط ہے، جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔احادیث کا نقاضا یہی ہے کہ انسان کو جماعت میں شریک ہونا جا ہے، بلا سبب اور بلا عذر جماعت سے محروم ہونا، نفاق عملی کی نشانی ہے، خیر و برکت اور اجر وثواب سے محروم ہے اور اس کو عادت اور وطیرہ بنالینے کی صورت میں خطرہ ہے کہ شایدایسے انسان کی نماز ہی نہ ہو۔

٣٨ .... بَابُ: يَجِبُ إِتِّيَانٌ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمَعِ النَّدَاءَ

باب ٤٤: اذان سننے والے کے لیے (جماعت کے لیے)مسجد میں آنا ضروری ہے

[1486] ٢٥٥-(٦٥٣) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ قُتَيْبَةُ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ثَالِيًّا رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِلٌ

يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ثَانَيْمُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىْ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَآءَ بالصَّلْوةِ)) قَالَ نَعَمْ قَالَ ((فَأَجِبُ))

[1486] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹوٹم کی خدمت میں ایک نامینا آ دمی حاضر ہوا اور عرض كيا، اے الله كے رسول مُنْ يَعْمُ الم مجھے مسجد ميں لانے والا كوئى آ دى نہيں ہے تو اس نے رسول الله سَائِمُ سے درخواست کی۔ کہاسے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائیں تو آپ مُکٹی کا نے اس کوا جازت دے دی جب اس نے پشت بھیر لی تو آپ نے اسے بلایا اور فر مایا: کیا تم نماز کے لیے بلاوا سنتے ہو؟ اس نے عرض

کیا، جی ہاں۔آپ نے فرمایا: تواہے قبول کرو، یعنی نماز کے لیے آؤ

[1486] اخرجه النسائي في (المجتبي) وفي الامامة، باب: المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن ۲/ ٦٣ و ٦٤ ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٨٢٢)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ف الله المستحضرت الوہريره ملائلا كى اس حديث كا تقاضا اور مفاديبى ہے كہ اس انسان كونماز باجماعت كا اہتمام كرنا جا ي جومجد من آسكا ب- اگرچدات نابيا آوى كى طرح محنت ومشقت برداشت كرك آنا براك، اگر

جماعت چپوڑنے کی رخصت مل سکتی تو نامیعا انسان جس کو لانے والا بھی موجود نیہ ہواس کا سب سے زیادہ حقدار تھا اورآپ نالی کے اس کو بھی اجازت نبیں دی۔

٣٥ ..... بَابُ: صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى

باب ٤٥: جماعت کے لیے حاضر ہونا ہی ہدایت کی راہ ہے

[1487] ٢٥٦ ـ (٦٥٤) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيِّ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ

بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ

مَ بِي رَبِدَ دَارَ عَبِدَلِكِ بِنَ صَبِرِ عَـنْ أَبِـيْ الْآحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلُوةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلْوةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيُمْ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلُوةَ فِي

الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ

[1487] - حضرت عبدالله بن مسعود والفيّابيان كرتے ہيں، ميں نے صحابہ كرام وَ اللَّهُ كود يكھا كه نماز ہے كى ايسے تخص کے سواکوئی پیچھے نہ رہتا جو منافق ہوتا تھا اور اس کے نفاق کا سب کو پہتہ تھا، یا بیار ہوتا تھا، ایسا بیار بھی نماز

کے لیے آتا تھا جو دوآ دمیوں کے سہارے چل سکتا تھا، رسول الله تاثیر نے ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہدایت کے طریقوں میں سے پیجی ہے کہ نماز الی مسجد میں آ کر پڑھی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے۔

[1488] ٢٥٧ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ

عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًّا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَؤُكَّاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ تَالِيُّمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ

. [1487] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٥٠٠)

[1488] اخرجيه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة برقم (٥٥٠) والنسائي في (المجتبي) في الامامة ، باب: المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن ١٠٨/٢ و ۱۰۹\_ انظر (التحفة) برقم (۹٥٠٢)







وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَّتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَـحُطُ عَنْهُ بِهَا سَيّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاق

وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ [1488] -حضرت عبدالله بن مسعود ولأثنؤ نے فرمایا، جس انسان کوییہ بات پسند ہو کہ کل قیامت کے دن، اس کی الله تعالیٰ سے ملاقات مسلمان ہونے کی صورت میں ہو، وہ ان نمازوں کی پابندی (اہتمام) ان جگہوں میں کرے جہاں ان کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یعنی نماز باجماعت ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کے لیے مدایت کے طریقے مقرر کر دیئے ہیں اور نمازوں کا اہتمام ہدایت کے طریقوں میں سے ہے، لیعنی ہدایت کا راہ عمل یہی ہے اور اگرتم نماز گھروں میں پڑھو گے جیسا کہ یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے اورا گرتم اینے نبی کے راستہ کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوجاؤ گے جو آ دمی بھی پاکیز گی حاصل کرتا منظی المین المین میں ہے۔ اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مجدوں میں ہے کسی مجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے مسلم کے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مجدوں میں ہے کسی مجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے اس بدلہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند فریاتا ہے۔اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔اور میں نے اپنے ساتھیوں کو پایا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا نفاق سب کومعلوم تھا

ایک آ دمی کو دو آ دمیوں کے سہارے لا کر صف میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ فن ارم مُلَاثِمٌ کے عہد زریں میں تمام صحابہ کرام مُحَاثِمٌ جماعت کا اہتمام کرتے تھے، کوئی بھی صحیح مسلمان جماعت سے پیچے رہنے کا تصور نہیں کرتا تھا حتیٰ کہ بیار ہونے کی صورت میں اگر انسان دوآ دمیوں کے سہارے چل کرمبحد پہنچ سکتا تھا تو وہ اس کا بھی انتظام کرتے تھے اور بیاری کو بہانہ بنا کر بیاری کی شدت میں بھی جماعت سے پیچیے نہیں رہتے تھے۔صرف ایسے لوگ ہی پیچیے رہتے تھے جن کا نفاق معروف ومشہور تھا، یا وہ ایسے بارہوتے کہ دوآ دمیوں کے سہارے پرچل کرجھی نہیں آسکتے تھے، اس لیے آپ تا اٹا کا نے حفرت عبداللہ بن ام کتوم ٹائٹ کو نابینا ہونے کے باوجود جماعت سے پیچے رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ 😉 بقول عبداللہ بن مسعود فاتلط جماعت كا اجتمام كرنا، مسلمان كي علامت وشاخت ١١٥ مرايت كاراسته اور رسول اكرم منظم كالانحه عمل ہے، جماعت کونظر انداز کرنا ہدایت اور نبی کے راستہ کوچھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ 🗗 جماعت کی حاضری کی خاطر مسجد میں جانے والے کو ہرقدم کے بدلہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک برائی مثتی ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور جماعت سے پیچے رہنے والا ان تیول خیرات و برکات سے محروم رہتا ہے۔ 🕢 جماعت سے میجے رہنا منافق کی علامت ہے اور ایک مسلمان کو ہر حالت میں اس دھبہ مے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی جا ہے اگر







كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

ایک نابینا آدمی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو آنکھوں والا کس طرح گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ۲۶ ..... بَابُ: النَّهُ ي عَنِ الْخُورُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّانَ الْمُؤذِّنُ فَرُّورِ فَي الْمُسْجِدِ اِذَا اَذَانَ الْمُؤذِّنُ بَالِكُ مِنْ الْمُسْجِدِ سِي نَكُل كرجانا جائز نہيں باب 2: اذان كے بعد مسجد سے نكل كرجانا جائز نہيں

[1489] ٢٥٨-(٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي السَّعْثَآءِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُوهُ رَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1489] ۔ ابوشعثاء بتاتے ہیں کہ ہم مبجد میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ موذن نے اذن دے دی تو ایک آ دمی مبجد ہے اٹھ کر چلنے لگا، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ نے اس پر اپنی نظریں جما دیں حتیٰ کہ وہ مبجد سے فکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ نے کہا اس آ دمی نے ابوالقاسم مُٹاٹیز کم کی نافر مانی کی ہے۔

فائل کا است جب انسان مبحد میں موجود ہوتو بلا کسی ضرورت اور بغیر کسی عذر کے جماعت جھوڑ کرنہیں جانا چاہے، ہاں اگر کسی نے دوسری جگہ جماعت کرانی ہے یا مبحد میں پانی نہیں ہے اور اسے پیشاب و پاخانہ کی حاجت ہے یا وضوکر کے واپس آنے کی نیت ہے تو مجروہ مبحد سے نکل سکتا ہے۔

[1490] ٢٥٩ ـ ( . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّىُ قَالَ نَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَتَ بْن

أَبِى الشَّعْنَآءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَاى رَجُلا يَّجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم [1490] النعث بن الى الشعثاء: اپن باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ ڈاٹھ سے سا جبکہ انہوں نے ایک آدی کواذان کے بعد مسجد سے باہر نکلتے و یکھا تو انہوں نے بیکہا۔ رہایہ تو اس نے ابوالقاسم اللَّيْمَ کی نافر مانی کی ہے۔

[1489] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الخروج من المسجد بعد الاذان برقم (٣٦٥) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان رقم (٢٠٤) والنسائي في (المحتبى) في الاذان، باب: التشديد في الخروج من المسجد بعد الاذان ٢/ ٢٩ وابن ماجه في (سننه) في الاذان والسنة بها، باب: اذا اذن وانت في المسجد فلا تخرج برقم (٧٣٣) انظر (التحفة) برقم (١٣٤٧٧)

沙沙

ا جلد ا دوم ا



# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلهول كابيان

# نردات الحديث بيجتان:دوگررا ب،راست بور کاب

## ٧٨ .... بَابُ: فَضُلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبُحِ فِي جَمَاعَةٍ باب ٤٧: عشاءاور صبح كى نماز باجماعت ادا كرنے كى فضيلت

[1491] ٢٦٠ـ(٢٥٦) حَـدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ا نَـا الْـمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ انَا عَبْدُالْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ نَا

سُلِي عَبْدُالرَّحْمْنُ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ قَالَ دَخَّلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلُوةِ الْمَغْرِبِ فَـقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُيُّمْ يَقُولُ ((مَنْ صَلَّى الْعِشَآءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبُحَ فِي جَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلُّهُ))

اس بیٹھ گیا، انہوں نے اور اسکیلے بیٹھ گئے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے فرمایا: اے بھیتے! میں نے رسول الله طَالِيْنِ كُو بِيفر ماتے ہوئے سنا: جس نے عشاء كى نماز باجماعت ادا كى تو گويا اس نے آ دھى رات تك قيام كيا اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نوافل پڑھے۔

[1492] (..) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْأَسَدِيُّ ح وحَدَّثَ نِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1492] یہی روایت ابوسہل عثان بن حکیم سے ایک دوسراراوی بھی ای طرح نقل کرتا ہے۔

فانده " : ....عشاء اورضح کی دونوں نمازوں کو جماعت سے ادا کرنا، اس قدر اجر وثواب اور خیر و برکت کا باعث ہے کہ انسان اپنا اکثر حصہ آرام اور نیند میں گزارنے کے باوجود پوری رات کی عبادت کا یا ڈیڑھ رات کی عبادت كاثواب بإليتا ہے۔

[1491] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة برقم (٥٥٥) والترملذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة برقم (۲۲۱) وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح ـ انظر (التحفة) برقم (٩٨٢٣) [1492] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٤٨٩)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1493] ٢٦١-(٦٥٧) وحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ خَالِدٍ

عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ . جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ

((فَلا يَطْلُبُنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكُهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ))

[1493] - حضرت جندب بن عبدالله ﴿ النَّهُ بِيانِ كرتے ہیں كه رسول الله مَالَيُّهُ نِے فرمایا: جس شخص نے صبح كي نماز پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ کی امان یا ذمہ داری میں ہے تو اللہ تعالیٰ تم ہے اپنی پناہ میں آنے والے کے بارے میں مطالبہ

نه کرے، (اگر کسی نے اس کی پناہ میں آنے والے کوستایا اور اس نے اس کا مواخذہ کیا) تو وہ اس کو پکڑ کرجہنم میں اوند ھے منہ ڈال دے گا۔

مفردات الحديث وفي ذمة الله: وه الله كالناور بناه من بياس كى ضانت اور ذمه وارى من

ہے۔ 🛭 من بطلبہ من ذمتہ بشیء: اگر کس نے اس کی پناہ اور ذمہ داری کو پکھ نقصان پہنچایا پناہ میں آ نے والے کو کچھے تکلیف پہنچا کراس کی امان میں دخل اندازی کی۔ 😵 یُسڈر تکہ: وہ اس کو پکڑ لے گا، وہ

مواخذہ ہے نے نہیں سکے گا۔ [1494] ٢٦٢ ـ ( . . ) وحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((مَنُ سَلَّى صَلْوِةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلا يَطَلُبُنَّكُمْ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطَلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ

بَشَيْءٍ يُّدُرِكُهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجُهِهٖ فِي نَارِ جَهَنَّمَ))

[1494] حضرت جندب قسری ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے تو اللہ تعالی اپنی امان ذمہ داری میں آنے والے کے بارے میں پچھ بالکل نا

ئرے کیونکہ وہ جس ہے اپنی امان کے بارے میں کچھ مطالبہ کرے گاوہ اسے پکڑلے گا پھراہے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دےگا۔

فائل المستحدب قسری سے مراد جندب بن عکرمہ ہی ہے جو بجلی ہے شاید ان کا قسری قبیلہ سے تعلق ہویا

[1493] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٢٥٢)

[1494] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٢٥٢)















## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1495] (. . ) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ تَاتَّيْم بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ ((فَيَكُبَّهُ فِي نَار جَهَنَّمَ))

[1495] یمی روایت حسن بھری جندب والتواسے بیان کرتے ہیں لیکن آخری فقرہ یکبه فی ناد جہنم ، اس کوجہنم میں اوند ھے منہ پھینک دے گا۔ بیان نہیں کرتے۔

: ..... و جندب بن سفیان بھی جندب بن عبداللہ بلی ہے اور سفیان اس کا دادا ہے بھی نبیت باپ کی طرف کی گئی اور مجھی دادا کی۔ 😝 صبح کی نماز کا اہتمام اور پابندی کرنا تمام نمازوں کی پابندی اور انسان کے ایمان واخلاص کی دلیل ہے، اس لیے صبح کی نماز کی پابندی کرنے والا الله تعالی کے تحفظ (پناہ) میں آجاتا ہے اور اس کو مسی قتم کا نقصان اوراذیت پہنچانے والا، اس کے تحفظ اور ذمہ داری کوتو ٹر کر اللہ تعالی کے غیض وغضب کا نشانہ بنآ ہے اور اپنے کیے کے وبال سے نہیں فی سکتا۔ گویا کہ نمازوں کی حفاظت وکمہداشت ، انسان کے تحفظ اور گلبداشت کی ضانت ہے اور نمازوں کا ترک، اپنے آپ کو تحفظ اور نگبداشت سے محروم کرنا ہے اور آج کل کی بدامنی، دہشت گردی، غندہ گردی اور دنگا و فساد میں مسلمانوں کے تارک نماز ہونے کا بہت زیادہ وخل ہے کوئی نمازی الله تعالیٰ کی امان اور پناہ کو تو ڑنے کی جرأت نہیں کرسکتا۔

٣٨ .... بَابُ: الرُّخُصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ

باب ٤٨: عذر كى صورت مين نمازے پیچےرہ جانے كى اجازت

[1496] ٢٦٣-(٣٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ

أَنَّ عُتْبَانَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ثَالَيْتُمْ مِـمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ آنَّهُ آتٰى رَسُولَ اللَّهِ كَاثِيُّمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِى وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيْ لَهُمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ تَأْتِي فَتُصَلِّيْ فِي مُصَلِّي أَ تَجْذَهُ مُصَلَّى قَالَ

[1495] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة برقم (٢٢٢) انظر (التحفة) برقم (٣٢٥٥)

[1496] تقدم تخريجه في الايمان، باب: الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا برقم (١٤٨) و برقم (١٤٩)













كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہو**ں ک**ا بیان

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَيْمُ ((سَأَفَعَلُ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ)) قَالَ عِتْبَانُ فَعَدَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَيْمُ وَأَبُوبَ حُرِ الصِّدِيْقُ حِينَ ا(تَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمُ فَا فَلَمْ وَأَبُوبَ حُرَى اللّٰهِ سَلَّمَ عَنَى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّى مِنْ بَيْتِكَ)) قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى يَجْلِسْ حَتَى دَخَلَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْمُ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَائَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ فَقَالَ رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ اللّهَ إِنَّ اللّهُ عُرِيدُ مَنَاعُنَاهُ لَهُ قَالَ وَاللّٰهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ ((لَا تَقُلُ لَهُ فَالَ اللّهُ عَرْسُولُ اللّهِ عَلَيْمُ ((لَا تَقُلُ لَهُ فَلَكَ أَلَا عَنْ مَالِكُ بُنُ اللّهُ عَرْسُولُ اللّهِ عَلَيْمُ ((لَا تَقُلُ لَهُ فَلَكَ أَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَيْمُ ((لَا تَقُلُ لَهُ فَلِكَ أَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَيْمُ ((فَا إِلَّا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ ((فَا اللهُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْمُ ((فَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ ((فَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَيْمُ ((فَإِنَّ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

[1496] - حضرت عتبان بن ما لک ٹاٹٹ جوان صحابہ کرام میں سے ہیں جوانصار سے جنگ بدر میں شریک ہوئے سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ خاٹٹ کا کہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول خاٹٹ اللہ بیری نظر کمزور ہوگئ ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھا تا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے درمیان والا نالہ بہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میں ان کی مجد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں انہیں نماز پڑھا وَل اور میں چاہتا ہوں۔ اے رسول اللہ خاٹٹ ا آپ (میرے گھر) تشریف لا میں اور کسی جگہ نماز اوا فرما میں تاکہ میں اس جب دن کافی بنا ہوں۔ تو آپ خاٹٹ ا نے فرمایا: میں ان شاء اللہ آؤں گا اور یہ کام کروں گا عتبان بتاتے ہیں کہ جب دن کافی بنند ہوگیا تو آپ ابو بمر ٹاٹٹ کی معیت میں تشریف لائے، رسول اللہ خاٹٹ کے (اندر آنے کی) اجازت طلب فرمائی، میں نے اجازت دے دی۔ آپ گھر داخل ہو کر بیٹے نہیں، پھر فرمایا: تم اپنے گھر میں ک جگہ میرے نماز پڑھنے کو پند کرتے ہو؟ میں نے گھر کے ایک کو نہ کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ خاٹٹ کے میں اس کھڑے ہوں کہ آئے ہوں کا اور یہ کی اور ہم آپ کے بیچھے کھڑے ہوگے تو آپ نے دور کھتیں اداکیں، پھر سلام پھیردیا، کھڑے ہوگی تو آپ نے دور کھتیں اداکیں، پھر سلام پھیردیا، میں نے آپ کے لیے جو قیمہ کی آئے میں نے الیہ و تارکیا تھا اس کے لیے آپ کوروک لیا، عتبان بیان کرتے ہم نے آپ کے لیے جو قیمہ کی آئے میں نے الیہ و تارکیا تھا اس کے لیے آپ کوروک لیا، عتبان بیان کرتے ہم نے آپ کے لیے جو قیمہ کی آئے میں نے الیہ و تیارکیا تھا اس کے لیے آپ کوروک لیا، عتبان بیان کرتے

ہیں (آپ کی آمد کاس کر) ہمارے محلّہ کے ہمارے گرد ونواح کے لوگ جمع ہو گئے حتیٰ کہ ہمارے گھر میں کافی

المعلم المعلم





كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

تعداد میں لوگ اکھے ہوگئے تو ان میں ہے کسی نے پوچھا، ما لک بن دھن کہاں ہے؟ تو ان میں ہے کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول ہے محبت نہیں رکھتا تو رسول اللہ طاقی نے فرمایا: اس کے بارے میں یہ بات نہ کہو، کیا تہمیں معلوم نہیں اس نے اللہ کے چہرے کیلیے لا اللہ الا للہ کا اقرار کیا ہے؟ تو صحابہ کرام می گئی نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو اس کا رخ اور اس کی خیرخواہی منافقوں کے لیے و کھتے ہیں۔ تو رسول اللہ طاقی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے ایسے خص کے لیے آگ کو حرام قرار دیا ہے، جو اللہ ایس کی رضا کے حصول کی خاطر لا اللہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ ابن شہاب کہتے ہیں میں نے بعد میں حصین بن محمد انصاری ہے جو بنوسالم کے سرداروں میں سے ہیں، محمود بن رہیج کی اس صدیث کے بارے میں پوچھا تو اس نے محمود کی تصدیق کے بارے میں پوچھا تو اس نے محمود کی تصدیق کی۔

مفردات الحديث \* 0 خريس: موشت كرمجوف جهوف كلاركركاس كو كل بانى بس يكانا اور کینے کے بعد چو لہے پر ہی گوشت پر آٹا چھڑک دینا۔ 😢 ثباب رجال من اهل الدار، محلّہ کے بہت سارے الوگ جمع ہو گئے یہاں وار سے مرادمحلہ ہ، احاطہ یا حویلی نہیں۔ 😵 سراتھم، سرات سری کی جمع ہ، سردار۔ النوائي :.... و كسى صاحب علم وضل فخصيت كوخير وبركت كے ليے گھر بلانا جائز ہے تا كماس سے كى نيك كام کا افتتاح کروایا جائے۔ 🛭 کسی مثقی اور پر ہیز گارشخصیت ہے معجد کا افتتاح کروانا اور اس ہے نماز پڑھوانا جائز ہے، ای طرح ضرورت کے لیے گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کرانا اور اس میں قابل احرّ ام شخصیت سے نماز رپڑھانے کی اپیل کرنا اور بعد میں خود اس جگہ نماز رپڑھنا درست ہے۔ 😵 اگر کوئی انسان کسی بزرگ اور محترم شخصیت کوئس نیک مقصد کی خاطر گھر میں بلائے تو اس کو اس کی وعوت کو تبول کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنی جا ہے اور ایسے موقع پر کھانے کا اہتمام کرنا بھی درست ہے۔ 🕢 وعدہ کو پورا کرنے کی نیت ہے ان شاء اللہ کہنا ع ہے، اس کوفرار کا بہانانہیں بنانا چاہیے۔ 🗗 اگر کسی بزرگ اور قابل احترام مخصیت کو بلایا جائے تو وہ اپنے ساتھ اپنے رفیق کو لے جا سکتا ہے۔ 🐧 اگر کسی مخص کو گھر بلایا جائے تو وہ بلا اجازت مگر میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اس کو اندر داخل ہونے کے لیے اجازت لینی ہوگی۔ 😿 کسی مخص کوجس مقصد کے لیے بلایا جائے ، اے سب ہے پہلے اس کو بورا کرنا جا ہے۔ 🚱 مجھی بھارنفل باجماعت ادا کیے جاسکتے ہیں اوران کی کم از کم تعداد دو ہے۔ ② اگر کسی جگہ کوئی بزرگ مخصیت آئے تو اس کی خدمت اور اس سے فیض (ویٹی مسائل) عاصل کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کوجمع مونا چاہیے۔ ﴿ اگر کوئی انسان کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر مسجد میں حاضر نہ ہوسکتا ہو۔ تو اس کے لیے گھریر نماز پڑھنا جائز ہے۔ 🛈 کسی قرینہ کی بنا پرکسی پر نفذ وتبعرہ کرنا پیالزام تراثی اور جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر سننے والے کے سامنے اس سے بہتر قرینہ اور علامت اس کے خلاف موجود ہوتو اس کونقذ اور تبعرہ کرنے والے کی اصلاح کرنی جاہیے کہ تمہارا قیافہ درست نہیں ہے۔ ، منافقوں سے میل جول رکھنا، جبکہ انسان خودان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب ميجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ے متاثر نہ ہو اور ان کی حرکات کو درست نہ مجھتا ہو جائز ہے۔ ﴿ لا الله الله وين کو قبول كرنے كاعنوان ہے۔ اور اس بات کا عہد کرنا ہے کہ میں کھل وین کو قبول کرتا ہوں اور اس برعمل پیرا ہونے کا عہد کرتا ہوں۔ اچ صدق دل سے دین کو قبول کرنا اور اس برعمل پیرا ہونے کا جذبہ خالص رکھنا، جنت میں جانے کی

صانت ہے۔ 🤁 اس حدیث سے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حالات سے آگاہ تھے، کیونکہ آ پ نے ، ابن ذهن كومنافق كہنے والے كومخاطب كر كے فرمايا تھا: الا تَسرَاهُ ، كياتم اس كود كيھتے نہيں ہو كہاس نے لا اللہ الا الله كا اقرار، الله كى خوشنودى حاصل كرنے كے ليے كيا ہے تو كيا وہ انسان اس كے دل كے حالات

ہے آگاہی حاصل کرسکتا تھا، کسی کے اعمال وافعال اور سیرت وکر دار کو دیکھی کر۔ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سَلًا إن مجيد من آپ و خاطب كر كفر مايا كيا ب: ﴿ فَلَعَرَ فُتَهُم بسيمهم ولتغرفنهم في لحن القول ﴾ آپ ان كوعلامت سے پہچان ليس مے اور آپ ان كوان كے بات كرنے كے و هنگ اور اسلوب سے جان لیں کے داوں کے حالات کے بارے میں تو فرمایا گیا: لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، (التوبه) آپان

کنہیں جانتے ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔ ۞ نامینا انسان امام بن سکتا ہے۔ [1497] ٢٦٤ ـ (. . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا تَعْظِيلًا

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي

مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوْ الدُّخَيْشِنِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مَحْمُ ودٌ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَحَلَفْتُ إِنْ رَجَعْتُ اِلْى عِتْبَانَ أَنْ اَسْالَـهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ

قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ اللي جَنْبِهِ فَسَالْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَىالَ الرزُّهْ رِيُّ ثُدَّمَ نَزَلَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَرَآئِضُ وَأُمُورٌ نَرْى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنْ

اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرُّ

[1497] ۔ ایک دوسری سند ہے امام صاحب مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں ، اس میں بیالفاظ بھی ہیں کہ ایک آ دی نے کہا، مالک بن وحشن یا وضیش کہاں ہے؟ اور بداضافہ ہے، محمود کہتے ہیں میں نے بیر صدیث چند

[1497] تقدم تخريجه في الايمان، باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا برقم (۱٤۸) و برقم (۱٤۹)











# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

لوگوں کو (جن میں ابوابوب انصاری والٹو بھی موجود تھے سائی۔ تو انہوں نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ جو بات تم بیان كرتے ہو، رسول الله سَلَيْظِم نے فرمائي ہو۔ تو میں نے دل میں قشم اٹھائي كه اگر میں عتبان كو دوبارہ ملوں گا تو ان

ہے بیرحدیث پوچھوں گا، میں ان کے پاس دوبارہ آیا تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی کیکن وہ اپنی قوم کے امام تھے تو میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا اور ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو

انہوں نے مجھے پہلے کی طرح سارا واقعہ سنایا۔ زہری کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد بہت سے احکام نازل ہوئے اور **لگسان میں جیزیں فرض ہوئیں، ہمارے خیال میں ان کے بعد دین مکمل ہوگیا، لہٰذا جو انسان عتبان مِثَاثِثَا کی حدیث** 

کے ظاہری مفہوم سے دھوکا نہ کھانا چاہتا ہو وہ ہماری وضاحت سے دھوکا کھانے سے پچ جائے۔

ف ك الله المام زمرى كا مقصديه ب كه علمان وللط كى حديث كاتعلق ابتدائ اسلام سے ب، جبكه المحى دين کے بہت سے فرائض اور احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔اس لیے کوئی انسان اس دھوکا میں مبتلا نہ ہو کہ محض کلمہ کے ا قرار سے انسان آگ سے نج جائے گا اور حضرت ابوب انصاری ٹاٹٹٹانے بھی یہی مفہوم لے کر ( کمحض کلمہ نجات کا باعث ہے ) اس کا فر مان نبوی ہونے ہے انکار کیا، کیکن ہمارے بیان کردہ مفہوم کے مطابق ، اس حدیث

میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کی پوری وضاحت کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔ [1498] ٢٦٥ ـ ( . . ) و حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا الْـوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ طُلِّيِّمْ مِنْ دَلْوِ فِي دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَآءَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللهِ طَالِيمًا عَلَى جَشِيشَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ

[1498] ۔حضرت محمود بن رہیج وٹاٹیا بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس کلی کی سمجھ ہے جورسول اللہ مثالیا کا ہے ہمارے گھر میں ایک ڈول ہے (یانی لے کر) کی تھی مجمود کہتے ہیں کہ مجھے عتبان بن مالک ڈٹاٹٹڑ نے بتایا کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مُنافیظ امیری نظر میں خرابی پیدا ہوگئ ہے اور دور کعات نماز پڑھانے تک واقعہ سنایا اور یہ کہ ہم نے رسول الله طَالِيْنَ کے لیے جو کھانا تیار کیا تھا، اس کے لیے آپ طَالِیْنَ کوروک لیا، اس کے بعد یونس اور معمر

نے جواضا فہ کیا، وہ بیان نہیں کیا۔

[1498] تقدم تخريجه في الايمان، باب: الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا برقم (۱٤۸) و برقم (۱٤۹)









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب المساجد ومواضع الاصلاة مفردات المحديث به جشيشة: باريك آثابنديال من يكاكراس بركوشت يا مجودين بميرنا-

وم .... بَاب : جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلُوةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَّثُوبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

باب ۶۹: نفل نماز باجماعت پڑھانا اور پاک چٹائی، بوریئے اور کپڑے وغیرہ پرنماز

یڑھنا جائز ہے

[1499] ٢٦٦ ـ (٦٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ

أبىطلحة

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ مَا يَأْمُ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ((قُومُوا فَأُصَلِّى لَكُمْ)) قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ فَقُمْتُ اللي حَصِيرِ لَنَا قَدْ اسْوَدَ مِنْ طُ ولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ظَالِمَا وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَآءَهُ

وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَآئِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

[1499] - حضرت انس بن ما لك والنوائي بيان كرتے بيل كدان كى دادى مليكه والله عن رسول الله من الله عن الله عن كوآپ کے لیے تیار کردہ کھانے کے لیے بلایا، آپ مُلَیْم نے اس سے کھایا پھر فر مایا: اٹھو! میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔

حضرت انس بن ما لک وٹائٹا کہتے ہیں تو میں اپنی ایک چٹائی کی طرف گیا جو کثرت استعال ہے سیاہ ہو چکی تھی، اس کو پانی ہے دھویا، پھراس چٹائی پررسول اللہ مُلٹین کھڑے ہوگئے اور میں نے ایک بیتیم بچے کے ساتھ آپ کے بیچھے صف بنا کی اور بڑھیا ہمارے بیچھے کھڑی ہوگئی تو رسول اللہ منافیظ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھا کمیں، پھر

مفردات الحديث من طول ما لبس: كثرت استعال كي بنابر يهال لباس استعال كمعنى من بي بين

کانی در سے وہ چٹائی بھی ہوئی تھی،اس لیے گرد وغبار پڑنے سے سیاہ ہو بھی تھی۔

[1499] اخبرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة على الحصير برقم (٣٨٠) وفي الاذان: باب: وضوء الصبيان برقم (٨٦٠) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب اذا كانوا ثلاثة كيف يقومون (٦١٢) واخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يـصــلي ومعه الرجال والنساء برقم (٢٣٤) والنسائي في (المجتبي) في الامامة. اذا كانوا ثلاثة وامراة برقم (٨٠٠) انظر (التحفة) برقم (١٩٧)







# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كي جلَّهول كا بيان

منوات :..... 1 مس صاحب علم فضل کے لیے کھانا تیار کرنا اور اس کے لیے اس کو اپنے گھر بلانا درست ہے۔ 🛭 سمسی مقصد کے لیے نماز کے اوقات کے سوا بغیر گھر والوں کے مطالبہ کے ان کے گھر میں نفل نماز باجهاعت ادا کرنا درست ہے اور گھر میں بچوں اور عورتوں کو نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے جماعت کرانا سیح ہے۔ 🚯 اگر امام کے ساتھ دومقتدی ہوں تو وہ چھپے کھڑے ہوں مے اور عورت بچوں کی صف میں بھی کھڑی نہیں ہو عمق ہے دمین پر کوئی پاک چیز بچھا کراس پرنماز پڑھی جاعتی ہے، مٹی پرنماز پڑھنالاز منہیں ہے۔

كُسُكُمُ [1500]٢٦٧ ـ(٢٥٩) وحَـدَّتَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ

نَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلُوةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيكْنَسُ ثُمَّ يُنْضَحُ ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيْمٌ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ

متصف تھے، بیا اوقات آپ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور (نفلی) نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ جس چٹائی پر بیٹھے ہوتے اس کوصاف کرنے کا تھم دیتے ، پھراس کو دھویا جاتا ، پھررسول اللہ مٹالیکا امامت کرواتے ، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوجاتے تو آپ ہمیں نماز پڑھا دیتے اوران کا بچھوٹا (چٹائی) تھجور کے پتوں کا تھا۔ مفردات الحديث المكنس، كنس عب، صاف كرنا، جمارُنا . و بُنْضَحُ، نَضْحُ ع

فان الله المسرة بالمنظم الين ساتھيوں كے ساتھ كھل مل كررجتے تھے، تكلف اورتفنع سے كام نہيں ليتے ، كھرييں عام استعال ہونے والی چٹائی پر بیٹھ جاتے اور نماز کے وقت اس کوصاف کروا کراس پر نماز پڑھ لیتے اور بینظی نماز ہوتی تھی،فرض نماز آپ مسجد میں پڑھاتے تھے۔

(1500] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب، باب: الانبساط الى الناس برقم (٦١٢٩) وفي باب الكنية للصبي وقبل ان يولد الرجل برقم (٦٢٠٣) ومسلم في (صحيحه) في الاداب: بـاب: استـحبـاب تـحـنيك الـمـولود عند ولادته وحمله الى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبدالله وابسراهيم وسائر اسماء الانبياء عليهم السلام برقم (٥٨٧) وفي الفضائل، باب: كان رسول الله ﷺ احسن الناس خلقا برقم (٥٩٧١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة على البسط برقم (٣٣٣) ٢



كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان [1501] ٢٦٨ ـ (٦٦٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنْسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ مُ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّى وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ

((قُومُوا فَلاُصُلِّيَ)) بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلْوةٍ فَصَلِّي بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتِ أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرِ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّيْ يَا رَسُولَ اللهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرِ وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ ((اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ))

[1501] - حضرت انس ٹٹاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکاٹیا ہمارے ہاں تشریف لائے اور ( گھر میں ) صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام موجود تھے تو آپ مُنْافِيّا نے فرمایا: اٹھو، میں تنہیں نماز پڑھا دوں، حالانکہ یکسی (فرض) نماز کا وقت نہ تھا، ایک آ دمی نے (انس کے شاگرد) ثابت سے بوچھا، آپ نے انس کو

کہاں کھڑا کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ نے انس کو اپنے دائیں کھڑا کیا تھا، انس ڈٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ نے ہمارے لیے بعنی ہمارے گھرانے کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر تسم کی بھلائی کی دعا فرمائی تو ﷺ المسلمان

میری ماں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مُلَقِیمًا! آپ کا حجھوٹا اور پیارا خادم (انس) اس کے حق میں دعا فر مائیں، آپ نے میرے لیے ہرتم کی خیر کی دعا فر مائی اور میرے لیے دعا کرتے ہوئے آخر میں دعا کی: اے

الله! اس کو مال اور اولا د کثرت سے عنایت فر ما اور اس میں اس کے لیے برکت وربعت فر ما۔ و الله تعالى في حطرت الس الله الله على وعا قبول فر مانى، آپ كى دعا قبول فر مانى، آپ كے سوسے اوپر

يج (بينے ، يوتے اور يوتياں وغيره) تھے اور آپ كا (انس) باغ برسال دو دفعه كھل ديتا تھا اور آپ كو برقتم كى فراوانی اور خوشحالی میسرتھی۔ 🗨 اگرامام کے ساتھ نماز پڑھنے والاصرف ایک ہوتو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔

[1502] ٢٦٩-(. . ) وحَـدَّثَـنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنْسِ يُحَدِّثُ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَانَيْمُ صَلَّى بِهِ وَيِأْمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَّمِيْنِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

 ◄ وقال:حديث انس حديث حسن صحيح وفي البر والصلة ، بأب: ما جاء في المزاح برقم (١٩٨٩) مختصرا وابن ماجه في (سننه) في الادب باب: المزاح برقم (٣٧٢٠) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٢) [1501] اخرجه مسلم في (صحيحه) في فضائل الصحابة، برقم (٢٨٣) والنسائي في

(المجتبي) في الامامة ، باب: اذا كانوا رجلين وامراتين ٢/ ٨٦\_ انظر (التحفة) برقم (٤٠٩) [1502] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الرجلين يوم احدهما صاحبه كيف

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جلهون كابيان

[1502] - حضرت انس بن ما لك ولا ثنوئا بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَثَالِيْمَ نے اسے اس كى والدہ اور اس كى خالە

کونماز پڑھائی، آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اورعورتوں کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔

فائده الله الله الله الله الله موگی ده مردول یا بچول کی صف میں شریک نہیں ہوں گی۔

[1503] ( . . ) وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ

بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ

وش [1503] امام مسلم نے مذکورہ بالا روایت دوسرے اسا تذہ کے واسطے ہے بھی بیان کی ہے۔

[1504] ٢٧٠-(١٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ انَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَيْنِي

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ظَيِّمٌ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ظَيِّمُ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَائَهُ وَرُبَّمَا

مُنْ اللُّهُ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ

[1504] - رسول الله مَالِيَّا كي زوجه محتر مه ميمونه رها بيان كرتي بين، رسول الله مَالِيَّا ميرے برابر كھڑے ہوكر نماز پڑھتے اور بعض اوقات سجدہ کرتے وقت آپ کا کپڑا مجھے لگ جاتا تھا اور آپ بوریۓ (جھوٹی چٹائی) پر

نماز پڑھتے تھے۔

فان 8 : .....انسان اپی بیوی کے برابر کھڑے ہوکر (گھر میں) نماز پڑھ سکتا ہے۔

[1505] ٢٧١ـ(٦٦١) وحَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنِي

يـقـومـان بـرقـم (٦٠٩) والنسائي في (المجتبي) في الامامة، باب: اذا كانوا رجلين وامراتين ٢/ ٨٦ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الاثنان جماعة برقم (٩٧٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٠٩)

[1503] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٠٠)

[1504] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحيض، باب: (٣٠) برقم (٣٣٣) وفي الصلاة باب: اذا اصاب ثوب المصلى امراته اذا سجد برقم (٣٧٩) وفي باب: اذا صلى الى فراش منه حـائـض برقم (٥١٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة برقم (٦٥٦) وابسن ماجمه فيي (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الصلاة على الخمرة برقم (١٠٢٨) مختصراً انظر (التحفة) برقم (١٨٠٦٠)

[1505] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ماجاء في الصلاة على الحصير برقم ٢

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معجدون اورنمازون كى جگهون كابيان سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ

لَهُ قَالَ انَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَا

أَبُوْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ طَيْرٍ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ

[1505] - حضرت ابو سعید خدری ڈاٹٹؤ رسول اللہ مُلاٹیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ چٹائی پر نماز ا پڑھ رہے ہیں اور اس پر مجدہ کرتے ہیں۔

اظهار کی خاطر، زمین پرنماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔

٥٠.... بَاب: فَضُلِ صَلُوةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلُوةِ

باب ٥٠: باجماعت نماز پڑھنے كى فضيلت اوراس كے ليے نماز كا انظار كرنا

[1506] ٢٧٢-(٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُّوكُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيصَالِح

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلَيْمُ ((صَلْوةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلُوتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلُوتِهٖ فِي سُوقِهِ بِضُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلُوةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلُوةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلُوةِ مَا كَانَتُ الصَّلُوةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي

صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ)

 ◄ (٣٣٢) وحديث ابى سعيد حديث حسن وابن ماجه فى (سننه) فى اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الصلاة على الخمرة برقم (١٠٢٩) وفي: باب الصلاة في الثوب الواحد برقم

(١٠٤٨) انظر (التحفة) برقم (٣٩٨٢) [1506] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: الصلاة في مسجد السوق برقم

(٤٧٧) وابسو داود في (سننه) في البصلاة، باب: ما جاء في فضل المشي الي الصلاة برقم (٥٥٩) وابسن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات، باب: فضل الصلاة في جماعة برقم

(٧٨٦) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٠٢)

[1506] - حضرت ابوہررہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیم نے فرمایا: آ دمی کا جماعت کے ساتھ نماز یڑھنااس کے اسکیے گھر میں یا اسکیے بازار میں نماز پڑھنے ہے ہیں ہے زائد درجہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ جب کوئی نمازی وضوکرتا ہے اور اچھی طرح وضوکرتا ہے، پھروہ معجد میں آتا ہے اور صرف نماز ہی کی خاطر اٹھتا ہے۔ صرف نماز ہی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جوقدم بھی اٹھاتا ہے،اس کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کے سبب مٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس طرح مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو السلام جاتا ہے تو جب تک نماز اس کورو کے رکھتی ہے (نماز کا انتظار کرتا ہے) وہ نماز میں سمجھا جاتا ہے اورتم میں ہے کوئی ایک جب تک اینے نماز پڑھنے والی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں بید دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں: اے اللہ! اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخشش دے، اے اللہ! اس پر نظر رحمت فرما، اس کی توبہ قبول فرما جب تک وہ نکلیف نہیں پہنچا تا۔ جب تک کوئی نیا کا منہیں کرتا۔

مفردات الحديث الله الاينهز أن اس كونماز كسواكوكى چيزيس الهاتى، آك لا يريد الا الصلوة،

فَتَحَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا ك ساته، ايك قدم اشانا . 4 مالم يوذك تفير ب ما لم يحدث ، لين بوا فارج كرك ماضرين

(فرشتوں،انسانوں) کواذیت وتکلیف کانچایا، یااس (معجد) میں خلاف شریعت کسی حرکت کا ارتکاب کرنا۔

فالله المستعديث يحير أرجى إوروبال اسك فوائد كرريح بين، مقصديه بكدوركى مانت س آنے دالے نمازی کو قدم زیادہ اٹھانے پڑتے ہیں، اس لیے اس کو اجر دانواب بھی زیادہ ملتا ہے اور انسان جب تک مسجد میں نماز کے انظار میں بیٹھتا ہے وہ نماز کے تھم میں ہوتا ہے اور فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار تظہرتا ہے، اس لیے اس کومسجد میں ادب واحر ام اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جاہیے جو دوسرول کے لیے تکلیف دہ ہو۔

[1507] (..) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ ا نَا عَبْثَرٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْـنِ الرَّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

[1507] امام صاحب نے اینے دوسرے اساتذہ ہے بھی، اعمش کی سندہی سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔

[1508] ٢٧٣ـ(..) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

[1507] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٣٣٤) وبرقم (١٢٤٠١) وبرقم (١٢٤١٥) [1508] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٤٣٧)

حلايم

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

الصَّلُوةُ تَحْبِسُهُ))

يَنْتَظِرُ الصَّلْوةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحُدِثَ قُلْتُ مَا

يُحْدِثُ قَالَ يَفُسُو أَوْ يَضْرِطُ))

[1509] - حضرت ابو ہررہ وہ الشراع میں اسول الله مالی نے فرمایا: بندہ نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک

وہ نماز کے انتظار میں نماز گاہ میں رہتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اے معاف فرماء اے اللہ! اس پر رحمت فریا، حتی کہوہ چلا جائے یا وضوتوڑ دے۔ابورافع کہتے ہیں، میں نے ابوہریرہ رہائیئے سے پوچھا: یُے حدِث کا

مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، آ ہت یا بلند آ واز سے ہوا خارج کر دے۔

[1510] ٢٧٥ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَاتُنِّمُ قَالَ ((لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلُوةٍ مَا دَامَتِ الصَّلُوةُ

تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى اَهْلِهِ إِلَّا الصَّلُوةُ))

[1510] - حضرت ابوہریرہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیان تم میں سے ہر ایک نماز میں ہوتا

ہے جب تک نماز اسے رو کے رکھتی ہے، گھر کی طرف بلٹنے سے نماز ہی رکاوٹ بنی ہے۔

[1509] اخرجه ابيو داود في (سينه) في الصلاة، باب: في فضل القعود في المسجد برقم

(٤٧١) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٥)

[1510] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفيضل المساجد برقم (٦٥٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في فضل القعود في

المسجد برقم (٤٧٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٠٧)

کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي

[1508] - حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ٹاٹیڑا نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک جب تک نماز پڑھنے

کی جگہ بیٹیار ہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں یوں دعا کرتے ہیں: اےاللہ! اسٰ کو بخش دے، اےاللہ! اس پر رحم فرما

جب تک وہ بے وضونہیں ہوتا اور جب تک تم میں ہے کوئی تخص نماز کی خاطر رکا ہوا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

[1509] ٢٧٤ ـ (. . ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ قَالَ ((لَا يَهَزَالُ الْعَبْـدُ فِي صَلُوةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ

مَجْلِسِهِ تَقُولُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَحَدُكُمْ فِي صَلُوةٍ مَا كَانَتْ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائ<u>ن م</u>کت<u>بہ</u>

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1511] ٢٧٦-(..) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْ الْمُسَلَّةِ أَنْ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّا قَالَ ((أَحَدُّكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ فِي صَلُوةٍ مَا لَمُ يَحُدِثُ تَدْعُو لَهُ الْمَلَاثِكَةُ اللهُ مَّ اغْفِرُ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمَهُ))

تحفی [1511] - حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹیا نے فرمایا: تم جب تک نماز کے انظار میں بیٹے ہونماز ہی میں ہو جب تک وضو نہ ٹوٹے ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اے معاف فرما، اے اللہ! اس بررمم فرما۔

[1512] (. . ) وُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ هَرَّامِ مُنَابِهِ عَنْ هَرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مُلَيَّمٌ بِنَحْوِ هٰذَا

[1512] امام مسلم دوسری سند سے ابو ہر ریرہ واٹنٹوئے سے اس کے ہم معنی روایت نقل کرتے ہیں۔

٥ .... بَابُ: فَضُلِ كَثُرَةِ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

باب ٥١: مسجدول كى طرف جانے كے ليے زيادہ قدم اٹھانے كى فضيات

[1513] ٢٧٧-(٦٦٢) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلُوةِ أَبْعَدُهُمُ إِلَيْهَا مَمْ مُشَّى فَأَبْعَدُهُمُ وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ حَتَّى يُصَلِّيْهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيْهَا مُعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ)) يُصَلِّيْهَا مُعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ))

[1513] دھزت ابومویٰ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں، نماز کا سب لوگوں سے زیادہ ٹو اب اس نمازی کو ملتا ہے جو اس کے لیے سب سے دور سے چل کر آتا ہے، اس کے بعد جو اس کے بعد دور سے چل کر آتا ہے اور جو آدی امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، جو نماز پڑھ کرسو جاتا

ہے۔ابوکریب کی روایت میں مع الامام کے بعد فی جماعة کے الفاظ ہیں۔

[1511] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٦١)

[1512] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من المفضل برقم (٣٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٤٧٢٣)

[1513] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، برقم (٦٥١) انظر (التحفة) برقم (٩٠٦٣)

**(52.6)** 



كتاب المساجد ومواضع الاصلاة [1514] ٢٧٨ - (٦٦٣) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِى

عُثْمَانَ النَّهْدِي

قَالَ انَا جَرِيرٌ كِلاهُمَا

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلوةٌ قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قُلْتُ لَهُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَآءِ وَفِي

الرَّمْ ضَاءَ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي اللَّي جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَ مْشَاىَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ اِلٰي أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَالِيمُ ((قَدُ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذُلِكَ كُلُّهُ))

[1514] - حضرت ابی بن کعب والنظ بیان کرتے ہیں، ایک آ دمی تھا، میرے علم میں مسجد ہے اس سے زیادہ کسی کا

فاصلہ نہ تھا۔ اور اس کی کوئی نماز (باجماعت) قضاء نہیں ہوتی تھی تو اسے کسی نے کہایا میں نے کہا۔ اے کاش آ پ تاریکی اور گرمی میں آ سانی کے لیے سواری کے لیے گدھا خرید لیں تو اس نے کہا: مجھے یہ بات پیندنہیں ہے ﷺ کہ میرا گھرمنجد کے پڑوں میں ہو، میں حابتا ہوں میرامنجد تک چل کر جانا اور جب میں گھر لوٹوں تو میرا لوٹنا لکھا ` جائے تو رسول الله مَثَاثِيمٌ نے فرمایا: بیسب کی الله تعالی نے تیرے لیے جمع کر دیا ہے۔

فائلة المسان كارات كى تاريكى من اور كرميون كى شدت من كھر ہے مجد تك جانا آنا كھا جاتا ہے۔ اور ان چیزوں (گرمی، تاریکی، آمد ورفت) کا انسان کو اجر وثواب ملتا ہے، اس لیے معجد سے مسافت کے بعد اور دوری سے ڈرکر یا اس کو بہانا بنا کر گھر میں نماز بڑھ لینا درست نہیں ہے، نماز کے لیے جس قدر مشقت برداشت

كرے كايا دور سے آئے كا، اتنا ہى اجروثواب ميں اضافه ہوگا۔

[1515](..) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْـلَى قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ حِ و حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

عَنِ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِم [1515] امام صاحب ایک دوسری سند ہے اس کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

[1514] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل المشي الى الصلاة برقم (٥٥٧) وابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات، باب: الابعد فالابعد من

المسجد اعظم اجرا برقم (٧٨٣) انظر (التحفة) برقم (٦٤) [1515] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥١٢)









كتاب المساجل ومواضع الاصلاة

[1516] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا عَاصِمٌ عَنْ

أبى عُثْمَانَ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَار بَيْتُهُ ٱقْصَى بَيْتِ فِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ لا تُخْطِئُهُ الصَّلْوةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ظَيْمُ قَالَ فَتَوَجَعْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فُلانُ لَوْ أَنَّكَ

اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَآءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضِ قَالَ أَمَ وَاللهِ مَا أُحِبُّ

ا أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ تَاتِيمٌ قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ تَاتِيمُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَ لَهُ آنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ ثَالِيُّكُمُ ((إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ))

[1516] حضرت ابی بن کعب ٹائٹڑ بیان کرتے ہیں ، ایک انصاری آ دمی تھا، اس کا گھریدینہ میں سب سے زیادہ

ا الله دورگھر تھا اور اس کی کوئی نماز رسول اللہ مُؤالِمُؤم کی اقتداء میں پڑھنے نے نہیں رہتی تھی، ہم نے اس کے لیے درد م محسوں کیا (اس کی تکلیف کا ہمیں احساس ہوا) تو میں نے اے کہا، اے فلاں! ایک کاش، آب ایک گدھا خرید کیں، جوآ پ کوگرمی اور زمین کے زہر ملیے کیڑوں سے بچائے، اس نے کہا، ہاں اللہ کی قتم! مجھے یہ پیندنہیں ہے۔

کہ میرا گھر طنابوں (رسیوں) کے ذریعہ محمد طَاثِیَمُ کے گھر ہے بندھا ہوا ہوتا تو مجھے اس کی بیہ بات بہت ناگوار محسوس ہوئی حتیٰ کہ میں نے نبی اکرم ٹائیٹا کی خدمت میں آ کرآ پکواس کی خبر دی، آپ نے اسے بلوایا تو اس نے آپ کوبھی اس قتم کا جواب دیا اور آپ کو بتایا، میں اپنے آنے جانے پر ثواب کی امید رکھتا ہوں تو رسول

الله طَالِيَّةُ نِهِ فَهِ ما يا: مُحِقِّهِ وه اجر ملے گا، جس کي تم نے نبيت کي۔

مفردات الحديث الله هوام، هامة ك جمع بير يم كير عكورون كو كيت بير ي مَطنّب، ط نَب سے ماخوذ ہے۔ خیمے کورسیوں سے باندھنا۔ مقصد ہے کہ میرا گھر آپ مُلافِق کے گھر ہے مصل ہوتا۔ 🚯

حَــمَـلْتُ بِـه حِـمُلًا: مِن نے سینہ پر بوجھاٹھایا،مقصدیہ ہے کہاس کے بدالفاظ میرے لیے بہت نا گواری کا

باعث بنے۔ ﴿ في إِثْرِهِ اس جال اور آ مدورفت كےسبب

ف ك الله الم الم الم الم المقدية تقاميرا كمر معجد سے دور ہے، مجھے آنے جانے ميں مشقت برداشت كرني پرنی ہے اور میں بیمشقت محض اس امید پر برداشت کرتا ہوں کہ مجھے اس کا اجر طے گا، میں اینے اجر واواب سے

کسی صورت میں محروم نہیں ہونا جا ہتا، پہنیں کہوہ نبی اکرم مُلٹینا کے قرب وجوار کو پسندنہیں کرتا تھا۔

[1516] تقدم تخريجه برقم (١٥١٢)

کتاب مسجد وں اور نماز وں کی جگہو**ں ک**ا بی<u>ان</u>

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

[1517] (..) وحَدَّثَ نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ و الْأَشْعَثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا أَبِي كُلُّهُمْ

عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

۔ [1517] امام صاحب اپنے دوسرے اساتذہ سے بھی عاصم کی ندکورہ سندسے اس کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

[1518] ٢٨٩-(٦٦٤) وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ نَا أَبَـو الـزُّبَيْـرِ قَـالَ سَـمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ

أبو الزبيرِ قال سمِعت جابِر بن عبدِ اللهِ قال كانت دِيارَ فَ فَقَالَ (إِنَّ لَكُمْ فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَ نَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ تَأْيَّمُ فَقَالَ (إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوةٍ دَرَجَةً))
بكُلِّ خُطُوةٍ دَرَجَةً))

تہمیں برقدم کے بدلہ میں ایک درجہ ملے گا۔ [1519] ۲۸۰ (۲۲۵) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ قَالَ سَمِعْتُ

أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثِنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا الْيَ قُولُ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا اللهِ قُورْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ثَقَالَ لَهُمْ ((انَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَلَوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ )) تَكْتَبْ آثَارُكُمْ ))

[1519] - حضرت جابر والنفؤ بیان کرتے ہیں، مجد کے گرد کچھ جگہیں خالی ہوئیں تو بنوسلمہ کے لوگوں نے چاہا مجد کے قریب منتقل ہوجائیں، رسول اللہ ظائر کا کوبھی اس کا پیتہ چل گیا تو آپ ظائر کے انہیں فر مایا: مجھے اطلاع ملی ہے کہتم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں! اے اللہ کے رسول ظائر کا جم نے اس کا ارادہ کیا ہے تو آپ ظائر کے فر مایا: اے بنوسلمہ! اپنے گھروں میں رہو، تمہار نے تش قدم لکھے جاتے ہیں،

اپے گھروں میں ہی رہو،تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ -------

[1517] تقدم تخريجه برقم (١٥١٢)

[1518] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧١١)

[1519] تفرد به مسلم انظر (التحقة) برقم (٣١٠٤)

المار المار







### كتأب المساجد ومواضع الاصلاة

[1520] ٢٨١-(..) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسَا يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِى نَصْرَةَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِى تَالِيَةٌ فَقَالَ ((يَابَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ آثَارُكُمُ)) فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا

[1520] - حضرت جابر ولانظر بیان کرتے ہیں کہ بنوسلمہ کے لوگوں نے مجد کے قریب آجانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مجد کے قریب آجانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مجد کے قریب خالی تھیں، نبی اکرم طالی کی کھروں کے قریب خالی کی خرال گئی تو آپ طالی کی خرال گئی تو آپ طالی کے خرالی اے بنوسلمہ! اپنے گھروں میں رہو، تمہار نفش قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں پندنہیں ہے کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے۔ مفردات الحدیث بین مفردات الحدیث کے اثار، اثر کی جمع ہے، قطعہ زمین، زمین کا تکرا۔ کی آثار، اثر کی جمع ہے،

نی است کے تعت مجد کے قریب ، صرف اس غرض کے تحت جگہ لینا کہ زیادہ دور سے چل کر نہ آ نا پڑے ، درست نہیں ہے کیونکہ انسان جس قدر مبجد سے دور ہوگا ، اس قدر اس کو اہتمام زیادہ کر نا پڑے گا ، نماز کے لیے زیادہ فکر مندی ، زیادہ مشقت اور دور کی مسافت زیادہ وفت کی طالب ہوگی تو یہ ہر چیز اجر وثواب اور نضیلت کا باعث ہوگ ۔ اگر اس کا سبب کوئی اور چیز ہو مثلاً مجد کے قریب ہونے کی وجہ سے بچے مجد میں پڑھ سکیں گے ، بوڑ ھے اور مریض کے لیے بھی جماعت کے لیے مبد میں جانا آسان ہوگا ، ہمارے لیے تحبیر تحریمہ میں شرکت آسان ہوگی تو اس نیت کے تحت مبد کے قریب آنا ورست ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَيْتِهِ ۗ ((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشٰى اِلَى بَيْتٍ مِنْ

[1520] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣١٠٤) [1521] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤١٥)





كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بی<u>ان</u>

بُيُّوتِ اللهِ لِيَقْضِى فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِخْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأَخُراى

تَرْفَعُ دَرَجَةً))

[1521] - حضرت ابوہریرہ و کانٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُناٹیا نے فرمایا: جس نے گھر میں وضو کیا پھر الله کے گھر دل میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا، تا کہ اللہ کے فرضوں میں سے کسی فریضہ کو ادا کرے تو اس کے دو

قدموں میں ہے ایک قدم ہے گناہ اتریں گے اور دوسرے سے درجہ بلند ہوگا۔

[1522] ٢٨٣ ـ (٦٦٧) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا يَنْمُ قَالَ وَفِى حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَا يَنْمُ وَلَهُ مَا يَعُومُ وَفَى خَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَا يَعُومُ وَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلَ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَىءٌ قَالَ ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ يَمْحُو اللهُ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ يَمْحُو اللهُ

بِهِنَّ الْحَطَايَا)) [1522] - حفزت ابوہریرہ ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: اگرتم میں سے کسی کے گھرکے میں میں جب میں نے نہ نہ اس کے اس کے جمہ کرئی ممل کیلیں دول کے گاری صحالہ نوع ض

سامنے نہر ہو، جس سے وہ ہرروز پانچ دفعہ نہاتا ہو، کیااس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی، اس پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی، آپ مُلَّائِمُ نے فر مایا: پانچ نماز وں کی تمثیل ایسی ہی ہے، اللہ تعالی ان

ہے گناہوں کومٹا دیتا ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_ [1522] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: الصلوات الخمس كفارة

برقم (٥٢٨) والترمذي في (جامعه) في الامثال، باب: فضل الصلوات الخمس برقم (٢٨٦٨) والنسائي في (المحتبي) في الصلاة، باب: فضل الصلوات الخمس ١/ ٢٣٠ و ٢٣٠ انظر (التحفة) برقم (١٤٩٩٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



نفخ المسلم

فَحْجَج حِهُ الر











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب المساجد ومواضع الاصلاة [1523] ٢٨٤ ـ (٦٦٨) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَلَّى شَيْبَةً وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَلَّى سُفْانَ

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَّيْمُ ((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ وَمَا

عُفْتُ يُتِقِي ذَٰلِكَ مِنَ الدَّرَن))

السلم [1523] -حضرت جابر بن عبدالله رہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُناتیج نے فرمایا: پانچے نماز وں کی تمثیل گہری نہر کی مانند ہے، جوکسی انسان کے دروازے پر بہہ رہی ہو، وہ اس سے روزانہ پانچ دفعہ نہاتا ہو۔

حن بھری نے کہا، پیشل اس کے جسم پرمیل کچیل جھوڑے گا؟

مفردات الحديث و عَمر: زياده پانى يا كرا پانى و دَرَنْ بدن ير لكن والى ميل كيل-

[1524] ٢٨٥\_(٦٦٩) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ انَا

مَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارِ مُنْسِلُهُمْ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُّلًا كُلُّمَا غَدًا أَوْ رَاحَ))

[1524] - حضرت ابو ہر رہ دہائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیٹر نے فرمایا: جو انسان (نماز کے لیے) مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ہرآنے جانے پراللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت تیار فرماتا ہے۔

كريم لعظيم كاسبب بنرا ہے۔غداً رواح كامعنى مطلقاً آنا جانا ہے،صرف صبح وشام آنا جانا مرادنہيں ہے۔

٥٣.... بَاب: فَضُلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضِّلِ الْمَسَاجِدِ

باب ۵۳: صبح کی نماز کے بعد، اپنی نماز گاہ میں بیٹھنے کی نضیلت اور مسجدوں کی نضیلت

[1525] ٢٨٦ـ(٦٧٠)حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سِمَاكٌ ح و حَدَّثَنَا 532} يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبُّوخَيْثُمَةَ

[1523] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٣١٩)

[1524] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: فضل من غدا الي المسجد ومن راح

برقم (٦٦٢) انظر (التحفة) برقم (٦٦٢)

[1525] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الفضائل، باب: تبسمه ﷺ وحسن عشرته برقم ←













# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ كَاللهِ مَاللهُ عَلْمُ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّىْ فِيْهِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ

[1525] - ساک بن حرب بیان کرتے ہیں، میں نے جابر بن سمرہ دفائظ سے پوچھا: کیا آپ رسول الله طَالَیْمَ کے پاس بیشا کرتے ہیں، میں نے جابر بن سمرہ دفائظ سے پوچھا: کیا آپ رسول الله طَالَیْمَ کے پاس بیشا کرتے تھے؛ اس نے کہا، ہاں، بکٹرت (بہت) آپ جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے، سورج نکلے تک اس جگہ تشریف رکھتے جب سورج نکل آتا تو پھر آپ اٹھتے اور صحابہ کرام طَالِیَمَ باہمی گفتگو کرتے، جاہلیت کے دورکی باتیں شروع ہوجاتیں تو وہ ہنتے اور آپ بھی مسکراتے۔

ف گرد اذ کاراور تلاوت کے لیے بیٹے رہنا اجروثواب فائل کا معجد میں ذکرواذ کاراور تلاوت کے لیے بیٹے رہنا اجروثواب

کا باعث ہے۔ اور پند وموعظت یا عبرت پذیری کے لیے اسلام سے قبل کے واقعات یا دوسرے تاریخی واقعات سنا اور سانا جائز ہے۔ اور سجد کے تقدس واحترام کو کھوظ رکھتے ہوئے ضرورت کے وقت اس میں ہنسا اور مسکرانا بھی جائز ہے۔

[1**526**] ۲۸۷ـ(. . ) وحَـدَّثَـنَـا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ

عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُّرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيَّا كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

(٩٨٩) وابو داود في (سننه) في الـصـلاة، باب: الضحى برقم (١٢٩٤) والنسائي في (الـمـجتبي) في السهو، باب: قعود الامام في الصلاة بعد التسليم برقم ٣/ ٨٠ و ٨١ انظر

(التحفة) برقم (٢١٥٥)

[1526] طريق وكيع عن سفيان اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب، باب: في الرجل يحجل متربعا برقم (٤٨٥٠) وطريق سماك عن جابر بن سمرة تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢١٥٣)

المسلم المسلم

منتهج المحرضية المعلم المعر ووم ا





### كتاب المساجل ومواضع الاصلاة

[1527] (. .) و حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ وَأَبُّـوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالانَا أَبُوالاَّحْوَصِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُتَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ كِلاهُمَا

عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولًا حَسَنًا

[1527] امام مسلم نے ندکورہ بالا روایت اپنے دوسرے اساتذہ سے بیان کی ہے لیکن اس میں (حَسَنَا) اچھی

نے بین طرح نکلنے کے الفاظ نہیں ہیں۔

لْمُسِنِي [1528] ٢٨٨ ـ (٦٧١) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَانَا أَنْسُ بْنُ

عِيَاضٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي رِوَايَةِ هَارُونَ وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسُوَاقُهَا))

[1528] - حضرت ابو ہر روہ و النظائی ایان کرتے ہیں که رسول الله طالی الله تعالی کو تمام جگہوں سے پند

فانده هم الله تعالیٰ کوایسے مقامات پند ہیں، جہاں لوگ اس کی یاد میں مصروف ہوں ذکر واذ کار کریں، شیع وتحميداور المليل وتحمير مين مشغول مون، كتاب وسنت كي تعليم وتدريس يا برصف مين الكيمون اوربيكام سب سے زياده مساجد میں ہوتے ہیں، اس لیے مساجد سب جگہوں سے پندیدہ ہیں، اس کے برعس بازار عموماً ذکر اللی سے خالی ہوتے ہیں۔ ہر وفت شور وشغب بریا رہتا ہے، کھلے عام جھوٹ، جھوٹی قسمیں، دھوکا، جعل سازی، آمیزش، ناجائز كاروبار عروج پر موتے ہيں، احكام شريعت كى كھلے عام خالفت موتى ہے، اس ليے يرجمبي الله تعالى كو يسندنبيس ہيں۔ ٣٥..... بَابِ: مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

باب ٥٤: امامت كاحقداركون يع؟

[1529] ٢٨٩-(٦٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَـنْ أَبِـىْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثَيْمٌ ((إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمُ أَحَدُهُمُ وَأَحَقَّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ))

[1527] طريق قتيبة اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، برقم (٥٨٥) والنسائي في (الـمـجتبي) في السهو ، باب: قعود الامام في مصلاه بعد التسليم ٣/ ٨٠. انظر (التحفة) برقم (٢١٦٨) وطريق ابن المثني انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٨٦)

[1528] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٦٢٢)

[1529] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الامامة ، باب: اجتماع القوم في موضع هم فيهـ







كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

[1529] - حضرت ابوسعید خدری دلانیمهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَاتِیمُ نے فرمایا: جب تین نمازی ہوں تو ان

میں ہے ایک امام ہے اور ان میں امامت کا حقد اروہ ہے جو قر آن مجید کی خوب تلاوت کرتا ہے۔

فائری اسساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت کا حقدار وہ انسان ہے جے قرآن مجید کے ساتھ خاص شغف وتعلق ہواور وہ اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہو،لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا قراءت سے مراو

محض حفظ قرآن اوراس کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے یا اس سے مراد حفظ قرآن کے ساتھ اس کاعلم وہم بھی

ہے، امام احمد کے نزد کی محض قاری مقدم ہے اور باقی ائمہ کے نزد کی قرآن کاعلم وقیم رکھنے والا عالم مقدم ہے،

اگر قاری عالم بھی ہوتو اس کے مقدم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

[1530] ( . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وحَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا

مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ

عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1530] امام مسلم نے دوسرے اساتذہ ہے بھی قنادہ کی مذکورہ بالا روایت بیان کی ہے۔

[1531] (. . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسْمي قَالَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا

عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْنَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيَّمْ بِمِثْلِهِ

[1531] امام مسلم نے اور اساتذہ سے یہی روایت بیان کی ہے۔

[1532] ٢٩٠ـ(٦٧٣) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوسَعِيدِ الْأَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ

نَا أَبُّو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمُعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ

← سواء ٢/ ٧٧ وفي باب: الجماعة اذا كانوا ثلاثا (٨٣٩) انظر (التحفة) برقم (٣٧٢)

[1530] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٢٧)

[1531] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٣٤)

[1532] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة باب: من احق بالامامة برقم (٥٨٢) و برقم

(٥٨٣) وبـرقــم (٥٨٤) والترمذي في (جامعه) في الصلاة مـا جاء من احق بالامامة برقم (٢٣٥)

والنسائي في (المجتبي) في الامامة ، باب: من احق بالامامة ٢/ ٧٦ وفي باب: اجتماع القوم وفيهم الـوالـي ٢/ ٧٧ مـختـصـراـ ابـن مـاجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: من احق

بالامامة برقم (٩٨٠) انظر (التحفة) برقم (٩٩٧٦)





### کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ (لَيَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقَعُدُ فِي كَانُوا فِي اللهِ جَرَةِ سَوَآءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقَعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِه إِلَّا بِإِذْنِهِ)) قَالَ الْأَشَجُ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنَّا

[1532] - حفرت ابومسعود انصاری را الله عین که رسول الله تالیخ نے فرمایا: لوگوں کی امامت وہ خض کرے جو ان میں سب سے زیادہ الله کی کتاب پڑھنے والا ہواور اگر اس میں سب کیساں ہوں تو ان میں جو سب سے زیادہ سنت کاعلم رکھتا ہو، پس اگر سنت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہواور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ امامت کروائے سب سے پہلے مسلمان ہوا ہواور کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کے اقتدار کی جگہ میں امامت نہ کرائے اور نہ ہی اس کے گھر میں، اس کی اجازت کے بغیر اس کی مخصوص میں نیادہ ہو۔

مفردات المدیث الله اسلام لانا، مسلمان بونارسلطان سیادت و حکومت و تکرمته: اس کی عزت و حکرمته، اس کی عزت و حکرمی کی جگه، کسی کی مسندر یعنی مستقل امام کی اجازت کے بغیراس کی جگه پرامامت نبیس کردائی جاستی اور کسی کے گھراس کی مخصوص جگه پراس کی اجازت کے بغیر بیضانہیں جاسکتا۔

فائل کا است عبد نبوی میں فضیلت کا مدار، وین و تقوی تھا۔ اس لیے سب سے پہلا معیار فضیلت قرآن مجید کے ساتھ شغف و تعلق تھا۔ نماز کی امامت کے لیے زیادہ اہل اور موزوں وہ فخص ہے، جو کتاب اللہ کے ساتھ شغف و ربط میں دوسروں سے فائق ہو، فضیلت کا دوسرا معیار سنت کاعلم ہے اور فلاہر ہے آگر اقراء سے مراد، کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ہو تو پھر جوسنت کا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہی قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ہو تو پھر جوسنت کا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہی قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہوگا کے تکھ سنت ہی قرآن کی شار ح اور منی اگرم ظالم اللہ ہے جوقرآن پڑھتے تھے، آپ خالی ان کو اس کے تھائق ومعارف اور اس پڑمل کا طریقہ بھی بتاتے تھے، آپ خالی کے دور میں تیسرا معیار فضیلت جرت میں مقدم ہونا تھا۔ اب یہ چیز باتی نہیں رہی اس لیے علیاء نے اس کی جگہ صلاح و تقویٰ میں فوقیت و برتری کو تیسرا معیار قرار دیا ہے۔ ترجی کا چوتھا معیار آپ نے اس میں پہلے اسلام لانے کو قرار دیا ہے اور اگلی حدیث میں عمر میں بزرگی کو معیار قرار دیا ہے یعنی اس کو مسلمان ہوئے زیادہ عرصہ ہو چکا ہو۔ خلاصہ کلام ہے کہ جماعت میں جو محض سب سے بہتر اور افضل ہواس کو امام بیا جا درا ہو ہی اس اہم ہدایت سے تغافل برتا جا رہا ہے، اس لیے امت میں بہت می خرائیوں نے راہ بنا لی جا درامت کا شیراز ہ بھر گیا۔

# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

[1533] (..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ انَا جَرِيرٌ وَأَبُّو مُعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّثَنَا اللهِ عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ وَحَدَّثَنَا اللهِ عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1533] امام سلّم نے اپنے بہت سے دوسرے اساتذہ سے بھی فرکورہ بالا روایت کو بیان کیا ہے۔

[1534] ٢٩١-(..) وحَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمِعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَا هَ \* هُورِ وَقُولُ قَالَ أَنَا رَسُهِ لُ اللّٰهِ ثَالِّتُهُ ۚ وَالْقَوْمُ أَقَّا وُهُمُ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَا عَقَّ

أَبَا مَسْعُود يَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ سَلَيْظِ ((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَآءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَآءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا وَلَا تَؤُمَّنَ الرَّجُلَ فِى آهْلِهِ وَلَا فِى سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهٖ فِى بَيْتِهٖ إِلَّا

[1534] - ابومسعود رہائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائٹی کے جمیں فریایا: لوگوں کی امامت وہ مخص کرائے جوان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہواور قراءت میں سب سے آگے ہواگر وہ قراءت میں برابر ہوں تو

ان کا اہام وہ تخص ہے جو ہجرت میں سب سے آ گے ہو، اگر ہجرت میں مساوی ہوں تو ان کی امامت وہ تخص کرے جوان میں عمر میں بڑا ہو۔اور کسی آ دی کی اس کے گھر میں اور اس کے افتد ار میں امامت نہ کرواور نہ اس

کے گھر میں اس کی عزت و تکریم کی جگه پر بیٹھو، الایہ کہ وہ تہمیں اجازت دے دے یا اس کی اجازت سے ہو۔ [1535] ۲۹۲\_(۲۷۶) و حَدَّ شَنِی زُهَیْسُرُ بْسُنُ حَسْرَبٍ قَالَ نَا اِسْمُعِیْلُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ نَا

أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ تَلْيَّمْ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَّمْ رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا

[1533] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٣٠)

[1534] تقدم تخريجه برقم (١٥٣٠)

أَنْ يُّأَذَنَ لَكَ أَوْ بِاذْنِهِ))

[1535] تعدم تعریب برتم رسمیده) فی الاذان، باب: الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع برقم (٦٣٠) (٦٣١) وفی باب من قال: ليوذن فی السفر مؤذنواحد برقم (٦٢٨) وفی باب: اثنان فما فوقهما جماعة برقم (٦٥٨) وفی باب: اذا استووا فی القراة فليومهم اكبرهم برقم (٦٨٥) وفی باب: المكث بين السجدتين برقم (٨١٩) وفی €

ا جلر ا دوم

**537** 



### کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة

فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ((ارْجِعُوا إلى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمُ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلْوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ))

[1535] - حضرت ما لك بن حوريث والنَّهُ بيان كرت بين كه بهم جم عمر نوجوان، رسول الله مَا يَعْمَ كَي خدمت مين حاضر ہوئے اور ہم آپ مُن اللّٰئِمُ کے پاس میں دن تُصهرے، رسول الله مُنالِّئِمُ بہت مہر بان اور نرم دل تھے تو آپ نے ا خیال کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کو جا ہنے لگے ہیں، یعنی ہم گھر جانا جاہتے ہیں تو آپ نے ہم سے بوچھا، ہم کن السام علی میں سب سر من سب ہے۔ السام گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو ہم نے آپ کو بتا دیا،آپ نے فرمایا: اپنے خاندان کے پاس لوٹ جاؤادر انہیں میں تھمبرو، انہیں تعلیم دو اور انہیں حکم دو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کیے پھرتم میں

ہے جو بڑا ہووہ تمہارا امام ہے۔

ف الله الله الله عن حورث والله عن حورث والله والله تقريباً بم عمر ساتھيوں كے ساتھ نبي اكرم الله كل خدمت ميں حصول تعلیم کے لیے حاضر ہوئے تھے اور سب نے برابر تعلیم حاصل کی ، اس لیے آپ ٹاٹٹا نے وجہ ترجی عمر میں بزرگی کوقرار دیا۔

[1536] (. . ) وحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَنَا حَمَّادٌ

عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[1536] امام مسلم نے یہی روایت ایک دوسرے استادے بیان کی ہے۔

[1537] وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلابَةَ:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي نَاسِ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ

مُتَقَارِبُونَ وَاقْتَصَّا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ

◄ النجهاد، باب: سفر الاثنين برقم (٢٨٤٨) وفي الادب، باب: رحمة الناس والبهائم برقم (٢٠٠٨) وفي اخبار الآحاد باب: ما جاء في اجازة الخبر الواحد الصدوق في الاذان والصوم والـفرائض والاحاكم برقم (٧٢٤٦) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من احق بالامامة بـرقـم (٥٨٩) والتـرمـذي في (جامعه) في الصلاة، برقم (٢٠٥) والنسائي في (المجتبي) في الاذان، باب: اذان المنفردين في السفر ٢/ ٨ و ٩ وفي الامامة، باب: تقدم ذوى السن رقم ٢/ ٧٧ وفي الاذان، بـاب: اجتـزاء المرء باذان غيره في الحضر ٢/ ٩ و ٢/ ٢١ وابن ماجه في (سننه) في اقامة والسنة فيها، برقم (٩٧٩) انظر (التحفة) برقم (١١١٨٣)

[1536] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٣٣)

[1537] تقدم تخريجه برقم (١٥٣٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان [1537] حضرت ابوسلیمان ما لک بن حوریث ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ مٹاٹیٹر کی خدمت میں عاضر ہوا اور ہم لوگ تقریباً ہم عمر نو جوان تھے، پھر ندکورہ روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ [1538] ٢٩٣ـ(. . ) وحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ انَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ

الْحَذَّآءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَـنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ ظَيْئِمُ أَنَـا وَصَاحِبٌ لِى فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهٖ قَالَ لَنَا ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَأَذَّنَا ثُمَّ أَقِيمًا وَلَيُؤُمَّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا))

[1538] - حضرت ما لک بن حویرث والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا دوست نبی اکرم مُلَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب ہم نے آپ مَالِيْمَ کے ہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا، آپ نے ہمیں فرمایا: جب نماز کا

وقت ہو جائے تو اذ ان کا انتظام کرنا، پھرا قامت کہنا اور جوتم میں سے بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ ف گری ہے ۔۔۔۔۔سفر میں بھی اذان اور جماعت کا اہتمام کرنا جا ہیے،موذن کے لیے بہتر اور افضل ہونا شرط نہیں ہے،

امات کا حقدار افضل اور بہتر ہی ہے۔ آتے وقت سب ساتھی اکٹھے آئے، جاتے وقت سب سے آخر میں آ پ اُلٹیم کو الوواع کہنے والے بیدونوں ساتھی تھے، اس لیے آپ نے ان کی خصوصی ہدایات دیں۔ [1539]( . . ) و حَدَّثَنَاه أَبُّوسَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ نَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ نَا

خَالِدٌ الْحَذَّآءُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ الْحَذَّآءُ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ

[1539] امام مسلم ایک دوسرے استاد ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں جس کے آخر میں ہے۔ خالد حذاء نے

کہا، یہ دونوں قراءت میں برابر تھے۔

٥٥..... بَاب: اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلُوةِ إِذَا نَزَلَتُ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ

باب ٥٥: جب مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو تمام نماز وں میں دعائے قنوت بڑھنا بہتر ہے [1540] ٢٩٤\_(٦٧٥) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ

يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ

[1538] تقدم تخريجه برقم (١٥٣٣) [1539] تقدم تخريجه برقم (١٥٣٣)

[1540] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٣٥٦)





















أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّ لَم يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلُوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَائَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَاتِهُم اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اَللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرغلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) ثُمَّ بَلَغَنَا آنَّهُ تَرَكَ ذٰلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْر شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

[1540] - حضرت ابو ہریرہ و النظ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالیم جس وقت صبح کی نماز کی قراء ت سے فارغ موكرالله اكبركتے اور (ركوع سے) سراٹھاتے تو فرماتے: سمع الله لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد، الله تعالیٰ کی جس نے حمد کی ، اس نے اس کوس لیا ، اے ہمارے رب! حمد کا حقد ارتو ہی ہے۔ پھر کھڑے کھڑے منظم المسلم من المراز دعا كرتے: اے اللہ! وليد بن وليد،سلمه بن مشام،عياش بن ابي ربيعه اور كمز ورسمجھے جانے والے مومنوں كونجات ُ دے۔اے اللہ!مصنریوں کو سخت طریقہ سے روند ڈال اوریہ پکڑیوسف ملیّلاً کے دور کی خشک سالی کی صورت میں ، ہو۔اےاللہ! لیحیان، مل، ذکوان اور عصیہ جس نے اللہ اور اس کے رسول مُلاٹیم کی نافر مانی کی پرلعنت فرما۔ پھر ہم کوخبر پینچی کہ جب بیآیت اتری آپ مُلَاثِمْ کواس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جا ہے تو ان کی توبہ قبول كرلے، جاہے تو ان كوعذاب وے، كيونكہ وہ ظالم ہيں۔ (آلعمران: ١٢٨) تو آپ تَاثِيْجُ نے بيدعا چھوڑ دی۔ ف کری تعمیر از مسلمان کسی مصیبت کا شکار ہوں، مثلاً دشمن کا خوف ہو، خشک سالی ہو، کوئی وباء پھیل جائے تو تمام نمازوں میں قنوت نازلہ کرنا بہتر ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد پیشیخ کا یہی موقف ہے۔لیکن امام ابعضیفه اور صاحبین کے نزدیک، قنوت نازله نمازول میں منسوخ ہے۔ علامه ابن جام نے قنوت نازله کوشریعت متمرہ قرار دیا ہے کیونکہ بی خلفائے راشدین سے ثابت ہے اور بئر معونہ میں شہید ہونے والے ستر قاربول کے ليآب الثاني في الك ماه تك دعا فرمائي اور مجرج موردي كيونكم مقصد بورا موكيا تها، اس لي تنوت نازله كاتعلق ضرورت سے ہے، اگرمسلمان خوف زدہ موں، مصیبت سے دو جار موں تو دعا کی جائے گی، ورنہیں۔ نوت: ..... وليس لك من الامر شني الآيه: عابت بوتا بكرآب ثاثيم عاركل يا عارمطلق نبيس بير. علامسعیدی نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن جواب کی بجائے غیر شعوری طور پر اس بات کوشلیم کرلیا ہے۔علامہ الوی حنفی کی عبارت نقل کر کے ترجمہ لکھتے ہیں: آپ مالٹی ان کوتوبہ کے لیے مجبور کرنے پر قادر نہیں نہ توبہ سے روکنے پر، عذاب دینے پر قادر ہیں نہ معاف کرنے پر، بیٹمام امور الله تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔



كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

علامداساعیل حقی کی عبارت نقل کر کے ترجمہ لکھتے ہیں: آیت کامعنی بیہ ہے کہ کفار کے معاملات کا اللہ تعالی علی الاطلاق مالك ہے خواہ انہیں ہلاك كردے ياسزادے، اسلام لانے پران كى توبة قبول كرے يا اسلام ندلانے پر ان کوعذاب اخروی دے۔آپ تافیل ان معاملات کے مالک نہیں ہیں۔ (شرح صحیح مسلم:۳۲۹/۲) [1541] ( . . ) وحَـدَّثَـنَـاهُ أَبُــوبَـكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالانَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ ((وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ)) [1541] امام ملم يهي روايت دومري سندسے بيان كرتے بين ليكن اس ميں اللهم العن لحيان ورعلا ہے آخرتک کا حصہ بیان نہیں کرتے۔

[1542] ٢٩٥ ـ (. . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ كُلَّكُمْ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلْوةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اَللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اَللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامِ اللَّهُ مَّ نَجَّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُيُّكُمْ تَـرَكَ الـدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أَرٰى رَسُولَ اللَّهِ ظُيُّكُمْ قَدْ تَرَكَ الدُّعَآءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا

[1542] - حضرت ابو ہر پر ہ دخانٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاَثِیم نے نماز میں رکوع کے بعد ایک ماہ تک قنوت كيا جب آپ سمع الله لمن حمده كه ليت تويدهائ قنوت برصة را الله! وليدبن وليدكونجات دے،اےاللہ! سلمہ بن ہشام کونجات دے،اےاللہ! عیاش بن ابی رسید کونجات دے۔اےاللہ! تمزورمسلمانوں

[1541] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب، باب: تسمية الوليد برقم (٦٢٠٠) وابن ماجمه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر برقم (١٢٤٤) انظر (التحفة) برقم (١٣١٣٢)

[1542] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: القنوت في الصلوات برقم (١٤٤٢) انظر (التحفة) برقم (١٥٣٨٧)

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

کونجات دے، اے اللہ!مصریوں کو بڑی شدت ہے روند ڈال۔اے اللہ! ان پر یوسف علیظا کے دور کا قحط مسلط كر دے۔ ابو ہريرہ دلائن كہتے ہيں، پھر ميں نے بعد ميں رسول الله مُلَائِم كو ديكھا كه آپ نے ان لوگوں كے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیا ہے تو مجھے بتایا گیا کہتم دیکھنہیں رہے ہوکہ بیلوگ آ چکے ہیں۔

مفردات الحديث نسي 1 وطاتك: وطاء پامالي كرنا، روندنا، مقصديه بهان كا مواخذه فرما . 🗨 سنين، سنة ک جمع ہے بیلفظ قط سالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کو قط سالی سے دو چار فرما۔ 😵 تقدموا: وہ آ مجے بی بعض حضرات نے اس کا ترجمہ ماتو اکیا ہے، جودرست نہیں ہے کیونکہ سلمہ بن ہشام اجری میں فوت موے میں اورعیاش بن ابی ربیعہ ۱۵ جری میں، صرف ولید بن ولید آپ کی خدمت میں پہنچتے ہی وفات پا گئے تھے۔ فائدہ :....اس مدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمان قیدیوں کی خلاصی اور نجات کے لیے نماز میں دعا کی جاسکتی ہے۔ولید بن ولید، فالد بن ولید کے بھائی ہیں۔سلمہ بن ہشام، ابوجہل کا بھائی ہے اور عیاش بن ابی رہیم بھی ابوجہل کا ماں کی طرف سے بھائی ہے۔ یہ تینوں مشرکین مکہ کی قید میں تھے، آپ ٹاٹیٹر کی وعا کے نتیجہ میں مشرکوں کی قید سے چھوٹ کر بھاگ آئے اور ان کی آ مد کے بعد آپ نے دعا چھوڑ دی، اس لیے دعا چھورنے سے اس کا منسوخ ہونا کیسے ثابت ہوا، بہتو مقصد بورا ہونے کی بنا پرترک کردی می سے

[1543] (..) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حُسَيْ نُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيُّمُ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ((اَللَّهُمَّ نَجّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً)) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ الْأُوْزَاعِيّ اِلٰي قَوْلِهِ ((كَسِنِي يُوسُفَ)) وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ [1543] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالی عشاء کی نماز برا صاربے تھے کہ آپ نے سمع الله لمن حمده کہا، پھر مجدہ کرنے سے پہلے میدوعا کی:اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کونجات دے، *پھر فدکور*ه بالا روایت بیان کی ،کیکن اس میں قال ابو هریره ثم رایت الخ والا حصه قل نہیں کیا۔

﴿ 1544] ٢٩٦\_(٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ نَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ

[1543] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير، سورت النساء، باب: (فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) برقم (٩٨٥٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٣٧٠) [1544] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: (١٢٦) برقم (٧٩٧) وابو داود في ←











### كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ وَاللَّهِ لاَقُرِّبَنَّ بِكُمْ صَلْوةَ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيُّمْ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُنُتُ فِي

الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلُوةِ الصَّبْحِ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ [1544] ـ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائئ نے کہا: اللہ کی فتم! میں تہیں رسول اللہ ٹائٹی کی نماز کے قریب قریب نماز

۔ پڑھاؤں گا،حضرت ابو ہریرہ دلائٹوٰ ظہر،عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت کرتے تھے،مومنوں کے حق میں دعا کرتے اور کا فروں پرلعنت بھیجتے۔

. [1545] ٢٩٧-(٦٧٧) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِعْرِ مَعُونَةَ ثَلاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْ سُرًا أَنْ ذَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِعْرِ مَعُونَةَ قُرْآنَا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ أَنْ بَيْعُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ بَعْدُ أَنْ

[1545] \_ حضرت انس بن ما لک والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ متالیظ نے تمیں دن ان لوگوں کے خلاف دعا کی، جنہوں نے بئر معونہ کے لوگوں کوئل (شہید) کر دیا تھا، آپ رعل، ذکوان، لیمیان اور عصبہ کے لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی، کے خلاف دعا کرتے ۔ حضرت انس والنظ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بئر معونہ کے واقعہ میں شہید ہونے والے لوگوں کے بارے میں بیآ بت اتاری: ہماری قوم تک بیہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے خوش ہوا اور ہم اس سے راضی ہیں۔ ہم نے اس آبت کی تلاوت کی، بعد میں بہ آبت منسوخ ہوگئی۔

ف مل المستصفر من المجرى ميں الو براء عامر بن مالك جو ملاعب الاسند كے نام سے معروف تھا اور اپني قوم كا سردار تھا۔علاقہ نجد سے۔ نبي اكرم مُلَّاثِيْنَ كي خدمت ميں حاضر ہوا، آپ نے اسے اسلام كي دعوت دى، مگراس نے نہاسے

[1545] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى المغازى، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه برقم (٩٥٥) وفى الجهاد، باب: فضل قول الله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الى قوله وان الله لا يضيع اجر المومنين ﴾ برقم (٢٨١٤) انظر (التحفة) برقم (٢٠٨)

مرسلها المرسلها

> ا جلار دوم کن



قبول کیا نه رداور آپ کو بزے مخلصانه انداز میں بیمشورہ دیا کہ آپ اپنے پچھساتھیوں کومیرے علاقہ میں بھیجیں امید ہے لوگ اسلام قبول کر لیس مے اور آپ کے لوگ میری پناہ میں ہول مے، آپ نے تعلیم وتبلیغ کے لیے ستر قاری سیجے تا کہ وہ معلم اور داعی کا فریضہ سرانجام دیں، آپ نے ان کا امیر منذرین عمر وکومقر رفر مایا، آپ نے ابو براء کے بیتیج عامر بن طفیل کے نام خط دیا تھا جب بدوفد بئر معونہ نامی جگہ پر پہنچا تو وہاں سے حرام بن ملحان رسول الله مُلَاثِينًا كا خط لے كر عامر بن طفيل كى طرف روانہ ہوئے ،اس نے خط ديكھے بغير ،ى اپنے آ دى كواشارہ كر ك ان كولل كروا ديا، كرم ائي قوم بنو عامركوكها كه مدينه سي آن والي لوكول يرحمله كرو، ليكن انبول في ايخ سردار ابو براء کے عہد کوتوڑنا گوارا نہ کیا، تب اس نے بوسلیم کی شاخوں بعنی رعل، ذکوان، کھیان اور عصبہ کواس کام يرة ماده كيا، ان لوگوں نے مسلمان قاريوں كوشهيد كر ديا،صرف دوآ وي زنده بيج، آپ كواس واقعه كى اطلاع ملى تو آپ کو بے حد د کھ ہوا اور آپ نے ان قبائل کے خلاف ایک ماہ تک قنوت ٹازلہ فرمائی۔

ان شہداء کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مَالِیْنِ کواس واقعہ کی اطلاع دی اور ان کا پیغام پہنچا دیا، جس کو وقتی طور پر پڑھا گیا، پھر وہ منسوخ ہوگیا،منسوخ شدہ آیات چونکہ اب قرآن میں نہیں ہیں، اس لیے وہ تواتر سے فابت تبیں ہیں۔

نوت: ..... اس واقعہ برمعونہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوعلم غیب نہ تھا، وگرنہ آپ ابو براء کے کہنے پرستر منتخب افراد کواس کے علاقہ میں نہ جیجے الیکن علامہ سعیدی اس کا انتہائی مفتحکہ خیز جواب دیتے ہیں کہ آپ کوان کی شہادت کا علم تھا، آپ نے اہل نجد کے مطالبہ بلنے پر انہیں نجد بھیج دیا تا کہ کل قیامت کے دن وہ بدنہ کہر سکیں کہ ہم نے تو قبول اسلام کے لیے تیرے نبی سے مبلغ مائلے تھے،اس نے نبیں بھیجے۔ (شرح صحیح مسلم: ٣٣٢/٢) طالا تکداویر بیلکھا ہے کہ آپ نے ابو براء کے کہنے برصحابہ کرام ٹنافیڈ کو بھیجا تھا اور اس نے ان کی حفاظت کی

صانت دمی تھی، اس کی صانت پر بھیجا تھا۔ پھر اگر آپ کومعلوم تھا تو آپ نے اس قدر رہنج و ملال کا اظہار کیوں فرمایا اور ایک ماہ تک ان کے خلاف دعا کیوں فرمائی ،حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوروک دیا، مزید برآ ں بیلوگ الل نجد تک تو بہنچے ہی نہیں۔ بئر معونہ تو مکہ اور عسفان کے درمیان مذیل کا علاقہ ہے، عامر بن طفیل نے تو ان کو

راسته میں بی روک لیا تھا۔ www.KitaboSunnat.com

544 } [1546] ٢٩٨ - ( . . ) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالانَا اِسْمُعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ تَأْيُّمُ فِي صَلُوةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ

بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

[1546] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوتر ، باب: القنوت قبل الركوع وبعده برقم ←









# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب معبدول اورنمازول كى جلبول كابيان

[1546] - امام محمد بن سيرين بيان كرت بين مين في حضرت انس والنيؤ سے يو جهما: كيا رسول الله مَالَيْمَ في منتج ک نماز میں تنوت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کچھ عرصه رکوع کے بعد۔

[1547] ٢٩٩ ـ ( . . . ) و حَـ دَّثَـنِـى عُبَيْـ دُالـ لِهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْإَعْلَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ تَاتِيمُ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلْوةِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ ((عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))

[1547] - حضرت انس بن مالك والثلا بيان كرتے ميں، رسول الله طاليَّ غير كى نماز ميں ركوع كے بعد ايك مہینہ قنوت کی ، ہنوعصیہ کے خلاف دعا کی۔

[1548] ٣٠٠-(..) وحَدَّثَيني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ انَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَأْيُمُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلْوةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً

[1548] - حضرت انس بن ما لك والتنويان كرتے بيس كه رسول الله طاليَّا نے ايك ماه صبح كى نماز ميں ركوع كے بعد دعائے قنوت کی ہے۔ رعل اور ذکوان کے خلاف دعا کی اور فرمایا: "عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔''

[1549] ٣٠١\_(. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

﴾ (١٠٠١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: القنوت في الصلوات برقم (١٤٤٤) والنسائي في (المجتبي) في التطبيق، باب: القنوت في صلاة الصبح ٢/ ٢٠٠ و ٢٠١ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده برقم (١١٨٤) انظر (التحفة) برقم (١٤٥٣)

[1547] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوتر، باب: القنوت قبل الركوع وبعده برقم (١٠٠٣) وفي المغازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة برقم (٤٠٩٤) والنسائي

في (المجتبي) في التطبيق، باب: القنوت بعد الركوع ٢/ ٢٠٠٠ انظر (التحفة) برقم (١٦٥٠)

[1548] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: القنوت في الصلوات برقم (١٤٤٥) مختصرا وتحفة الاشراف (٢٣٥)

[1549] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوتر، باب: القنوت قبل الركوع وبعده برقم (١٠٠٢)→

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ سَالْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَ الَ قُلْتُ فَإِنَّ نَاسًا يَّزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ﴿ اللَّهِ ۖ مَا لَيْهِ ۖ فَانَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثِيمٌ شَهْرًا يَّدْعُو عَلَى أَنَاسِ قَتَلُوا أَنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِه يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّآءُ

[1549] - عاصم بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت انس ٹٹاٹٹا سے قنوت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ رکوع

سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، رکوع سے پہلے ہے تو میں نے کہا، کچھ لوگ خیال المسلك كرتے ہیں كەرسول الله طالیّا نے قنوت ركوع كے بعد كى ہے؟ تو انہوں نے كہا، رسول الله طالیّا نے (ركوع كے

بعد) ایک مہینہ قنوت کیا، ان لوگوں کے خلاف دعا کی ، جنہوں نے آپ مُلاَیِّم کے پچھ ساتھیوں کوجنہیں قراء کہا

حاتا تھا مِثَلَ کردیا تھا۔

فان دو اس داخل کا اس داخل کا جواب سے معلوم ہوتا ہے آپ قنوت بمیشدرکوع کے بعد نہیں کرتے تھے، آپ نے رکوع سے پہلے بھی قنوت کی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد میں اللہ ارکوع کے بعد دعائے قنوت کرنے کے قائل تَقَطِیع اللہ میں صحیح روایات کی روشن میں قنوت نازلہ، رکوع کے بعد بلند آ واز سے ہے۔ اس میں ہاتھ اٹھائے جا کیں گ میں کیا ہے۔ اور مقتدی آمین کہیں گے۔وتر میں قنوت امام احمد کے نزدیک رسول الله مُلاَثِقُ سے ثابت نہیں ہے لیکن نسائی اور ابن ماجد کی روایت ہے کہ آپ ور میں رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ

نے حضرت حسن اللظ کووتر میں رکوع کے بعد قنوت سکھایا۔

[1550] ٣٠٢ ـ ( . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَالِيًّا وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّآءَ فَمَكَثَ شَهْرًا يَّدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ

[1550] ۔ حضرت انس وٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ٹاٹیٹلم کوکسی جماعت ( کی شہادت) پر اس قدر غمز دہ نہیں دیکھا، جس قدر آ ے عملین ان ستر آ دمیوں پر ہوئے تھے جو بئر معونہ کے واقعہ میں شہیر ہوگئے۔ان

کو قراء کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ ایک مہینہ تک ان کے قاتلین کے خلاف دعا کرتے رہے۔

← وفي الـجـنـائز باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن برقم (١٣٠٠) وفي: الجزية والـمـوادعة، بـاب: دعـاء الامام على من نكث عهدا برقم (٣١٧٠) وفي المغازي باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه بـرقـم (٤٠٩٦) وفي الـ دعوات، باب: الدعاء على المشركين برقم (٦٣٩٤) مختصراً انظر (التحفة) برقم (٩٣١)

[1550] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٤٧)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان [1551] ( . . ) وحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قال مَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضِ

[1551] بیرروایت امام صاحب دوسرے اسا تذہ ہے بھی بیان کرتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے پر پچھ اضافہ کرتے ہیں۔

[1552] ٣٠٣ـ( . . ) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ انَا شُعْبَةُ

عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ مَالَئِكِمْ قَنَتَ شَهْرًا يَّلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

[1552] ۔ حضرت انس ڈلاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹلٹیٹا نے ایک ماہ قنوت کی ، رعل اور ذکوان اور عصیہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ان پرلعنت بھیجتے تھے۔

[1553] ( . . ) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ انَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيًّا بِنَحْوِم

[1553] امام صاحب نے ندکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت دوسری سند سے بیان کی ہے۔

[1554] ٣٠٤.( . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمْ قَنَتَ شَهْرًا يَّدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ [1554]- حضرت انس والنفظ بيان كرتے بيل كه رسول الله عليه الله عليه الله عليه عرب كے بجمہ قبائل كے خلاف ايك ماه

دعائے قنوت کی ، پھراسے چھوڑ دیا۔

مفردات العديث ، أخياء : حي جمع م، تبيله كوكت بير-

[1551] تقدم تخريجه برقم (١٥٤٧)

[1552] اخرجه النسائي في (المجتبي) في التطبيق باب: اللعن في القنوت ٢/ ٢٠٣ لا انظر (التحفة) برقم (١٢٧٣)

[1553] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦١٥)

[1554] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر

معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه برقم (٤٠٨٩) والنسائي في (المجتبى) في التطبيق، باب: اللعن في القنوت برقم (١٠٧٦) وفي باب: ترك القنوت برقم

(١٠٧٨) وابسن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في القنوت في صلاة

الفجر برقم (١٢٤٣) انظر (التحفة) برقم (١٣٥٤)











### كتأب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كى جگهون كابيان

[1555] ٣٠٥-(٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ نَا

الْبَرَآءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

[1555] وحضرت براء بن عازب والتوابيان كرتے بين كه رسول الله طَالتَا مَا الله عَلَيْكُم صَبِح اور مغرب كي نماز مين دعائے

لِمُسْلَى [1556]٣٠٦-(..) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰي

عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ

[1556] وحضرت براء بن عازب ولائنًا بيان كرتے بين كه رسول الله مَثَالِيْمَ نے فجر اور مغرب ميں دعائے قنوت كى \_ [1557] ٣٠٧-(٦٧٩) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ

وَ اللَّهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ

عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَيْمٌ فِي صَلْوةٍ ((ٱللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ))

[1557] \_ حضرت خفاف بن ایماء غفاری والشؤیان کرتے ہیں کدرسول الله طالیق نے نماز میں یہ دعا کی: ''اے الله! بنولحیان، رعل، ذکوان اور عصیه جنہوں نے الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے، لعنت جمیح، غفار کو الله تعالی معاف فرمائے اور اسلم کوسلامت رکھے''

[1558] ٣٠٨-(. . ) وحَـدَّثَـنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ نَا اِسْمُعِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ

[1555] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة باب: القنوت في الصلوات برقم (١٤٤١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر برقم (٤٠١) والمنسائي في (المجتبي) في التطبيق، باب: القنوت في صلاة المغرب برقم ٢/ ٢٠٢ ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٨٢)

[1556] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٥٣)

[1557] اخرجه مسلم في (صحيحه) في (فضائل الصحابة) باب: دعاء النبي على بفضاء واسلم برقم (٦٣٨١) انظر (التحفة) برقم (٣٥٣٦)

[1558] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٥٥)



کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان

كتاب المساجد ومواضع الاصلاة عَنْ الْحَارِثِ بْن خُفَافِ آنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءٍ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ثُمَّ رَفَعَ

رَأْسَهُ فَقَالَ ((غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسُلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ الْعَنُ

بَنِي لِحْيَانَ وَالْعَنْ رِعْلًا وَذَكُوانَ)) ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا قَالَ خُفَافٌ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ

مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ

[1558] - خفاف بن ایماء و النظویان کرتے ہیں کہ رسول الله مالنیم نے رکوع کیا۔ پھر اس سے اپنا سر اٹھایا اور کہا:

''غفار کو اللّٰہ معاف فرمائے ، اسلم کومحفوظ رکھے۔عصیہ نے اللّٰہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ، اے اللّٰہ! بولحیان پرلعنت بھیج اور مل اور ذکوان پرلعنت نازل کر۔ پھر آپ نے سجدہ کیا۔خفاف نے کہا: اس بنا پر کا فروں

یر لعنت جیجی جاتی ہے۔

[1559] (. . ) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ نَا إِسْلَعِيْلُ قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ

حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْأَسْقَع

عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْل ذٰلِكَ [1559]امام صاحب ایک دوسری سند سے خفاف بن ایماء ڈٹاٹٹؤ کی مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں کیکن اس میر

خفاف کا بیقول نہیں بیان کیا کہ اس وجہ سے کا فروں پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔

فائرة المساس باب كى روايات سے مج كى نماز ميں بميشة قنوت كرنا ثابت نہيں موتا ليكن ياك و مند كے نسخول

میں امام نووی نے اس باب میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ الله تعالی سے پناہ مانگنا اور ضبح کی تماز میں قنوت کا ہیشہ کرنا مستحب ہونا اور اس کا موقع وحل آخری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد ہے اور اس کا بلند

برعنا بہتر ہے۔امام شافعی کا یمی موقف ہے۔امام مالک کے نزد کی صبح کی نماز میں قنوت سنت ہے۔امام احمداور ا مام ابوصنیفہ کے نز دیک قنوت نہیں ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ قنوت کا مدارمسلمانوں کی ضرورت وحاجت پر ہے۔ اگر مصیبت شدید ہویا خطرہ زیادہ ہوا کثریا سب نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔اگرخطرہ اورمصیبت کم ہوتو

ایک یا دونمازوں میں قنوت کرلیں گئے۔

٥٧.... بَابِ: قَضَآءِ الصَّلُوةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَآئِهَا

باب ٥٦: فوت شدہ نمازوں کی قضائی اور قضائی میں جلدی کرنا بہتر ہے

[1560] ٣٠٩\_(٦٨٠) حَـدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ انَـا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

[1559] تقدم تخريجه برقم (١٥٥٥)

[1560] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: من نام عن صلاة او نسيها برقم (٤٣٥)→

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكُرَى عَرَسَ وَقَالَ لِبِلالِ ((الْحُلَّا لَنَا اللَّيْلَ)) فَصَلِّى بِلالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ وَأَصْحَابُهُ فَلَهُ مَا تَقَارَبَ الْفَجْرِ اسْتَنَدَ بِلالٌ إلى رَاحِلَتِه مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَعَلَبَتْ بِلالٌا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إلى رَاحِلَتِه فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ إلى رَاحِلَتِه فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ إلى رَاحِلَتِه فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ إلى رَاحِلَتِه فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ إلى رَاحِلَتِه فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ اللهِ عَلَيْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ أَوْلَهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ أَوَلَهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ أَوْلَهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ الشَيْعِ وَلَا أَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَأُمَر بِلالا فَقَالَ ((أَى اللهِ عَلَيْهُ وَأُمَر بِلالا فَقَالُ (الْمَنْ مُنَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَأُمَر بِلالا فَقَالُوا وَقَالُوا وَاللهُ وَقَالَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ فَلَا أَوْمِ الصَّلُوةَ وَلَو اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

← بسرقم (٤٣٦) و ابن ماجه في سنة في الصلاة باب من نام عن الصلاة اونسيها برقم (٦٩٦)، التحفة (٤٣٦) من نام عن الصلاة اونسيها برقم (٦٩٦)، التحفة (١٣٣٤)

## كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

ف کری تھے :.....حضرت بلال وہ تلفظ نے بوے پُر اعتاد ہوکر بید دعویٰ کیا تھا کہ آپ سوجا کیں، میں آپ کو بیدار کروں گا۔معلوم ہوتا ہے ان شاء اللہ نہیں کہا۔ اس لیے حضور اکرم مُلَاثِمُ اور آپ کے ساتھیوں کی طرح ، ان پر بھی نیند نے غلبہ پالیا اور جب دحوب سے آپ سب سے پہلے بیدار ہوئے تو آپ کونماز کے قضاء ہونے برافسوس موا اور آب الله المنظم نع بال على المنظم عن يدكيا كيا؟ انبول في معذرت كى كديس في عدا السينيس كيا-الله تعالی کوایسے ہی منظور تھا تو آپ نے اس غفلت کا باعث بنے والی زبین کوچھوڑنے کا تھم دیا اور آ مے چل کرسب سے پہلے نماز کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے قضا شدہ نماز کو جتنا جلدی ممکن ہو پڑھنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔ حتیٰ الوسع الی جگہوں سے پر ہیز کرنا چاہیے جوانسان کودینی امور سے غافل کردیتی ہیں۔

[1561] ٣١٠-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ كِلاهُمَا عَنْ يَحْلِي قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ نَا أَبُوحَازِم

عَنْ أَبِيْ هُ رَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ تَالِيُّمْ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْهِ مُلْ أَكُلُّ رَجُلِ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هٰذَا مَنُولٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ)) قَالَ

فَ فَ عَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَآءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ ٱقِيمَتْ الصَّلْوةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ

[1561] - حفرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول الله مناقط کے ساتھ رات کے آخری حصہ میں یراؤ کیا ادر ہم سورج نکلنے تک بیدار نہ ہو سکے تو نبی اکرم مُلاَثِیْمُ نے فرمایا: ہرانسان اپنی سواری کا سر پکڑ لے یعنی لگام یا مہار پکڑ کرچل پڑے۔ کیونکہ یہ ایس جگہ ہے جس میں ہارے ساتھ شیطان آگیا ہے۔ ہم نے آپ کے تھم پڑمل کیا۔ پھرآپ نے پانی منگوایا۔ پھرآپ نے وضوکر کے دورکعتیں (سنت) پڑھیں۔ پھر جماعت کھڑی ک گئی (ا قامت کبی گئی) اور آپ نے ضبح کی نماز پڑھائی۔

..... و اگرمشتر كه طور برنماز فوت موجائ تو وقت ملتے بى اس كے ليے اہتمام كيا جائے گا۔ اذان کہہ کر سنتیں پڑھی جا کیں گی۔ پھرا قامت کہہ کر جماعت کروائی جائے گی۔ اگر نمازیں ایک سے زائد فوت ہو جائیں تو پہلی نماز کے لیے اذان اورا قامت دونوں ہیں۔ بعد والی نمازوں کے لیے اختیار ہے۔ ہرایک کے لیے اذان اورا قامت کہدلیں یا صرف ا قامت پر اکتفا کرلیں۔امام ابوحنیفداورامام احمد ہرنماز کے لیے اذان کے قائل ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی آخری قول میں اذان کے قائل نہیں۔ 🗨 امام مالک، امام شافعی اور امام

[1561] اخرجه النسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: كيف يقضى الفائت من الصلاة ١/ ٢٩٨ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٤٤٤)









## کتاب مسجدوں اور نماز وں کی جگہوں کا بیان

كتأب المساجد ومواضع الاصلاة

احمہ رہن کے بزد کیک سنتوں کی قضائی بہتر ہے۔ سنتیں نماز کے ساتھ رہ گئی ہوں یا صرف سنتیں باتی ہوں اور احناف کے نز دیک اگر صرف سنتیں رہ گئی ہوں تو ان کی قضانہیں ہے۔ فرضوں کے ساتھ قضاء ہے۔

[1562] ٣١١-(٦٨١) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ نَا ثَابِتٌ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن رَبَاح

عَـنْ أَبِـيْ قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْتُمْ فَقَالَ ((إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ غَدًا)) فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُوى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمْ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إلى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ عُلِيْمُ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلى رَاحِلَتِه قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَـدَلَ عَـلْي رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ وَ اللَّهُ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ ((مَنْ هَذَا)) قُلْتُ أَبُوقَتَادَةَ قَالَ ((مَتلَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِينَ)) قُلْتُ مَا زَالَ هٰذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ ((حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظَتَ بِهِ نَبِيَّهُ)) ثُمَّ قَالَ ((هَـلُ تَرَانَا نَخُفٰى عَلَى النَّاسِ)) ثُمَّ قَالَ ((هَلُ تَوْلِي مِنْ أَحَدِ)) قُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ ثُمَّ قُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبِ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّيمٌ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلُوتَنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ كَالَيْمُ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَرْعِينَ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَّنْ مَّآءٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَـَىْءٌ مِـنْ مَّآءٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِيْ قَتَادَةَ ((احْـفَطْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ)) ثُمَّ أَذَّنَ بَلالٌ بِالصَّلُوةِ فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ رَكْعَتَيْن ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيًّا ۖ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلْي بَعْضِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلُوتِنَا ثُمَّ قَالَ ((أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسُوَّةٌ)) ثُمَّ قَالَ ((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفُرِيطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلُوةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقُتُ

[1562] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٠٩٠)



الصَّلُوةِ الْأَخُرِى فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقَتِهَا)) تُمَّ قَالَ ((مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا قَالَ)) ثُمَّ قَالَ ((أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ أَبُوبَكُر وَعُـمَـرُ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمُ بَـعُـدَكُـمُ لَـمُ يَكُـنَ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكُرِ وَعُمَرَ يَرُشُدُوا)) قَالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ ((لَا هُلُكَ عَلَيْكُمْ)) ثُمَّ قَالَ ((أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي))قَالَ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَاكَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَآءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَائِيْمٌ ((أَحْسِنُوا الْمَلَا كُلُّكُمْ سَيَرُولى)) قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْمُ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ظُيُّتُمْ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ظُيُّمْ فَقَالَ لِي اشْرَبْ فَقُلْتُ لا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((إنَّ سَاقِي الْقَوْم آخِرُهُمْ شُرْبًا)) قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِمْ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ الْمَآءَ جَآمِّينَ رِوَاءً قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَبَاحِ اِنِّيْ لَا تُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ فَاِنِّيْ أَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ حَدِّثْ فَأَنتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ قَالَ فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ

[1562]-حضرت ابوقياده والثين بيان كرت بين كه رسول الله مَالِينَمْ ني جميس خطاب فرمايا اور كها: " تم آج زوال ے لے کر رات بھر چلو گے اور کل صبح ان شاء اللہ پانی پر پہنچو گے'' تو لوگ چل پڑے کوئی کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہور ہا تھا۔ ابوقیا وہ ڈاٹنؤ کہتے ہیں رسول اللہ ظائیل چلتے رہے۔ میں بھی ساتھ تھا حتیٰ کہ آ دھی رات گزر گئی۔ رسول الله نگائی کواونگھ آگئ اوراپنی سواری پر ایک طرف جھکے، میں نے آگے بڑھ کر آپ کو جگائے بغیر سہارا دیا حتیٰ کہ آپ اپنی سواری پرسیدھے ہوگئے۔ بھر آپ چلتے رہے حتیٰ کدرات کا اکثر حصہ گزر گیا تو آپ ا پی سواری پر ایک طرف جھک گئے۔ پھر میں نے آپ کو جگائے بغیر سہارا دیا۔ حتیٰ کہ آپ سواری پر سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر چلتے رہے یہاں تک کدرات کا آخری حصہ آ پہنچا تو آپ پہلی دو بار سے زیادہ جھک گئے۔قریب تھا کہ آپ گرجا کمیں تو میں نے آپ کے پاس آ کر آپ کوسہارا دیا۔ آپ نے سراٹھا کر پوچھا:'' یہ کون ہے؟''

جلد دوم

میں نے کہا ابوقادہ ہوں، آپ نے یو چھاتم کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ رات بھر سے آپ کے ساتھ اس طرح چل رہا ہوں۔ آپ نے فر مایا: اللہ تیری حفاظت فرمائے ، کیونکہ تم نے اس ك نى كى حفاظت كى ہے۔ پھر آپ نے فر مايا: كياتمهار حنيال ميں ہم لوگوں سے اوجھل ہوسكتے ہيں؟ پھر فر مايا: '' کیا تمہیں کوئی نظر آرہا ہے؟'' میں نے کہا بیسوار ہے۔ پھر میں نے کہا: بیددوسرا سوار ہے، حتی کہ سات سوار جمع موسكة - رسول الله من الله من استه سے ايك طرف هث كئ اور اپنا سرز مين برركه ليا - يعنى سونے لكے - پھر آپ نے نر مایا: تم لوگ ہماری نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر سب سے پہلے رسول الله طالین بیدار ہوئے جبکہ سورج آپ کی پشت برآ چکا تھا اور ہم بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھرآ پ نے فرمایا: "سوار ہوجاؤ" تو ہم سوار ہوکر چل یڑے۔ حتیٰ کہ سورج بلند ہوگیا تو آ پ سواری ہے اترے۔ پھرآ پ نے وضوء کا برتن طلب کیا جومیرے پاس تھا، اس میں تھوڑا سایانی تھا تو آپ نے اس سے تخفیف کے ساتھ وضوء کیا لیعنی کم مرتبہ اعضاء دھوئے کہ کم یانی استعال کیا اور برتن میں تھوڑا سا پانی نج گیا۔ پھر آپ ٹاٹیٹر نے ابوقادہ سے فرمایا:''ہمارے لیے اپنے برتن کو ۔ محفوظ رکھنا، جلدیہ کہ ایک بڑی خیر کا سبب ہوگا۔'' پھر بلال ٹٹاٹٹانے اذان کہی۔ پھررسول اللہ مُاٹٹٹانے نے دور کعتیں ادا کیں۔ پھر صبح کی نماز پڑھائی، اس کو اس طرح پڑھایا جس طرح روزانہ پڑھاتے تھے۔ پھر رسول اللہ ٹالٹائم سوار ہو گئے اور ہم بھی آپ طالی کے ساتھ سوار ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے کہ نماز کے بارے میں جو ہم نے کوتائی کی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: "کیا میں تمہارے لیے نمونہیں ہوں؟'' پھرآ پ نے فرمایا: ہاں سوجانے کی صورت میں کوتا ہی نہیں ہے، کوتا ہی تو اس صورت میں ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے (حالائکہ پڑھ سکتا ہے) یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت ہوجائے۔جس کو بیصورت (کہ سویا رہے) پیش آ جائے تو وہ بیدار ہونے پر نماز پڑھ لے اور اگلے دن نماز اینے وقت پر پڑھے (عمداً مؤخر نہ کرے) پھرآ پ نے یو چھا:''تمہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا؟'' پھر فر مایا: لوگوں نے صبح کے وقت اپنے نی کواپنے اندرنہیں پایا تو ابو بکر اور عمر دالٹیئ نے کہا رسول اللہ سٹاٹیٹر تمہارے پیچھے ہیں وہ تہہیں اپنے پیچھے نہیں چھوڑ سكتة اور دوسر ب لوكوں نے كہا: رسول الله ظافيا تمهار بر س سي بي اگر لوگ ابو بمر اور عمر والنا كى اطاعت كريں كے تو ہدايت ياكميں كے (يعني ان كى بات مان ليس كے تو ميرے انتظار ميں ركے رہيں كے كيونكه ميں تو چیچے ہول) پھر ہم لوگوں کے پاس اس وقت پہنچ جب دن کافی چڑھ آیا اور ہر چیز گرم ہوگئ اور لوگ کہدرہے تے کہ اے اللہ کے رسول مُن اللّٰم اللّٰم بیا ہے مر گئے۔ آپ طَاللّٰم نے فرمایا: ''تم ہلاک نہیں ہوگے'' پھر آپ نے فرمایا: "میرا جھوٹا بیالہ لاؤ" اور آپ نے وضو کا برتن منگوایا۔ رسول الله ظائیم یانی ڈالنے لگے اور ابوقیادہ ڈاٹٹو پلا









كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ر ہے تھے جوں ہی لوگوں نے برتن میں معمول سایانی دیکھا تو اس پرٹوٹیزے (ہرایک کی خواہش تھی کہ میں یانی ہے محروم نہ رہوں) تو رسول مکرم مٹاٹیڑ نے فر مایا:''اچھا اخلاق اختیار کرو،سب سیراب ہوجاؤ گے'' تو لوگوں نے

آپ طافیا کی بات رحمل کیا۔رسول الله طافیا بانی انڈیلنے لگے اور میں انہیں پلانے لگا۔حتی کہ میرے اور رسول 

الله كرسول الليليم! جب تك آب مظلم مهين في ليس مع مين مين يول كا-آب في مرمايا: لوكول كوياني بلاني

والا آخر میں بیتا ہے تو میں نے بی لیا اور رسول الله طالیا کا نے بھی بی لیا۔ پھر سب لوگ سیراب ہوکر آ رام کے ساتھ یانی تک پہنچ گئے۔ ثابت کہتے ہیں،عبداللہ بن رباح نے بتایا میں جامع معجد میں بیصدیث بیان کررہا تھا

کہ حضرت عمران بن حصین والٹوئئے نے فرمایا: اے نوجوان! سوچ لو، کیسے بیان کر رہے ہو کیونکہ اس رات کے سواروں میں ہے ایک میں بھی ہوں تو میں نے کہا تو آپ واٹھ؛ واقعہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا:تم کس

سواروں میں سے ایک میں موں ویں ہے ہوں ہوں ہوں ہوتا ہوتا ہے۔ خاندان سے ہو؟ میں نے کہا: انصار سے ہوں۔انہوں نے کہا۔ بیان کروتم اپنے واقعات کو بہتر جانتے ہوتو میں مسلمہ ا نے لوگوں کو پورا واقعہ سنایا۔حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹیئے نے کہا میں بھی اس رات موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کسی 🕯

نے اس واقعہ کواس طرح یا در کھا ہے جیسا تونے یا در کھا ہے۔

مفردات الحديث الله يلوى أحد على أحد: كولى ايك دوسرك كاطرف مر كرنيس ويكما تها،سب

سيدهدرخ چل رب تھے۔ ﴿ ابهار الليل: تعورُ الليل رات آدمي گزرگي ﴿ فَعَس : آب كواوَكُم آ منى \_ 4 دَعَمْتُه: ميس نے آپ كوسهارا دياء تاكرآپ سيد هے موجا كيس - 6 تهود الليل: رات كا اكثر حصد ا الركيا - 🛈 تهور النباء سے ماخوذ ہے، ممارت گرنے كل - 🗗 ينجفل: كرنے كل - بما حفظت ميں سبیہ ہے اور ما مصدریہ ہے۔ یعنی بسبب 🚱 حفظك: تیرے حفاظت كرنے كے سبب، تیرى حفاظت كى بناير-سے باکا۔ عام وضوء سے کم پانی استعال کیا۔ 🛈 یکھوٹ الی بعض : ایک دوسرے سے آ ہمتگی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اسوة: نمونه، ماؤل ـ ﴿ ليسس في النوم تفريط: سوئے سوئے غيرانتياري طور پرنمازفوت ہوجائے تو

ي تقيراوركوتاى نبيں ہے۔ ، ما توون الناس صنعوا: ثم قال: مقعديہ ہے كہ جب آپ نے سوری نكلتے

ے بعد، ان چھے رہ جانے والے ساتھوں کو مج کی نماز بڑھا دی تو ان سے بوچھا تمہارے خیال میں ووسرے

ساتھیوں کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کہاں ہیں؟

منوان ہے ۔۔۔۔۔ 🕡 حضور اکرم مُلافِقُ نے سفر کے سلسلہ میں تمام ساتھیوں کو اعتاد میں لیا اور ان کوصورت حال سے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پوری طرح آ گاہ فر مایا تا کہ وہ وہنی طور برتیار ہوجائیں اور اس سفر میں بہت سے مجزات ظہور یذیر ہوئے اور آب مَنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِينَ آنے والے واقعات ہے بھی آگاہ فرمایالیکن اس کا بیمعی نہیں ہے کہ آپ کوالی قوت حاصل تقی جس چنے ہے آپ غیب کو جان لیتے تھے۔ رسول اللہ تعالی کی محرانی اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس لیے الله تعالى نے اپني حکمت ومصلحت کے تحت جس ہے آگاہ کرنا جا ہتا ہے آگاہ فر مادیتا ہے اور جس کوففی رکھنا جا ہتا ہے۔ اپنی مکمت کے تحت پوشیدہ رکھتا ہے۔ آپ کومبح کے وقت سے آگاہیں فرمایا۔ آپ نے نماز کے اہتمام کی خاطر ڈیوٹی مقرر کی تھی۔محافظ بھی سومئے،لیکن آپ نے اس واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا کہ بیرواقعہ بھی بیش آئے گا اور نہ ہی آ ب ٹالٹا کو این اوکھ اور ابوق وہ ٹالٹا کے بار بارسہارا دینے کا پند چلا۔ 🗨 آپ ٹالٹا نیند کی مجبوری ے تحت ساتھیوں سے الگ ہوکر لیٹ مجے اور ساتھیوں کونماز کے بارے میں تاکید فرمائی لیکن سب نیند کے ہاتھوں مجبور ہوکرسو گئے۔سورج کے کافی بلند ہونے کے بعد آپ بیدار ہوئے، لیکن آپ نے ساتھیوں کوسرزنش اور توبع نہیں فرمائی۔ بلکساتھی جب اس سلسلہ میں پریٹان ہوئے کہ اس کوتا ہی کا کفارہ کیا ہوگا تو ان کو حوصلہ دیا۔ 😵 حفرت ابوقادہ ٹائٹ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کی حفاظت کی تو آپ نے اس کی اس خدمت کا اعتراف فرمایا اوراس کو دعائے خیر دی۔ 🗨 آپ طافی لم نے نوت شدہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا فرمایا اور غفلت والی جگه کوچهوژ کرنماز اداکی اور ساتھیوں کو بتادیا۔ اگر غیر شعوری اور غیر ارادی طور برسونے ک وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے تو انسان معدور تصور ہوگا، گناہ گارنہیں ہوگا۔ ہاں اس کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھ لینی چاہیے اور آئندہ نماز اپنے وقت پر پڑھے۔ تاخیر کو عاوت نہ بنالے۔ بیہ مقصد نہیں کہ ایکلے دن، ووبارہ وقت براس نماز کا اعادہ کرے جان بوجھ کرنماز میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ 🗗 آپ مُالْکُمْ نے وضوء ك برتن سے تخفيف كے ساتھ وضوء كيا اور اس ميں كھھ يانى رہنے ديا اور ابوقادہ اللظ كو بتاديا كه اس برتن كى حفاظت کرنا۔ یہ ایک عجیب خبر کا باعث بے گا اور ایسے ہی ہوا کہ جب صحابہ کرام تفاقق نے پیاس سے ہلاکت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا حوصلہ کرو کسی متم کی ہلاکت سے دو جار نہیں ہو گے۔اس معمولی یانی میں اتن برکت ہوئی کہ سب ساتھی اس سے سیراب ہو گئے اور جب سینکڑوں ساتھی معمولی یانی و کھ کرایک دوسرے سے پہلے یانی لینے کی کوشش کرنے لگے تو آپ نے فر مایا آ رام وسکون سے یانی لوےتم سب سیراب اور آ سودہ ہوجاؤ کے اور ایسا ہی ہوا کہ سکون واطمینان سے اپنی اپنی باری پر پانی لے کرتمام لوگ سیراب ہو گئے۔ 🕤 آپ ماللہ انے اپنے ساتھیوں سے پیچیے رہ کرنماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد دوسرے ساتھیوں میں ہونے والی گفتگو ہے آگاہ فرمایا اور



كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مسجدون اورنمازون كي جگهول كابيان

یہ بھی بتادیا ابوبکر اور عمر مخافش نے سیح بات کی ہے اگر لوگ ان کی بات مان کر ہمارا انتظار کریں گے تو یہی فیصلہ سیح ہوگا اور ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ 🚱 آپ ظافیا چونکدلوگوں کو پانی بلارہے تھے اس لیے آپ ظافیا نے سب ے آخریس بانی نوش فرمایا اوراس بات کی عمل تعلیم دی که ساقی القوم آخرهم شربا بانی پانے والاسب ہے آخر میں پیتا ہے۔ 🔞 حضرت ابوقادہ ٹاٹلؤنے جس سفر کا واقعہ بیان کیا ہے، اگر چہاس میں بھی عمران بن حصین دانشو موجود متے کیکن جوواقعہ انہوں نے خود بیان کیا ہے وہ اس سے الگ واقعہ ہے۔ کیکن میمکن ہے دونوں واقعات ایک ہی سفر میں پیش آئے ہوں۔ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ صرف سات ساتھی تھے اور دوسرے واقعہ میں سب ساتھی ساتھ تھے جیسا کہ اگلی مدیث میں آرہا ہے۔ ﴿ حضور اکرم عُلَاثِمْ نے پہلے ہی بتادیا تھا کہتم زوال کے بعد سے لے کررات بھر چلنے کے بعد یانی پر پہنچو مے۔ایے ہی ہوا جب لوگ یانی میں برکت کے بعد سیراب ہوکر آسودہ حالت میں چل پڑے تو پانی پر پہنچ مکئے ای طرح آپ ٹاٹیل نے سنر میں جتنی پیٹین کم کیال فرمائی تھیں یوری ہو کئیں۔

[1563] ٣١٢ـ(٦٨٢) و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ قَالَ نَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَارَجَآءِ الْعُطَارِدِيّ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ كُلُّكُمْ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنْنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُوبِكُرٍ وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ كُاللِّهِ مَاللَّهِ مِنْ مَّنَامِه إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْ قَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ثَالِيُّمْ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمْ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ ((ارْتَحِلُوا)) فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتْ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ سَلَّيْ مَا إِنْ اللهِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَنَا)) قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيًّ فَتَيَدَّمَ بالصَّعِيدِ فَصَلَّى ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَآءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ

[1563] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المناقب، باب: علامات النبوة في الاسلام رقم (٢٥٧١) انظر (التحفة) برقم (١٠٨٧٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَآءُ قَالَتْ أَيْهَاهُ أَيْهَاهُ لا مَآءَ لَكُمْ قُلْنَا فَكُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَآءِ قَالَتْ مَسِيرَةُ يَوْم وَلَيْلَةٍ قُلْنَا انْطَلِقِي اللي رَسُولِ اللهِ كَاتُمُ قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْمًا حَتُّى انْطَلَقْنَا بِهَا فَاسْتَقْبُلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ثَاتَيْمٌ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي الْعَزْلاوَيْنِ الْـعُـلْيَـاوَيْـنِ ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا فَشَرِبْنَا وَنَـحْـنُ أَرْبَـعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوينَا وَمَلَأْنَاكُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَآءِ يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ ((هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ)) فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرِ وَتَمْرِ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا ((اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هٰذَا عِيَالَكِ وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأُ مِّنْ مَّآئِكِ)) مَنْ اللَّهُ كُمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مُسْلِّكُمْ فَكُمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا

[1563] -حضرت عمران بن حسين والنوزيان كرتے بين كه ايك سفريس، مين نبي اكرم ماليون كے ساتھ تھا كه بم رات بھر چلتے رہے حتی کہ صبح کا وقت ہوگیا تو ہم نے پڑاؤ کیا اور ہم پر نیند نے غلبہ پالیا، حتی کہ سورج نکل آیا۔ ہم میں سب سے پہلے ابو بکر وٹاٹٹ بیدار ہوئے۔ ہماری عادت تھی کہ جب نبی اکرم مُلٹیم موجاتے تو ہم آپ کو نیند ے جگاتے نہیں تھے، حتی کہ آپ خود ہی بیدار ہوجاتے ، پھر (ابو بکر ڈٹاٹٹا کے بعد) عمر ڈٹاٹٹا بیدار ہوگئے تو وہ نی اکرم مَالِیْنَم کے پاس کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہنے لگے اور تکبیر بھی بلند آواز سے کہنے حتیٰ کہرسول الله مَالَیْمُ بیدار مو گئے۔ جب آپ ظافی نے سرمبارک اٹھایا اور سورج کو دیکھا کہ وہ نکل چکا ہے تو فرمایا ''کوچ کرؤ' ہمارے ساتھ آ پہمی چلتے رہے ،حتیٰ کہ سورج سفید ہوگیا (بعنی سرخی ختم ہوگی وھوپ پھیل گئی) آپ ساتھ نے سواری ے اتر کرضیح کی نماز پڑھائی۔ ایک آ دی لوگوں ہے الگ رہا۔ اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی تو رسول الله ظُلَيْمُ ا نے جب سلام پھیراتواس سے پوچھا:"اے فلال!تم نے ہارے ساتھ نماز کیوں نہیں پرھی؟"اس نے جواب دیا: اے اللہ کے نبی! مجھے جنابت لاحق ہوگئ تھی (جنابت کی بنا پر جماعت میں شریکے نہیں ہوا) آپ نے اسے تیم کا حکم دیا اوراس نے مٹی سے تیم کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر آپ نے چند ساتھیوں کے ساتھ مجھے آگے پانی کی

کتاب مسجدوں اور نمازوں کی جگہوں کا بیان كتاب المساجد ومواضع الاصلاة تلاش میں دوڑایا۔ کیونکہ ہمیں بخت پیاس لگ چکی تھی۔ ہم جارہے تھے کہ اچا تک ہمیں ایک عورت ملی جو دومشکوں

کے درمیان پاؤل لٹکائے ہوئے تھی تو ہم نے اس سے پوچھا: پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا: دور بہت ہی دور تم

پانی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم نے بوچھا: تیرے گھر والوں سے پانی کتنی دور ہے؟ اس نے کہا ایک دن، رات کا

فاصلہ ہے۔ ہم نے کہا رسول الله مَثَالِيَّةُ کے پاس چلو۔ اس نے کہا: رسول الله مَثَالِیْمُ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کا

معاملہ اس کے اختیار میں نہ رہنے دیا اور اس کو لے کر چل کر پڑے اور ہم اس کو رسول اللہ مُلَاثِیْمُ کے سامنے لے

آئے۔آپ نے اس سے پوچھا: اس نے آپ کو وہی کچھ بتایا جوہمیں بتا چکی تھی اور اس نے آپ کو پیجھی بتایا وہ

تیموں والی ہے۔اس کے کئی بیتم بچے ہیں۔آپ نے اس کے پانی والے اونٹ کے بارے میں حکم دیا۔اسے

بھایا گیا۔ آپ نے اس کی مشکوں کے اوپر والے دہانوں میں کلی کی پھراس کے اونٹ کو اٹھا دیا گیا تو ہم نے پانی

پیا جبکہ ہم حالیس پیاہے آ دمی تھے۔ ہم سیراب ہو گئے اور ہمارے پاس جومشکیزہ اور برتن تھا اس کو ہم نے بھرلیا

اس کی مشکیں پہلے ہے بھی زیادہ بھر آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا: جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ ہم نے اس کے لیے

روٹی کے ٹکڑے اور تھجوریں جمع کیں اور آپ نے انہیں ایک تھیلی میں باندھ دیا اور اسے فرمایا: جا وَ، اسے اپنے بچول کو

کھلاؤاور جان لوہم نے تیرے پانی کو کچھ کم نہیں کیا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی تو کہنے گئی آج میں

سب انسانوں سے بڑے جادوگر کومل چکی ہوں یا وہ نبی ہے جبیبا کہ اس کا دعویٰ ہے، اس نے بیکام دکھائے تو اللہ

تعالیٰ نے اس عورت کی وجہان بستی والوں کو ہدایت دی۔ وہ مسلمان ہوئی اوربستی والے بھی مسلمان ہو گئے۔

مفردات الحديث على 1 أَدْلُجْنًا: بهم تقريباً رات بجر علة رب- 2 بَزَغَتِ الشَّمْسُ: سورج لكل آيا- 3

سادلة: لئكائے ہوئے۔ 4 مىزادتىن: مزادة، بدى مفك، مزادتين وەملىيس جواونث كاوپرلادى جاتى بير-

ايهاه ايهاه: بهت دورجهال ويَنْيِع كى جلداميدنه و و فسلم نسملكها من امرها شيئاً: بهم ن اس كوائي

مرض نه كرنے دى۔ 🕤 موسمة: يتيم بچول والى جن كاباب فوت ہو چكا ہے۔ 😿 د اوية: يانى وصونے والے

اونٹ \_ 🚱 عز لاوین: عز لاء کی تثنیہ ہے، پانی نکالنے والا منہ بھی مشکیزے کے نچلے کی بجائے اور والے منہ

كو بھى كهددية بي،جس سے يانى والا جاتا ہے۔اس ليے يہاں اس كى صفت عليا لائى كئى ہے۔ ﴿ تَسْضُوح

من الماء: پانی کی زیادتی سے پھٹا۔ ﴿ کِسُو: کسوۃ کی جمع ہے، کلڑے۔ ﴿ صولها صوة: اس کے لیے

تھلی باندی۔ کے صوف: تھلی۔ کا کم نوزًا: ہم نے کھی مہیں کیا۔ کا ذَیْتَ، ذَیْتَ: کیت وکیت یا

اور آپ ٹائٹی نے ساتھی کونسل کروایا۔ ہاں ہم نے کسی اونٹ کو پانی نہیں پلایا اور اس کی مشکیس سیننے کونٹیس یعنی منسل

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتیہ

كذا وكذاك بممنى بيكن بيكام كيه ياس اس طرح كياله و صوم: محمرول كا اجتماع، جماعت اوركروه مُولِنِ : ..... • حضورا کرم ٹاٹیٹی بشر متے، بشری نقاضا کی بنا پر ہی نیند نے آپ پر غلبہ پایا اور آپ نے نیند سے مجور موكر رات كے آخرى حصد مين آرام كے ليے براؤكيا اور نماز كے ليے آپ نے بيا تظام كيا كم حضرت بلال التلطظ كى و يوفى لكائى كه وه جاگ كرضح كا انتظار كريں اور جب فجر طلوع موتو ساتھيوں كو جگاديں ليكن سفر كى تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بھی سوملے حتی کے سورج نکل آیا۔ 😉 صحابہ کرام ٹٹائٹی حضور اکرم ٹلاٹی کوادب واحترام کی بنا پر جگاتے نہیں تھے اور یہ بات بھی محوظ ہوتی تھی کہ مکن ہے آپ پر نیند کی حالت میں وجی کا نزول ہور ہا ہواور آپ کو بیدار کرنا اس میں خلل اندازی کا سبب بنے اور سورج کے بلند ہونے کی صورت میں جب آپ کو بیدار كرنے كى ضرورت لائق موكى تو حضرت عمر فلائظ نے اس مقصد كے ليے بلند آ واز سے الله اكبر كہنا شروع كيا۔ آپ کو براہ راست بیدار نہیں کیا۔اس سے معلوم ہوا کسی بزرگ اور واجب اور احتر ام شخصیت کونماز کے لیے بیدار كرنا باو بي يا كتاخي نبيس ب- 3 نيندكي وجه ا كرنماز قضا موجائة وباعث افسوس توبيكن كناه اورجرم نہیں ہے۔ 💋 جو مخص مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہو۔ اس سے اس کا سبب معلوم کرنا جا ہے۔ اگراس کا عذر شری موتو اسے قبول کرلیما جا ہے۔جیسا کہ جنبی صحابی نے عدم واتفیت کی بنا پر تیم نہ کیا۔اس لیے نماز میں شریک نہ ہوا تو آپ نے اس سے اس کا سبب پوچھا، بتانے پر اس کومسکلہ مجھادیا جس سے ثابت ہوا اگر یانی نہ ملے تو جنبی تیم کر کے نماز بڑھ لے گا اور بعد میں جب یانی مل جائے گا تو عسل کر لے گا۔ 3 ضرورت كے تحت اجنبي عورت سے بات چيت كرنا جائز ہا اور كافركى چيز سے بھى فائدہ اٹھايا جاسكتا ہے اور كافر كے ساتھ احسان بھی کیا جاسکتا ہے۔ 🗗 پیاس کی ضرورت عسل جنابت پر مقدم ہے۔ پانی پینے کی ضرورت سے زائد ہوتو اس سے عشل کیا جائے گا۔ 😿 اس واقعہ میں بھی آپ کے اس معجزہ کا ظہور ہوا کہ آپ نے مشکیزہ کا منہ کھول کر اس میں کل فرمائی، اس مشکیرہ سے جالیس صحابہ کرام تفاقی نے وضوء کیا۔ یانی پیا اور اینے بانی کے تمام برتن مجرلیے، جنبی صحابی کوشسل کروایا، بعض مشکیزہ کے پانی میں کسی شم کی کی نہ ہوئی بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بھرامعلوم ہوتا تھا۔ 🚱 نیندی حالت میں دل اگرچہ بیدار ہوتا تھا،لیکن آئکھیں سوجاتی تھیں۔اس لیے آپ مُلاَثِمُ کو فجر کے طلوع ہونے اور سورج کے نکلنے کا پت نہ چل سکا کیونکہ سورج کا تعلق و کمھنے سے ہوآ تھوں کا فعل ہے، ول کانہیں۔ 🤁 جب آپ طافق کی صبح کی نماز فوت ہوگئ تو آپ نے صبح کی نماز سے پہلے صبح کی سنتیں پڑھیں، جس سےمعلوم مواکہ قضاء شدہ نماز کے ساتھ، اس کی سنتیں یر صنا بہتر ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بعظم کا یمی موقف ہے احناف کے نزویک سنتوں کی تضائی نہیں ہے، بعض احناف کا خیال ہے اگر نماز کے













كتاب المساجل ومواضع الاصلاة كتاب مسجدول اورنمازول كى جگهول كابيان

ساتھ شتیں قضا ہوجا کیں تو پھران کی قضائی ہے، اگر صرف شتیں رہ جا کیں تو قضائی نہیں ہے۔ ﴿ امام ابو صنیف اور امام احد کے نزدیک قضاء ہونے والی نماز کے لیے اذان کہی جائے گی اور امام مالک اور امام شافعی کے قول جدید

كمطاً بِنَّ بَمِيرَ كَهِ لِينَا بَى كَافَى ہے۔ [1564] ( . . . ) حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ انَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ نَا عَوْفُ بْنُ أَبِى جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِى رَجَاءً الْعُطَارِدِيِّ

عَ نُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ طَالِيَّا فِي سَفَرٍ فَسَرَيْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا

كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقْعَةَ عِنْدَالْمُسَافِرِ آحُلَى مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَاحَرُّ الشَّمْسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْمِ بْنِ زَرِيرٍ وَزَادَ

وَنَقَصَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَاٰى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ تُلْيُّل

لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيَّمُ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِى أَصَابَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيَّمُ ((لَا ضَيْرَ ارْتَحِلُوا)) وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ

[1564] حفرت عمران بن حصین بھا تھا ہیاں کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ منا تھا کے ساتھ تھے تو ہم رات ہم چلتے رہے۔ حتی کدرات کا آخری وقت یعنی صبح کے قریب کا وقت ہو گیا تو ہم اس طرح لیٹ گئے کہ مسافر کو اس سے زیادہ لذیذ لیٹنا نہیں ملتا۔ پھر ہمیں سورج کی گری ہی نے بیدار کیا۔ آگے پھے کی وبیش کے ساتھ

اسلم بن زربر کی ندکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا اور اس حدیث میں بیٹھی ہے کہ جب عمر بن خطاب رہائٹڈ بیدار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کی پریثان کن حالت ویکھی اور وہ بلند آ واز اور زور آ ور تھے تو انہوں نے اللہ اکبر کہنا

شروع کیا اور تکبیر کو بلند آواز سے کہا حتی کر سول الله طَلَیْظُم ان کی بلند آواز سے بیدار ہوگئے۔ جب رسول الله طَلَیْظُم بیدار ہو گئے تو لوگوں نے آپ سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: کوئی نقصان نہیں، کوچ کرد اور

حدیث کوآخر تک بیان کیا۔ مفددات الحدیث میں میں ہوت کے سرد در میں کا میں میں

مفردات الحديث المهديث المهام وفي بلندآ واز،آ وازجس كجوف (بيك) سے لكے وجليد: قوى، طاقتور اور مضبوط و الله المعنى نيند كے سبب نماز كاليك موجانا باعث نقصان نيس بے اس ليے پريشان مون كى ضرورت نيس بے۔

[1564] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٦١١)

ا بلد ا





# كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جلبول كابيان

[1565] ٣١٣ (٦٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبَاحِ

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ سُلَّيْم إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ۔

[1565] \_حضرت ابوقیا دہ ڈٹائیز بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ مُٹائینے سفر میں ہوتے اور رات کو پڑا وَ کرتے سن تواپنے دائیں پہلو پر لیٹتے اور جب صبح کے قریب پڑاؤ کرتے تو اپنا باز وزمین پررکھ لیتے اور اپناسرا پی جھیلی

فانده من الرانسان مج ك قريب آرام كرنے كى ضرورت محسوس كرے تواس انداز سے ليننے سے كريز كرے کہ نیند گہری آ جائے، بلکداس طرح بیٹھ کر پھھ آ رام کرے کہ نماز کے لیے بیدار ہونا آ سان ہو۔

[1566] ٣١٤-(٦٨٣) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَائِمٌ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلُوةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ((لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ)) قَالَ قَتَادَةُ وَأَقِم الصَّلْوةَ لِذِكْرِي

[1566] \_ حضرت انس بن ما لك رفائظ بيان كرتے بين كه رسول الله مُؤاثِثُم نے فرمایا: جو محض كوئى نماز بره هنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت اسے پڑھ لے۔ اس کا یہی کفارہ ہے اور قادہ وہائن نے آیت پڑھی ﴿اقم الصلواة لذكرى ﴾ ميرى يادك ليعماز يرهو

[1567] (. . . ) وحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ سَالِيُّمْ وَلَمْ يَذْكُرْ ((لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ))

[1565] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٠٨٧)

[1566] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها ولا يعيد الا تلك الصلاة برقم (٩٧ ٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٩)

[1567] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينسي الصلاة بـرقــم (١٧٨) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: فيمن نسي صلاة ١/ ٢٩٣ـ وابـن مـاجه في (سننه) في الصلاة ، باب: من نام عن الصلاة او نسيها برقم (٦٩٦) انظر (التحفة) برقم (١٤٣٠)











كتاب المساجد ومواضع الاصلاة كتاب مجدول اورنمازول كى جگهول كابيان [1567] حفرت انس ڈاٹٹا نے نبی اکرم مُلاٹیا کی مذکورہ بالا روایت بیان کی اور اس میں بیوکڑ انقل نہیں کیا کہ اس

کا کفارہ یہی ہے۔

[1568] ٣١٥\_(. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا عَبْدُالْاَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَـنْ أَنَـسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ طَيَّةٍ ((مَنْ نَسِي صَلُوةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ

يُّصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا))

[1568] - انس بن ما لک ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹاٹٹٹر نے فرمایا: جوکوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا اس سے سویا رہا تو اس کا کفارہ سے سے کہ یاد آتے ہی پڑھ لے۔''

[1569] ٣١٦.(...) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نَا الْمُثَنِّي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ ((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلُوةِ أَوْ غَفَلَ

عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِى)) ﷺ ۔ 1569 ۔ انس بن مالک واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعہ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز سے معلا

سویا رہے یا اس سے غافل ہوجائے تو اسے یاد آنے پر پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:''میری یاد کے ليے نماز پڑھو۔''

فاسًا الله المستحضرت انس ما الله كي حديث سے معلوم موتا ہے كدانسان جس وقت بھى نيند سے بيدار مويا محول

جانے کی صورت میں جب نماز یاد آجائے وہ نماز پڑھ لے گا۔ ہاں بلاسب اور عمدا اوقات مروہ میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔اہام مالک، امام شافعی اور امام احمد بعظم کا یمی مسلک ہے کداوقات مروہ میں نماز کی قضائی دی

جا عتی ہے۔ احناف کے مزد یک ان اوقات میں نماز کی قضائی دینا بھی درست نہیں ہے۔





حدیث نمبر 1570 سے 1731 تک (بقیہ احادیث اگل جلد میں)



وَالسَّفَرِ فَأَقِرَّتْ صَلْوةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَر

[1570] - رسول الله مَثَالِيمُ كي زوجه محتر مه حضرت عا كشه نتالِهُا بيان كرتى ہيں كه سفر اور حضر (ا قامت) ميں نماز دو دور کعت فرض کی گئی تھی، پھرسفر میں نماز پہلی حالت پر برقر ارر تھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافیہ کردیا حمیا۔

[1571] ٢-(٠٠٠) وحَـدَّثَـنِـي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَالَيْمُ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلُوةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَر فَأُقِرَّتْ صَلْوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْالُولَى

[1571] - نبی اکرم مُلَاثِیمٌ کی بیوی حضرت عائشہ رہم ہما میان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو اسے دو رکعت فرض قرار دیا۔ پھرحضر کی صورت میں اسے پورا کر دیا اور سفر میں نماز کو پہلی فرضیت پر قائم رکھا حمیا۔

[1570] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الاسراء بـرقـم (٣٥٥) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صلاة المسافر برقم (١١٩٨) والنسائي في (المجتبي) في الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة ١/ ٢٢٥ ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٣٤٨) [1571] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٢٩)

[1572] ٣-(٠٠.) وحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ انَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَـنْ عَائِشَةَ أَنَّ الصَّلْوةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلْوٰةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلْوةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأُوَّ لَ عُثْمَانُ إِنَّانِيَا

تخفیٰ [1572] - حضرت عائشہ وہ اللہ ایان کرتی ہیں آغاز میں نماز دور کعت فرض کی گئی۔ پھر سفر کی نماز برقرار رکھی گئی اور السُبِكَ مَان بورى كردى كن امام زہرى كہتے ہيں ميں نے عروہ والنَّؤ سے بوچھا۔ عائشہ والنَّا سفر ميں نماز بورى كيوں پڑھتی ہیں؟ اس نے کہا: عثان ڈٹاٹٹا کی طرح وہ بھی تاویل کرتی ہیں۔

منوان : ..... 🐧 نماز ہجرت سے پہلے مکہ تمرمہ میں فرض ہوئی ہے،مغرب کی نماز کے سواباقی حیاروں نمازیں دو دو ر کعت تغییں، مدینہ منورہ کی طرف جحرت کے بعد،مغرب اور فجر کے سوانمازوں میں دو وورکعت کا اضافہ کر دیا گیا، فجر میں قرأت طویل ہوتی ہے، اس لیے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا اور مغرب کا انداز پہلے ہی جدا گانہ تھا۔ 😝 حضرت عثان ثلاث اور حضرت عاكث عليه نماز بورى كيول برصت تهي؟ اس كے سبب اور وجه يا تاويل ميں اختلاف ہے۔ حافظ ابن جمر کا خیال ہے دوران سفر نماز میں قصر کرتے تھے اور جب کہیں پڑاؤ کر لیتے تو نماز پوری پڑھتے تھے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثان ثلاثیٰ کے دور میں اسلام دور تک کھیل **ک**یا اور بعض ایسے لوگ مجمى ج كرنے كے ليے آتے تتے جو ديلى مسائل بورى طرح نہيں مجھتے تتے، اس ليے انہوں نے اپنى خلافت كا آ دھا دورگز رنے کے بعد منیٰ میں نماز پوری پڑھنی شروع کردی تھی تا کہ لوگ کسی غلط بنی میں جتلا نہ ہوجا ئیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان ثالثا کے دور میں جب منی میں لوگوں نے رہائش کے لیے مکانات بنالیے اور اس نے ایک بستی کی شکل اختیار کرلی تو انہوں نے نماز پوری پڑھنی شروع کردی۔ بعض حضرات کا خیال ہے انہوں نے منی میں شادی کرلی تھی اور انسان جہاں شادی کرلے وہاں نماز پوری پڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام ما لک اور امام احمد ربط کا نظریہ بھی یہی ہے۔اس لیے بقول امام ابن قیم واطف یمی جواب بہتر ہے اگر چہ اور بھی اسباب بیان کیے مسے ہیں۔ 3 سفر میں نماز کے قصر اور روزہ کے افطار کرنے کی رخصت ہے، اس لیے سیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثان اور حضرت عائشہ ڈائٹھ قصر کو فرض نہیں سجھتے تھے، جس طرح کے سنن دار قطنی میں روایت ہے جس کو انہوں نے محیح قرار دیا ہے کہ حضرت عائشہ فائٹا نے رسول اللہ ظائل سے بوجھا، اے اللہ کے

[1572] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: يقصر اذا خرج من موضعه برقم (١٠٩٠) والنسائي في (المجتبي) في الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة ٣/ ٧٨ انظر (التحفة) برقم (١٦٤٣٩)













رسول نالیگی آپ نے نماز قصر پڑھی ہے اور میں نے نماز پوری پڑھی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے اور میں نے افظار کیا ہے۔ آپ نالیگی آپ نے فرایا"احسنت یا عائشہ" اے عاکشہ ٹائی تو نے اچھا کیا ہے۔ آ ام مالک، افغار کیا ہے۔ آپ نالیگی نے فرایا"احسنت یا عائشہ افغی اور ایام احمد ڈائی نے کام شافعی اور ایام احمد ڈائی نے کرد کیک نماز میں قصر کرنا افضل اور پورا پڑھنا جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ والی نئد کرد کیک قصر فرض ہے اکیلے کے لیے پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں امام کی افتد امیں جائز ہے۔ حالانکہ احتاف کا اصول ہے کہ راوی کے فہم کو روایت پرترج ہوگی اور یہاں حضرت عاکشہ ڈائی کا عمل کہی ہے کہ وہ نماز پوری پڑھنی جا ہے۔

[1573] ٤ ـ (٦٨٦) وحَدَّثَنَا أَبُوبكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُوكُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ انَا وَقَالَ الْآخِرُونَ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنُ بَائِيهِ

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)) مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)) مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)) [1573] - حضرت يعلى بن اميه بيان كرتے بي كه مِن في مربين خطاب وَلِيَّوْ سے يوچھا كه الله تعالى كا فرمان ہے: ''اگرتہمیں كا فرول كى طرف سے فتنه كا اندیشہ ہوتو تم پركوئى حرج نہيں ہے كہ نماز میں قمر كراؤ' (النساء: ١٠١) اب تو لوگ بے خوف ہو گئے ہيں (پھرقم كيول كرتے ہيں) تو انہوں نے جواب دیا جھے بھی اس بات پر تعجب اب تو لوگ بے خوف ہو گئے ہيں (پھرقم كيول كرتے ہيں) تو انہوں نے جواب دیا جھے بھی اس بات پر تعجب

ہوا تھا، جس پرتم تعجب کررہے ہوتو میں نے اس کے بارے میں رسول الله طَالِيَّا ہے سوال کیا تو آپ طَالِیَّا نے فرمایا: ' یہ الله تعالیٰ کا صدقہ ہے جواللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے تو اس کے صدقہ کو قبول کرو۔' ،

فائل ہ اسساس حدیث ہے معلوم ہوا نماز قصر کا اصل سب دشمن سے جنگ کا اندیشہ تھا، کین اللہ تعالی نے امت پراحسان کرتے ہوئے اس کو عام کردیا کہ اگر چہ سفر میں کی قسم کا خوف و خطرہ نہ ہوتو تب بھی قصر کر سکتے ہواس لیے "لیس علیک م جناح" اور صدقہ کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں ہے کین یہ چونکہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اس لیے اس کا تقاضا یمی ہے کہ انسان انفرادی اور شخص طور پر نماز قصر پڑھے ہاں اگر مقیم امام کے چیجے نماز پڑھے تو یوری پڑھ لے۔

[1573] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صلاة المسافر برقم (١١٩٩) وبرقم (١٢٠٠) والمسائي في (١٢٠٠) والترمذي في (جامعه) في التفسير، باب ومن سورت النساء برقم (٣٠٣٤) والنسائي في (المجتبى) في تقصير الصلاة في السفر، باب (١) ٣/ ١٢٠ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر برقم (١٠٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٠٦٥٩)

ا جلد دوم دوم







### مسافرول کی نماز اور قصر کے احکام

### كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

[1574] (. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ حَدَّثَنِي

عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

[1574] حفرت يعلى بن اميه بيان كرتے ہيں كه ميں نے عمر بن خطاب اللظا سے سوال كيا تو انہوں نے مذكورہ

بالأجواب دياب

[1575] ٥-(٦٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُوالرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ

يَحْيَى أَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللهُ الصَّلُوةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ظَالِمٌ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا

وَّفِی السَّفَرِ رَکْعَتَیْنِ وَفِی الْخَوْفِ رَکْعَةً مَنْ اللهِ [1575] - مفرت عبدالله بن عباس والنُهُ ابیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے تمہارے نبی مُلْقِفِم کے واسطہ سے اس کی مسلم

ووا 1019ء سنرت سبراللد بن حمام کا رکھا ہیں کہ اللہ تعالی کے مہارے بی حافظی کے واسطہ ہے اس کسر زبان سے، حضر میں چار، سفر میں دواور خوف (جنگ) میں ایک رکعت نماز فرض کی ہے۔

ین ایک رست میں ظہر،عمر اور عشاء میں قصر ہے یعنی صرف دور کعت نماز فرض ہے۔ مغرب اور فجر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں

سفراور حضر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنگ میں اگر جنگ سفر میں ہوتو ائمہار بعہ اور جمہور امت کے نز دیک نماز قصر سر جنگل مالا وہ کی مار کرفید میں فرقت میں سے تفصل ان دینوں میں میں

ہے۔ جنگی حالات کی بنا پر کیفیت میں فرق ہوسکتا ہے۔ تفصیل نماز خوف میں آئے گی۔ محت مدر در سر میں آئے گئی اور میں ان کا میں میں ان کا میں میں

[1576] ٦-(...) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَمْرٌ و انَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَمْرٌ و نَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِى قَالَ نَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذِ الطَّائِئُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْمُسَافِرِ عَبْ السِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلُوةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

[1574] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٧١)

[1575] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون برقم (١٢٤٧) والنسائي في (المجتبى) في الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة المرامعة وفي صلاة الخوف ٣/ ٢٢٦ وفي تقصير الصلاة في السفر باب (١) ٣/ ١١٨ و ٣/ ١١٩ وفي صلاة الخوف ٣/ ١٦٩ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر برقم (١٠٦٨) مختصرا ـ انظر (التحفة) برقم (٦٣٨٠)

[1576] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٧٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1576] - حفرت ابن عباس والثيناييان كرتے ہيں كەاللەتعالى نے تمهارے نبى اكرم تلاقیم كى زبان پر مسافر پردو ركعتيں، تيم پر چاراور جنگ ميں ايك ركعت فرض كى ہے۔

فَائِن اللهِ اللهُ الله

عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّىْ إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمُ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِى الْقَاسِمِ سَلَّامًا مِ

[1577] موی بن سلمہ ہذلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس وہ شؤاسے بوچھا جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ ابوالقاسم مُن اللّٰ اللّٰ کی سنت دورکعت ہے۔ [1578] (...) وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فَعْظِيمِ

ح و قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا أَبِي جَمِيعًا

عَنْ قَتَادَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[1578] الم صَاحب نے قادہ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ قَالَ نَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ [1579] مرائد عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّة قَالَ فَصَلّٰى لَنَا الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَآءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتُ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَآءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتُ الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَآءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتُ الطَّهُ وَمَنْ اللهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتُ مِنْهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمَعِيْتُ وَسَعِبُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى مَعِيْتُ وَسَعِبُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ وَعَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بِكُو فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بِكُو فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بِكُو فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بِكُو فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بِكُو فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وُسَعِبْتُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وُسَعِبْتُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وُسَعِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وُسَعِيْنَ وَتَى قَبَضَهُ اللهُ وَسَعِبْتُ عَلَى مَا يَعْمَلُونَا فَا اللهُ وَسَعِبْتُ أَلَى اللهُ وَسَعِبْتُ أَلُوهُ وَسَعِبْتُ عَلَى مَا لَكُهُ وَسَعِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ وَسَعِ السَلَامُ اللهُ وَسَعِبْتُ اللهُ وَسَعِيْنَ وَتَى الْمَالِمُ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَالْمَا عَلَى مَا اللهُ وَسَعِبْتُ اللهُ اللهُ وَلَمْ عَلَوْ وَلَمْ عَلَى الْمَا عَلَى الْمُعَلَى اللهُ وَالْمَا عَلَى الْمُعَلِى الْمَالِمُ اللهُ وَلَعْتُ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ الله

[1577] اخرجه النسائي في (المجتبى) في تقصير الصلاة في السفر، باب: الصلاة بمكة برقم ٣/ ١١٩ وبرقم (٣/ ١١٩ ـ انظر (التحفة) برقم (٢٥٠٤)

[1578] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٧٥) [1579] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر دبر←

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ









## مسافرول کی نماز اور قصر کے احکام

### كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ

[1579] حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ کے راستہ میں ابن عمر ڈاٹٹٹا کے ساتھ سفر کیا۔انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز دو رکعت پڑھائی، پھر وہ اور ہم اپنی قیام گاہ کی طرف بڑھے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اچا تک انہوں نے اس جگہ کی طرف نظر دوڑائی جہال انہوں نے نماز پڑھائی تھی تو لوگوں کو دیکھا کھڑے نماز پڑھ اپنی تو انہوں نے بین تو انہوں نے کہا اگر مجھے سند بھن تعدید میں۔انہوں نے کہا اگر مجھے سند بھن تعدید میں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے سند بھن تعدید میں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے سند بھن تعدید میں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے سند بھن تعدید میں۔

رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا: یہ لوک کیا کررہے ہیں؟ میں نے کہاستیں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں زمول الله مُلَاِیُمُ کے ساتھ رہاتو آپ مُلَاَیُمُ نے دورکعت سے زائد نمازنہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ مُلَایُمُ کی روح قبض کر لی

اور میں ابوبکر مٹائٹو کے ہمراہ رہا تو انہوں نے بھی دو رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبضہ میں لے لیا اور میں عمر مٹائٹو کے ہمراہ رہا تو انہوں نے دورکعت سے زیادہ نہ پڑھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ

ر المار المار الله المارة الم

المواقع :..... و حضورا كرم كالفل اورخلفائ راشدين، نماز كيساته، سنر مي سنن مؤكده نبيس پر هته سخه، لين صديم سنة

صبح كى سنيس پڑھتے تھے اى طرح وتر بھى پڑھتے تھے اور عام نوافل بھى سوارى پر بيٹھے بيٹھے پڑھتے تھے۔اس ليے امام مالك، شافعى اور امام احمد يعظم كے نزديك سنن مؤكدہ كا حكم نوافل والا ہوگا۔ ان كوفل كى حيثيت سے پڑھ ليا جائے

گا۔ حافظ ابن تیم نے حسن بھری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کا افغ کے ساتھی، سنر میں فرض نماز سے پہلے اور بعد میں نقل پڑھا کرتے تھے۔ (زاد المعاد بلیج احیاء التراث الاسلام، ج من ۲۵۲) عصرت عثمان مثالث کے سواتمام مقامات پرسنر میں

نماز قصر پڑھتے تھے۔اس لیے حضرت ابن عمر اللّٰجُنانے کہا کہ حضرت عثان اللّٰیوٰنے سفر میں آخر عمر تک دور کعت سے زائد فرض نہیں پڑھے۔ 🔞 احناف کے نزدیک مسافر اثنائے سفر میں سنت مؤکدہ نہ پڑھے اور حالت قیام میں پڑھ لے۔

[1580] ٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ

الـصـلاة وقبلها برقم (١١٠١) وبرقم (١١٠١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التطوع في السفر برقم (١٢٢٣) والنسائي في (المجتبى) في تقصير الصلاة في السفر ، باب: ترك التطوع في السفر ٣/ ١٢٣ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: التطوع في السفر برقم (١٠٧١) انظر (التحفة) برقم (٦٦٩٣)

[1580] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٧٧)



فائی ہے ۔۔۔۔۔۔حضرت ابن عمر واللہ کا مقصد یہ ہے کہ سفر کی بنا پر مسافر کی سہولت اور آسانی کی خاطر فرض نماز میں تخفیف کردی مگئی ہے تو سنن را تبد کی پابندی کیوں ضروری تھہری؟ اگر مسافر کے لیے تخفیف وسہولت مطلوب نہ ہوتی تو نماز پوری بڑھنا ہی بہتر تھہرتا۔

[1581] ١٠ ـ (٦٩٠) حَدَّثَ نَا خَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا نَا حَمَّادٌ وَهُ وَ ابْنُ زَيْدِ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَنَا اِسْمُعِيْلُ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي وَلابَة

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمُ صَلَّى الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْن

[1581] - حفرت انس والنو بيان كرتے بين كه رسول الله مَالِيَّة في مدينه مين ظهر كى چار ركعتين برها كي اور والحقيف والمحتين برها كي اور والحليفه مين عصر كى دور كعتين برها كين -

[1581] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحج، باب: من بات بذى الحليفة حتى اصبح برقم (١٥٤٨) وفي باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاحلال عند الركوب على الدابة برقم (١٥٥١) وفي باب التحميد والتسبيد والتكبير قبل الاحلال عند الركوب على الدابة برقم (١٥٥١) وفي باب من نحر هديه بيده برقم (١٧١٢) وفي باب نحر البدن قائما برقم (١٧١٥) وبرقم (١٧١٥) وفي الجهاد، باب: الخروج بعد الظهر برقم (١٩٥٦) وفي باب الارتداف، في الغزو والحج برقم (٢٩٨٦) وابو داود في (سننه) في المناسك باب: في الاقران برقم (١٧٩٦) وفي الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا برقم (٢٧٩٣) والنسائي في (المجتبى) في الصلاة، باب: صلاة العصر في السفر ١/٢٣٧ انظر (التحفة) برقم (٩٤٧)

[1582] ١١-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ

بن مَيْسَرَةَ سَوِعا

أَنْسَى شَنَ مِاللَّهِ النَّوْلُ مَلَدُّنْ مُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الطُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ

مَعَهُ العَصُولَ بِهِ إِن العَمَلَيْئَةِ وَكُعَثَيْنِ

ا 1582] - حضرت و ک بن ما لک ٹائٹا بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مُظَائِلاً کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی جار

رکعات پڑھیں اور میں نے آپ مُناقِبًا کے ساتھ ذوالحکیفہ میں عصر کی دورکعتیں پڑھیں۔

[1583] ١٢-(٢٩١) وحَدَّثَنَاهُ أَبُّ وبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ

أَبُوبَكُرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ يَخْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلُوةِ فَقَالَ كَانَ

ِ [1**363**] - یک بن برید ہمال بیان کرتے ہیں کہ یک ہے؟ ک بن ما لک بخاتات کماڈ تھر کرتے ہے بارے میں پوچھا؟ تو انہوں نے کہارسول اللہ شکھیڑ جب تین میل یا تین فرنخ کی مسافت پر نکلتے (اس کے بارے میں شعبہ

کوشک ہے) تو دورکعت نماز پڑھتے ۔

نسب و حضور اکرم نافی نے چارتم کے سفر فرمائے ہیں (۱) عام طور پر آپ نافی نے سفر جہاد کی خاطر کیا ہے۔ (۲) سفر جمرت (۳) سفر عمرة (۴) سفر جج اور بید چاروں سفر طویل ہے، آپ نافی کا کوئی سفر بھی ایسا نہیں ہے جو صرف نویا دس میل تک کا ہو۔ ، امام مالک کے نزدیک مسافت قصر ایک دن کی مسافت ہے جو عام طور پر چوہیں میل بغتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مسافت قصر دو دن کی مسافت ہے۔ جیسے امام نووی اور امام ابن قدامہ نے چار برو (یعنی اڑتا کیس میل قرار دیا ہے کوئکہ ایک برید ہیں چار فرسخ ہوتے ہیں اور

[1582] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى تقصير الصلاة، باب: يقصر اذا خرج من موضعه برقم (١٥٤٦) وابو داود برقم (١٠٤٩) وابو داود برقم (١٠٤٩) وفى الحج، باب: من بات بذى الحليفة حتى اصبح برقم (١٠٤٦) وابو داود فى (سننه) فى الصلاة، باب: متى يقصر المسافر برقم (١٢٠٢) وفى المناسك، باب: فى وقت الاحرام برقم (١٧٧٣) والترمذى فى (جامعه) فى الصلاة، باب: ما جاء فى التقصير فى السفر برقم (٤٦٥) والنسائى فى (المجتبى) فى الصلاة، باب: عدد صلاة الظهر فى الحضر

۱/ ۲۳۵\_انظر (التحفة) برقم (۱٦٦)
 [1583] اخرجه ابوداود في (سننه) في الصلاة، باب: متى يقصر المسافر برقم (١٢٠١) انظر (التحفة) برقم (١٢٠١)

ایک فرخ میں تین میل ہوتے ہیں۔ امام ابوصنیف کے نزدیک مسافت قصر تین دن کی مسافت ہے۔ لیکن احتاف عام طور پرمیلوں میں اس کواڑتا لیس میل قرار دیتے ہیں۔ اس طرت ان تبول اماموں کے زدیکہ اگر اڑتا لیس میل تک سفر کرتا ہوتو پھرانسان قعر کرسکتا ہے لیکن یہ تحدید اور تعین کی صحیح اور مرفوع صدے سے ثابت نہیں ہے۔ آپ ناٹھ اس مطلق سفر میں بلاتحدید و تعین قعر ثابت ہے۔ اس لیے عرف عام میں بھی مسافت و سفر مجھا جاتا ہے اس میں انسان نماز قعر کرسکتا ہے۔ مسافت کے تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب اپ آپ کومسافر ہوں تو وہ قعر نماز پڑھے۔ ﴿ انسان جب کھر سے سفر پر رواف ہو جو ان ان کا خیر مطمئن ہو کہ واقعی مسافر ہوں تو وہ قعر نماز پڑھے۔ ﴿ انسان جب کھر سے سفر پر رواف ہو جو ان نے اور آبادی سے نکل جائے تو نماز کا وقت ہو جانے پر وہ قعر نماز پڑھے گا۔ جنہ الورائ کے موقعہ پر جو آپ ناٹھ کی کا آخری سفر ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز حدید میں پوری پڑھی اور عمر کی نماز ذوالحلیمہ میں قعر کی صورت میں اداکی اور ذوالحلیمہ حدید منورہ سے تقریباً چھمیل کے فاصلہ پر ہے۔ بعض حضرات نے حضرت انس ناٹھ کا کوئی سفر بھی اس ناٹھ کی اور عمر کی مسافت کا ثابت نہیں ہے۔ اللائلہ حضور آکرم تا ٹھٹی کا گوئی سفر بھی مسافت کا ثابت نہیں ہے۔

[1584] ١٣ ـ (٦٩٢) حَـدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشَارِ حِسِمَا عَنِ ابِنِ مَهَا بِي قَالَ زُهَيْرٌ نَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ الْي فَرْيَةِ عَلَى رَأْس سَبْعَة عَشَرَ أَوْ ثَمَ انِيَةً عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي

الْحُلَيْفَةِ وَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ طُيَّةٍ يَفْعَلُ [1584] - جير بن نفير بيان كرتے ہيں كہ ميں شرحيل بن سمط كى معيت ميں ايك بستى ميں گيا جوسرہ يا اٹھارہ

میل کے فاصلہ پرتھی تو انہوں نے نماز دورکعت اداکی تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے عمر رہائنوا کو ذوالحلیفہ میں دورکعت پڑھتے دیکھا تو میں نے ان سے بوچھا۔ انہوں نے جواب دیا: میں ویسے ہی

کرتا ہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ مُلاہِیم کوکرتے دیکھا ہے۔

فائی کا اسس یہ بات او پر گزر چک ہے کہ ذوالحلیفہ رسول الله مُلَاثِمُ کامنجائے سفرنبیں تھا کہ آپ اس سے آگ نے نہا کے بول۔ دوران سفر مختلف اوقات میں آپ نے وہال عارض طور پر قیام فرمایا اور نماز قصر اداکی کیونکہ آپ نہ گئے ہوں۔ دوران سفر مختلف اوقات میں آپ نے وہال عارض طور پر قیام فرمایا اور نماز قصر اداکی کیونکہ آپ

مسافر تھے اور مسافر آتے جاتے وقت آبادی سے باہر قعر کرسکتا ہے۔

[1584] اخرجه النسائي في (المجتبى) في تقصير الصلاة في السفر باب: (١) برقم (١٤٣٦) انظر (التحفة) برقم (١٤٣٦)

المالية المالية

جلد دوم





[1585] ١٤-(٠٠٠) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا

شُعْبَةُ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ وَقَالَ إِنَّهُ اَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُومِينَ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا

[1585] ۔ دوسری سند میں ہے کہ ابن سمط حمص کی دومین نامی جگہ پر پہنچ، جو اٹھارہ میل کے فاصلہ پرتھی (اور

و الماز قصر پرهی)

كُسُلِيم [1586] ١٥-(٦٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ انَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اِسْحٰقَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عُلَيْمٌ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَجْعَ قُلْتُ كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا

[1586] - حفرت انس بن ما لك بنائيًا بيان كرتے بيں كه جم رسول الله طائيم كے ساتھ مدينہ سے مكہ جانے كے ليے فكلے تو آپ طائيم وو دو ركعت نماز برجے رہے يہاں تك كه واپس مدينه بننج كے راوى نے حضرت

تَضِيعُ السَّرُ اللهِ السِّنَةِ السِّنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا مسلسانِ اللهِ السِّنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

مزدلفہ میں گزاری اور سورج نکلنے سے پہلے منی کی طرف دالی آگے اور تیرہ ذوالحجہ تک منی میں رہے اور چودہ ذوالحجہ کو فجر سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف سنر اختیار کرلیا۔اس طرح آپ نے مکہ کرمہ اور اس کے گردونواح میں دن گزارے، خاص طور پر مکہ میں آپ نے جیس نمازیں اوا کیں۔اس لیے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک قصر بیس نمازتک ہے۔اگر اس سے زائد عرصہ قیام کرنا ہوتو شروع ہی سے نماز پوری پڑھنی ہوگی اور

احتاف نے فتح کمدے ایام سے استدلال کرتے ہوئے مدت سنر پندرہ دن مقرر کی ہے حالانکہ بدایام جنگ تھے

[1585] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٨٢)

[1586] اخرجه البخارى في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: ما جاء في تقصير الصلاة برقم (١٠٨١) وفي المغازى، باب: مقام النبي الشيخ بمكة زمن الفتح برقم (٢٩٧١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: متى يتم المسافر برقم (١٢٣٣) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة برقم (٥٤٨) والنسائي في (المجتبى) في تقصير الصلاة في السفر باب (١) ٣/ ١٠٨ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: كم يقصر الصلاة المسافر اذا اقام ببلدة برقم (١٠٧٧) لنظر (التحفة) برقم (١٦٥٧)

## مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

ان میں پرتصری ہوتی کہ آپ مُلاَیُمُ نے پندرہ،سترہ یا انہیں دن قیام کی نبیت کی ہوتی اور پھر آپ قصر کرتے رہجے کے ونکہ اگر پندرہ دن قیام کی نبیت نہ ہو۔ پھر قیام پندرہ دن سے زائد ہوجائے پھر بھی قصر پڑھی جاتی ہے۔ (جہرہ ۲۷۸) احزاف کے پاس پندرہ دن کے لیے بطور دلیل کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے۔علامہ غلام رسول نے صرف حضرت این عمر ڈاٹھٹا کافعل پڑھی کیا ہے اوران سے اس سلسلہ میں مختلف افعال منقول ہیں۔

ابن عمر والمنها كافعل پی كیا ہے اور ان سے اس سلسله میں مختلف افعال منقول ہیں۔ [1587] (...) وحَدَّ ثَنَاهُ قُتَیْبَةُ قَالَ نَا أَبُوعَوانَةَ ح و حَدَّثَنَاه أَبُوكُریْبٍ قَالَ نَا ابْنُ عُلَیّةَ جَمِیعًا عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی اِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِیِّ مَالِیْتِم بِمِثْلِ حَدِیثِ هُشَیْم [1587] یم مدیث حضرت انس وائٹ سے ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

[1588] (. . . ) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَادِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِلَّهُ إِلَى اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَالَ عَالَمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ عَلَا اللّهِ عَلَيْ عَلَا اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَا اللّهِ عَلَيْ عَلْ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَا عَلَا عَلْ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا

يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

ے۔ [1588] حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم جج کے لیے مدینہ سے چلے، پھر مذکورہ بالا روایت ملان فرمائی

[1589] (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ جَدِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اِسْلَحَقَ عَدْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ تَاتَّيْمُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ

[1589] يهي روايت ايك اورسند سے منقول بيكن اس ميں حج كا تذكره نہيں ہے-

٢..... بَابُ:قَصُّرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى **باب ۲**: منىٰ *ميں نمازقُصر پڑھ*نا

[1590] ١٦ ـ (٦٨٤) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ

الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

[1587] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٨٤)

[1588] تقدم تخريجه برقم (١٥٨٤)

كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

[1589] تقدم تخريجه برقم (١٥٨٤)

[1590] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٨٩٩)

ابلد دوم دوم





عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَلَيْمُ أَنَّهُ صَلَّى صَلُوةَ الْمُسَافِرِ بِمِنَّى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُوبَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِّنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا

[1590] -حضرت عبدالله بن عمر والتنبيان كرتے بي كه رسول الله مَاللَيْمَ في اور دوسري جگه يعني اس كے نواح میں مسافر والی نماز پڑھی۔ ابو بکر وعمر ڈاٹٹیانے بھی اورعثان ڈٹاٹٹانے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں دو رکعت

انماز پڑھی بعد میں پوری حار پڑھنے لگے۔

[1591] (٠٠٠) وحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ٱلْأَوْزَاعِيّ ح و حَدَّثَنَاه اِسْحُقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنَّى وَلَمْ يَقُلْ وَغَيْرِهِ

[1591] ایک دوسری سند سے بھی یہی روایت منقول ہے لیکن اس میں منی کے ساتھ دوسری جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ ، و ك ك ك ك ما مدار من المبعدة و تربيل المبعدة و ا المبعد المبعدة عن ما من من من من من من من المبعدة و ال

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ تَاتُمُ إِحِنِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَبُوبِكُرِ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

[1592] - حضرت ابن عمر والشخابيان كرتے إيس كه رسول الله طافيظ نے منى ميں دو ركعت نماز براهي - آب طافيظ کے بعد ابو بکرنے اور ابو بکر کے بعد عمرنے اور عثان نے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں اور بعد میں عثان رہائٹڑ چار رکعت پڑھنے لگے۔اس لیے ابن عمر رہائٹڑ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو چار رکعات پڑھتے اور جب الکیلے پڑھتے تو دورکعتیں پڑھتے۔

[1593] ( . . . ) وحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُتَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَانَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَـدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي زَآئِدَةَ ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[1593] امام صاحب نے دوسرے اساتذہ سے بھی اس فتم کی روایت نقل کی ہے۔

[1591] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٨٧١) و برقم (٦٩٥٣)

[1592] تفردبه مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٨٥٠)

[1593] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٣٨)









[1594] ١٨ - (...) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِمُ بِعِنَى صَلُوةَ الْمُسَافِرِ وَأَبُوبِكُرِ وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ ثَمَانِى سِنِينَ أَوْ قَالَ سِتَّ سِنِينَ قَالَ حَفْصٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِعِنَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعْمَ لِيْ سِنِينَ أَوْ فَعَلْتُ لَا تُمْمَتُ الصَّلُوةَ يَا أَتِى فِرَ اشَهُ فَقُلْتُ أَيْ عَمِ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لَا تُمْمَتُ الصَّلُوةَ يَا ثِي وَاشَهُ فَقُلْتُ أَيْ عَمِ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لَا تُمْمَتُ الصَّلُوةَ يَا ثِي اللهُ عَلَيْتُهُ الوَمِر اللهُ عَلَيْهُ الومِر عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الومُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الومُ وَاللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

فائں و اسسان عمر شاہن کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان زوائش صرف منی میں چار رکھات پڑھنے کے تھے۔ ایک متحد باتی مقامات پر دور کعت ہی پڑھتے تھے۔

[595 أَيَا ﴿ . . ) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح و قَالَ نَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ قَالاَنَا

شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولًا فِي الْحَدِيثِ بِمِنِّى وَلْكِنْ قَالًا صَلَّى فِي السَّفَرِ [1595] شعبہ کے شاگر واور اوپر والی سند سے بیان کرتے ہیں لیکن انہوں نے بینہیں کہا منی بلکہ دونوں نے کہا سفر میں نماز پڑھی۔

[1596] ١٩ ـ (٦٩٥) حَدَّنَنَا قُتَيْهُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ نَا عَبْدُالْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْنُ عَبْدَالدَّ حُمْنِ بْنِ يَزِيدَ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَٰلِكَ لِعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْ جَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ تَالِيَّمُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ حُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَان مُتَقَبَّلَتَان

[1594] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٦٩٥)

[1595] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٦٩٥)

1596] اخرجه البخارى في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: الصلاة بمنى برقم (١٠٨٤) وابو داود في (سننه) في (المجتبي) في وابو داود في (سننه) في المناسك باب: الصلاة بمنى برقم (١٩٦٠) والنسائي في (المجتبي) في تقصير الصلاة في السفر باب: (١) ٣/ ١٩٩ و ٣/ ١١٩ و ١٢٠ انظر (التحفة) برقم (٩٣٨٣)



[1596] ۔عبد الرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹؤ نے ہمیں منی میں چار رکعات پڑھا کیں تو اس کا تذکرہ عبد اللہ بن مسعود ڈٹاٹٹؤ کے پاس کیا گیا تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر بتایا میں نے رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کے ساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی اور میں نے ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی اور میں نے عمر بن خطابِ ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی۔ کاش چار رکعات میں میرا حصہ اگر

ا شرف قبولیت حاصل کرنے والی رکعتیں ہوں۔

اللہ بن مسعود واللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ بھی منی میں نماز قصر پڑھتے تھے۔ اس لیے عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن مسعود واللہ بن چونکہ رسول اللہ کا اللہ کا معنی میں دور کعت نماز ہی پڑھیں۔ لیکن اس رائے اور فکر کے باوجود وہ عثمان کا لئے کی کا لفت کر کے انتشار اور افتر اللہ پیدا کرنے سے امتشار اور افتر اللہ کا اقتدا میں پوری نماز پڑھتے تھے اور اکیے نماز قصر پڑھتے تھے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے انتشار اور افتر اللہ کا لیند یدہ حرکت ہمان پڑھتے کی خاطر ایک ایس بات قبول کی جا سے جومرجوح ہو نیز آپ کے قول اور فعل کی موجود گلا میں بڑے اس سے بہت کی خاطر ایک ایس بات قبول کی جا سی ہے اگر چہ اس پر بے جا تقید و تیمرہ نہیں کیا جائے گا۔

اللہ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کا قول وفعل بھی جست نہیں ہے اگر چہ اس پر بے جا تقید و تیمرہ نہیں کیا جائے گا۔

اللہ میں کی بڑے سے بڑے انسان کا قول وفعل بھی تھے۔ نہیں ہے اگر چہ اس پر بے جا تقید و تیمرہ نہیں کیا جائے گا۔

اللہ میں کہ بڑے کے شکنا اُبو بکٹر بن کُ آبی شکینی قوا بُو کُریْبِ قالانا اَبُو مُعَاوِیَة ہے و حَدَّ ثَنَا اِسْحُقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالانا عِیْسٰی عُشْمَانُ بُن بُن اَبِی شَیْبَة قَالَ نَا جَرِیرٌ ح و حَدَّ ثَنَا اِسْحُقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالانا عِیْسٰی عُشْمَانُ بُن بُن اَبِی شَیْبَة قَالَ نَا جَرِیرٌ ح و حَدَّ ثَنَا اِسْحُقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالانا عِیْسٰی عُشْمَانُ بُن بُن اَبِی شَیْبَة قَالَ نَا جَرِیرٌ ح و حَدَّ ثَنَا اِسْحُقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالانا عِیْسٰی

[1597] امامسلم نے دوسرے اساتذہ سے بھی اس مفہوم کی حامل حدیث بیان کی۔

[1598] ٢٠ـ(٦٩٦) وحَـدَّثَـنَـا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ قَالَ يَحْيَى أَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ نَا أَبُوالْأَحْوَصِ

عَنْ أَبِي إسْحَقَ

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ظُلْلُمُ بِحِنَّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ

[1598] \_ حضرت حارثہ بن وہب والنو این کرتے ہیں میں نے رسول الله ظالی کا کے ساتھ منی میں انتہائی پُر امن

حالات میں کثیر تعداد کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی۔

كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[1597] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٩٤)

[1598] اخرجه البخارى في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: الصلاة بمنى برقم (١٠٨٣) وفي الحج، باب: الصلاة بمنى برقم (١٠٥٣) وابو داود في (سننه) في المناسك، باب: القصر لاهل مكة برقم (١٩٦٥) والترمذي في (جامعه) في الحج، باب: ما جاء في تقصير الصلاة بمنى













[1599] ٢١-(..) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُواِسْحَقَ حَدَّثَنِى حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ طَلَيْمٌ بِعِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ مُسْلِم حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ هُوَ أَخُو عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ لِأُمِّهِ

[1599] - حارثہ بن وہب خزاعی ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں میں نے ججۃ الوداع میں رسول اللہ ٹلٹٹٹم کی اقتدا میں | لوگوں کی بہت زیادہ تعداد کی موجود گی میں منی میں دو رکعت نماز پڑھی۔امام مسلم فرماتے ہیں حارثہ بن وہب خزاعی ڈلٹٹؤ، ماں کی طرف سے عبیداللہ بن عمر بن خطاب ڈلٹٹھائے بھائی ہیں۔

٣---- بَاب : الصَّلُوةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ
 باب ٣: بارش میں گھروں میں نماز پڑھنا

[1600] ٢٢ـ (٦٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ

عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلُوةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي السِّخَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَّيْمَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ لَلْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

[1600]- حفرت ابن عمر والنهائ ايك سرداور جوادار رات مين اذان دى اوركها "الاصلوا في الرحال" خردار! گهرول مين نماز پره لو په بر بتايا كه رسول الله ظاهيم جب رات سرد اور بارش والى جوتى تو مؤذن كو حكم دية كه دوه كهدد ي "الاصلوا في الرحال "سنونماز گهرول مين پرهلو \_

[1601] ٢٣-( . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي

← برقم (۸۸۲) والنسائي في (المجتبي) في تقصير الصلاة في السفر ، باب: الصلاة بمني ٣/ ١١٩ و ٣/ ١٢٠ ـ انظر (التحفة) برقم (٣٢٨٤)

[1599] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٩٦)

[1600] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الرخصة في المطر والعلة ان يصلى في رحله برقم (٦٦٦) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التخلف في الجماعة في الليلة الباردة او الليلة المطيرة برقم (٦٣٠) والنسائي في (المجتبى) في الاذان، باب: الاذان في التخلف عن سجود الجماعة في الليلة المطيرة برقم ٢/ ١٥\_ انظر (التحفة) برقم (٨٣٤٢) تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٧٩٧٤)

579

ابْنُ عُمَرَ آنَّهُ نَادٰي بِالصَّلْوةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطْرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَآتَهُ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَّقُولَ أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ [1601] رحضرت ابن عمر والنفائ أيك سردى، موا اور بارش والى رات بين اذان دى اور اذان ك آخر مين

| کہا۔خبرداراپنے گھروں میں نماز پڑھاو۔سنو! گھروں میں نماز پڑھو۔ پھر بتایا کہ جب سفر میں رات سرد ہوتی یا

السُّلِيم ارش مورى موتى تورسول الله مُلْقِيم مؤذن كويه كَيْخِ كَاحْكُم دية: "الاصلوا في رحالكم."

[1602] ٢٤-(٠٠٠) وحَدَّثَنَاهُ أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوأُسَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُاللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادٰي بِالصَّلْوةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

[1602] - نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر الشخان پہاڑ پر اذان کہی پھراوپر والی بات بیان کی اور ابن عمر والشخان کے است کا در ابن عمر والشخان کے اور ابن عمر والشخان کے اور ابن عمر والشخان کے دوبارہ "الا صلوا فی الر حال" کہنے کا ذکر نہیں ہے۔ مسلم کی است کے دوبارہ "الا صلوا فی الر حال" کہنے کا ذکر نہیں ہے۔

فیواند :.... ابن عمر تا این عمر الاثنا کی روایت معلوم موتا ہے کہ بارش کے عذر اور مجبوری کی بنا پر اگر معبد میں پنجنا مشکل ہوتو نماز گھروں میں پڑھنا جائز ہے۔الی صورت میں نماز باجاعت ضروری نہیں ہے۔ 🗨 ابن عمر عالم ا

پہلے اذان عام دنوں کے مطابق دیتے تھے تا کہ جولوگ مجدمیں آسکتے ہوں آ جا کیں اور اذان کے آخر میں رخصت کے کلمات کہددیتے تھے تا کہ جو کزور بوڑھے اور مریض ہیں انہیں مجد میں نہ آنے کی اجازت ال

جائے۔اس لیے بعض علاء کا خیال ہے کہ یہ کلمات اذان کے آخر میں کہنا بہتر ہے۔

[1603] ٢٥-(٦٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا أَبُوخَيْثَ مَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُوالزُّبَيْرِ

عَبِيْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيُّمْ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ ((لِيُصَلِّ مَنْ شَآءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِه))

[1603] - حضرت جابر والنظابيان كرت بين كماكيك سفريين بهم رسول الله سكافي كم مراه فكلے اور بارش بوگى تو

آپ مُلْقُطُ نے فرمایاتم میں ہے جس کا دل جاہے، نماز اپنی قیام گاہ میں پڑھ لے۔''

[1602] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة او الليلة المطيرة برقم (١٠٦٢) انظر (التحفة) برقم (٧٨٣٤)

[1603] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة→





[1604] ٢٦-(٦٩٩) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمُعِيْلُ عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ

صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبَّاسِ انَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْم مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلا تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلُوةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلا تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلُوةِ قُلْ صَلُّوا فِي بيُوتِكُمْ قَالَ فَكَ أَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِيْنِ وَالدَّحْض

الجمعه عزمه و إیسی حرِهت ان الحرِ جهم فلمسلوا یعی الحیلِ واقعه علی [1604] معبدالله بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک بارش والے دن،عبدالله بن عباس والتُهانے اپنے مؤذن

ے فرمایا جبتم اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله کموتوحی علی الصلاة ندکها، صلوا فی بیوتکم کهنا، لوگوں نے گویا که اس کوایک نیا کام خیال کیا تو ابن عباس والحمان کما، کیا تم اس پر تعجب کررہے ہو؟ بیکام انہوں نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے، جمعہ پڑھنا لازم ہے۔ اور مجھے برامعلوم ہوا کہ

میں تہیں تکی میں مبتلا کروں اور تم کیچڑ اور کھسلن میں چل کرآؤ۔ مفردات الحدیث گری دیک کے میں، زکل، زکل اور دَفع سب کلمات ہم معنی ہیں کیچڑ اور گارے کو کہتے ہیں جس

میں انسان تھسکتا ہے۔

موات اسب کمات کا مقصد میں ماضر ہونے سے رخصت وینا منظور ہے، کیونکہ بقول ابن عباس ڈاٹٹھا اگر بیکمات نہ کے جائیں کا مقصد میں ماضر ہونے سے رخصت وینا منظور ہے، کیونکہ بقول ابن عباس ڈاٹٹھا اگر بیکمات نہ کے جائیں تو مجد میں آتا پڑے گا اور یہ چیز کمزورن، بوڑھوں اور مریضوں کے لیے مشقت اور افیت کا باعث ہوگ۔ کا کمات رخصت، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ بھی کے جاسے ہیں، ان کواؤان کے آخر میں کہنا ضروری نہیں ہے۔ کا کیچڑ اور گارے کی صورت میں جب جمعہ کے لیے مجد میں آتا کی کے لیے تو میں ہوتو وہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی جگہ نماز ظہر گھر میں پڑھ لے گا، اسلام انسانوں کی سہولت اور آسانی کو طور قارمتا ہے اور مشقت کا باعث ہوتو وہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی جگہ نماز ظہر گھر میں پڑھ لے گا، اسلام انسانوں کی سہولت اور آسانی کو طور قارمتا ہے اور مشقت و تکلیف کے اوقات میں شخفیف اور سہولت پیدا کرتا ہے۔

—— الليلة المطيرة برقم (١٠٦٥) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في اذا كان المطر فالصلاة في الرجال برقم (٤٠٩)

المطر فالصلاه في الرجال برقم (٢٠٠١) الطر (الملاحة) برسم (٢٠٠٠) وأبو [1604] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الكلام في الاذان برقم (٢١٦) وأبو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة برقم (١٠٦٦) وأبن ماجه في (سننه) في أقامة الصلاة والسنة فيها باب: الجماعة في الليلة المطيرة برقم (٩٣٩) انظر (التحفة) برقم (٥٧٨٣)

[1605] ٢٧ـ(٠٠٠) وحَدَّثَنِيهِ أَبُّوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ

عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسِ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَة مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّى يَعْنِى النَّبِيَّ تَالِيًّا وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحُوم عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحُوم

المسلم [1605] عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس طاقیا نے کیچڑ اور گارے والے دن ہمیں خطاب فرمایا، اوپر والی حدیث کے ہم معنی روایت سائی لیکن جمعہ کا نام نہیں لیا اور کہا یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی نبی اکرم سائی ٹی کے یہ کام کیا ہے۔ حماد نے بیروایت عبدالحمید کی بجائے عاصم سے بھی روایت کی ہے۔

[1606] ( . . ) وحَدَّثَنِيهِ أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي النَّبِيِّ الْأَجُولِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْأَيْمِ

کو 1606] امام مسلم نے بدروایت اپنے دوسرے استاد سے بھی بیان کی ہے۔لیکن اس میں یعنی النبی سائیلم کے الفاظ نہیں ہیں۔

[1607] ٢٨-(. . . ) وحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ انَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ انَا شُعْبَةُ قَالَ نَا عَبْدُالْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيّ قَالَ سَمِعْتُ

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَذَنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَقَالَ وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ

[1607] ۔ عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ انہی عباس وٹاٹؤ کے مؤذن (جمعہ کے دن جب بارش ہورہی تھی) اذان دی، آ گے ابن علیہ (اساعیل) کی طرح حدیث بیان کی اور ابن عباس وٹاٹؤ نے کہا، میں نے اس بات کو ناپند کیا کہتم کیچڑ اور پھسلن میں چل کرآؤ۔

[1608] ٢٩ـ(. . . ) وحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ

[1605] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٠٢)

[1606] تقدم تخریجه برقم (۱۲۰۲)

[1607] تقدم تخريجه برقم (١٦٠٢)

[1608] تقدم تخریجه برقم (۱۲۰۲)

روم | جلار | روم | دوم





حُمَيْدِ أَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ

عَـنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى يَعْنِي النَّبِيِّ [1608] ۔عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس والنا اپنے مؤذن کو تھم دیا، جیسا کہ معمر کی روایت

میں ہے، جعد کے دن، بارش کے روز جیسا کہ دوسرول کی روایت میں ہے اور معمر کی حدیث میں ہے بیاکام اس سخص نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر ہے یعنی نبی اکرم مُلاٹیم نے کیا ہے۔

[1609] ٣٠ـ(٠٠٠) وحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ا نَىا أَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ نَا وُهَيْبٌ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسِ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ فِي يَوْمِ مَطِيرِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

[1609] -عبدالله بن حارث بیان کرتے ہیں اور بقول وہیب، ایوب نے بیرحدیث عبداللہ بن حارث سے نہیں تھیجے سی ۔ (اور بقول ابن حجر الطفر سی ہے ) ابن عباس والفنانے جمعہ کے دن، بارش کے روز اپنے مؤذن کو حکم دیا جیما کہ دوسرے رابوں نے بیان کیا ہے۔

فائل المسلم المام بخاری وطاش نے بارش کی اذان سے بید مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ضرورت کے تحت اذان میں گفتگو

٣ .... بَابِ : جَوَازِ صَلُوةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّاتَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ **باب ہ**: سفر میں نفل نماز سواری پر پڑھنا چاہے اس کا رخ نسی بھی طرف ہو، جائز ہے [1610] ٣١-(٧٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَيْمُ كَانَ يُصَلِّيْ سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِم نَاقَتُهُ [1610] ۔عبداللہ بنعمر ڈاٹئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاٹِئِمُ اپنی نفلی نماز اپنی اونٹنی پر پڑھتے تھے خواہ اس کا رخ نسی طرف ہوتا۔

[1611] ٣٢-( . . . ) وحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُوخَالِدِ ٱلْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِاللهِ عَنْ نَافِع

[1609] تقدم تخريجه برقم (١٦٠٢)

[1610] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٧٥)

[1611] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩١١)





عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ مُثَالِمًا كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

[1611] - ابن عمر والتَّهُ ميان كرت بين كه بي اكرم مَ التَّيْمُ نَقَل نماز ا بي سوارى پر پرط من من من مارخ جدهر بهى موتا - [1612] ٣٣- ( . . . ) و حَدَّ ثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

[1612] ۔ ابن عمر والنظم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیم نماز پڑھتے تھے جبکہ آپ طالیم کا مہست مدینہ کی طرف آ رہے ہوتے اپنی سواری پر، جدھر بھی اس کا رخ ہوتا اور اس کے بارے میں بیرآ یت اتری (تم جدھر بھی منہ کرو، اللہ کی ذات اوھر ہی ہے۔)

فائل المستنفی نماز برقتم کی سواری پر پڑھی جاسکتی ہے، اس میں انکہ اربعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور قرآنی آیت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، ہاں شروع میں اگر سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہو سکے تو بہتر ہے، بعد میں اس کا رخ چاہے کی طرف بھی ہوجائے اور آیت مبارکہ وفیا بعد آ تولوا فقعہ وجه الله کی کا تعلق سفر میں نفلی نماز سے ہے کہ انسان سفر میں سواری پرنفل نماز پڑھ سکتا ہے۔سواری سے اتر نے کی ضرورت نہیں ہے۔

[1613] ٣٤-(. . . ) وحَدَّثَنَاهُ أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ الْـمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَالَىٰ ابْنُ نُمَيْرٍ عَالَىٰ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عَنْ عَبْدِالْمُلِكِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِيْ زَآئِدَةَ ثُمَّ تَلا ابْنُ عُمَرَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ وَقَالَ فِي هٰذَا نَزَلَتْ

[1613] - امام مسلم اپنے مختلف اساتذہ سے عبدالملک کی سند سے یہی روایت نقل کرتے ہیں اور ان میں ابن مبارک اور ابن الب البنان مبارک اور ابن البن البنان البن البنان مبارک اور ابن البنان البنان البنان مبارک اور ابن البنان مسلم کے بارے میں اتری ہے۔ اللہ البنان مسلم کے بارے میں اتری ہے۔

[1614] ٣٥ـ(. . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

[1612] اخرجه الترمذي في (جامعه) في التفسير، باب: ومن سورت البقرة برقم (٢٩٥٨) انظر (التحفة) برقم (٧٠٥٧)

[1613] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦١٠)

[1614] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر برقم ٢

[1615] ٣٦[(. . .) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ آنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ السَّعِيدُ فَلَمَّا لَي ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ السَّعْبِحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ السَّهَ جُرَالتُهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ تَلَيْمُ أَسُوةً فَقُلْتُ بَلْى وَاللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

[1615] - سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے راستہ میں ابن عمر بڑا ٹٹنا کے ساتھ جارہا تھا۔ پھر جب مجھے ا صبح ہو جانے کا اندیشہ محسوس ہوا میں نے سواری ہے اتر کروتر پڑھے پھر میں ان سے جا ملا۔ تو ابن عمر ٹڑا ٹٹنا نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو میں نے ان سے کہا، مجھے فجر ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ اس لیے میں نے اتر کروتر پڑھے تو عبداللہ ڈڑا ٹٹڑا نے کہا۔ کیا تیرے لیے رسول اللہ ٹڑا ٹیا کا عملی نمونہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کی شم۔ انہوں نے کہا، بلاشہ رسول اللہ ٹڑا ٹیا اونٹ پروتر پڑھتے تھے۔

فائل المستعمل المستحم الله نماز والا ب، اس ليسفر مي وترجعي سواري پر پڑھے جاسكتے ہيں، ان كے ليے سواري

ے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[1616] ٣٧-(..) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ

◄ (١٢٢٦) والنسائي في (المجتبى) في المساجد، باب: الصلاة على حار ٢/ ٦٠ تحفة الاشراف برقم (٧٠٨٦)

[1615] احرجه البخارى فى (صحيحه) فى الوتر، باب: الوتر على الدابة برقم (٩٩٩) والترمذى فى (جامعه) فى الصلاة، باب: ما جاء فى الرتر على الراحلة برقم (٤٧١) والنسائى فى (المجتبى) فى قيام الليل باب: الوتر على الراحلة ٣/ ٢٣٢ مختصرا وابن ماجه فى (سننه) فى اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فى الوتر على الراحلة برقم (١٢٠٠) انظر (التحفة) برقم (٧٠٨٥)

[1616] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الصلاة، باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير ←

585

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ

[1616] - ابن عمر والنفي بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاقيكم نماز اپني سواري پر پڑھتے تھے۔ اس كا رخ جدهر بھي

ہوتا۔عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، ابن عمر دانٹیا بھی ایبا ہی کرتے تھے۔

فائدہ اسسان عمر عافق کی روایت میں جہال مطلق نماز کا تذکرہ ہے اس سے مراونغلی نماز ہے۔ کیونکہ ان کے

بیٹے سالم کی روایت میں تصریح موجود ہے کہ آپ نگاٹی فرض نماز سواری پرنہیں پڑھتے تھے۔

[1617] ٣٨-( . . ) وحَدَّثِنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ انَا اللَّيْثُ حَدَّثِنِي ابْنُ الْهَادِ

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ظَيِّمُ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

[1617] \_عبدالله بن عمر الله الأناميان كرت بين كهرسول الله طاليام وترايي سواري يرير صق تھے\_

[1618] ٣٩-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

[1618] \_سالم بن عبد الله الي باب سے بيان كرتے ہيں كهرسول الله كالله الى سوارى يريوست ان كا

رخ جدهر بھی ہوتا اور وتر بھی اس پر پڑھتے ، ہاں اتن بات ہے آپ مُلاَثِمُ فرض اس پرنہیں پڑھتے تھے۔

پرایسے واقعات عام بیں کہ انسان اپنی مرضی سے سواری کونہیں روک سکتا۔ مثلاً بس، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز۔

آگر سواری انسان کی ذاتی ہویا اس کو رو کناممکن ہوتو نماز فرض سواری ہے اتر کر پڑھنی جاہیے۔ کیکن آگر سواری اپنی

◄ الـقبـلة ١/ ٢٤٣ و ٢٤٤ ـ وفـي الـقبـلة ، بـاب: الـحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة ٢/ ٦١\_ انظر (التحفة) برقم (٧٢٣٨)

[1617] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٢ ٢٧)

[1618] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: ينزل للمكتوبة برقم (١٠٩٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: التطوع على الراحلة والوتر برقم (١٢٢٤)

والنسائي في (المجتبي) في الصلاة، باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة

١/ ٢٤٣ و ٢٤٤ ـ وفي القبلة ، باب: الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة ٢/ ٦١ ـ انظر

(التحفة) برقم (٦٩٧٨)



ندہو یا سواری سے نماز کے وقت اتر ناممکن ندہو، پھر اگر دو نمازوں میں جمع تقدیم یا جمع تاخیر ممکن ہوتو اس برعمل کر لیت چاہیے، کین اگر ریل یا ہوائی جہاز کا سفر ہواور جمع ممکن نہ ہوتو پھر چونکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق کشتی برنماز جائز ہے۔اس لیے ریل اور ہوائی جہاز میں فرض نماز بڑھی جاستی ہے،لیکن قبلدرخ ہونا ضروری ہے، ہاں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھناممکن نہ ہوتو پھر بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہوگا۔اگر کھڑے ہوناممکن ہوتو پھر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔اوراس کے لیے علاء نے سنن ترندی کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ مُلاَثِمُ ایک سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوگیا۔ آ سان سے بارش ہورہی تھی اور زمین پر کیچڑ تھا۔ تو اذان اور اقامت سواری پر کھی گئی اور آپ نے سواری پر ہی ا مت کروائی۔اس وجہ سے امام ابوصنیفہ، امام احمد اور امام مالک کے ایک تول کی رو سے ضرورت اور مجبوری کی بنا برسواری پرفرض نماز جائز ہے۔ای طرح جنگی ضرورت کے تحت سواری پرفرض نماز جائز ہے۔اس لیے اگر ریل گاڑی یا ہوائی جہاز سے اتر کرنماز پڑھناممکن نہ ہوتو بحری جہاز کی طرح ان پربھی نماز پڑھ لی جائے گا۔ [1619] ٤٠ [٧٠١) وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ آنَّهُ رَاٰى رَسُولَ اللَّهِ تَأْثِيمُ يُصَلِّى

السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ [1619] - حضرت عبد الله بن عامر بن ربيعه وللثنا بيان كرتے ہيں كه انہوں نے رسول الله مُلَاثِيمُ كو ديكھا كه آب سلیم سفر میں رات کوسواری پرنفل پر مصتے تھے اس کا رخ جدهر بھی ہوتا۔

[1620] ٤١ ـ (٧٠٢) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ تَلَقَّيْنَا أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَايْتُهُ يُصَلِّيْ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَٰلِكَ الْجَانِبَ وَأَوْمَاً هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّيْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِّيْمَ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ

[1620] - انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب انس بن مالک طالعہ شام سے آئے تو ہم نے آپ کا استقبال کیا، ہم آپ ہے عین التمر مقام پر ملے تو میں نے انہیں دیکھا، وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا

[1619] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به برقم (١٠٩٣) انظر (التحفة) برقم (٥٠٣٣)

[1620] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة باب: صلاة التطوع على الحمار برقم (١١٠٠) انظر (التحفة) برقم (٢٣٢)





رخ اس طرف تھا (مام نے قبلہ کی باکیں طرف اشارہ کیا) تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے آپ کوغیر قبلہ کی طرف نماز برا ھتے دیکھا ہے۔انہوں نے کہا،اگر میں نے رسول الله طالع کواییا کرتے نددیکھا ہوتا تو میں بیکام نہ کرتا۔

ه .... بَاب: جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فِي السَّفَرِ

باب ٥: سفر ميں دونمازيں جمع كرنا جائز ہے

[1621] ٤٢-(٧٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع

سُسُونَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَيْنَمُ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ

[1621] وحضرت ابن عمر والنفهابيان كرتے بين كه رسول الله طاليظ كو جب تيز چلنے كى ضرورت موتى تو مغرب اورعشاء کی نماز جمع کر کہتے۔

[1622] ٤٣-(. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي

عُنْ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بَعْدَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [1622] - نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر عالی جب انہیں تیز رفتاری کی ضرورت ہوتی توشفق (سورج کی

سرخی) کے غروب ہونے کے بعد (عشاء کے وقت میں) مغرب اورعشاء کوجمع کرکے پڑھتے تھے اور بتاتے تھے كەرسول الله ئاللىم كا جب تيز چلنا مطلوب ہوتا تو مغرب اورعشاء كى نماز جمع كر ليتے تھے۔

[1623] ٤٤-(. . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ

كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرٌو نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ [1623] - سالم اپنے باپ (ابن عمر والنظم) سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ظافیم کو دیکھا جب ان کو

تيز چلنامقصود ہوتا تو مغرب اورعشاء کوجمع کر لیتے تھے۔

[1621] اخرجه النسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين برقم (٥٩٧) انظر (التحفة) برقم (٨٣٨٣)

[1622] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٢٠٧)

[1623] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم (١١٠٦) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين برقم ١/ ٢٩٠ـ انظر (التحفة) برقم (٦٨٢٢)







[1624] ٥٥ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَ نَا ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ إِذَا أَعْبَطَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَر يُؤَخِّرُ صَلْوةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلْوةِ الْعِشَآءِ

[1624] - سالم بن عبدالله بیان کرتے ہیں مجھے میرے باپ نے بتایا کہ میں نے رسول الله مُلْقِیْم کو دیکھا جب آپ مَالْتِیْم کوسفر میں تیز چلنے کی ضرورت ہوتی تو مغرب کی نماز کومؤخر کر دیتے حتی کہاہے اورعشاء کی

نماز کوجمع کر لیتے۔

فالده المستعمل المستع ہوتو وہ نماز کے لیے تین طریقے اختیار کرسکتا ہے۔ (۱) جمع تقدیم، دونماز وں،ظہراورعصر کوظہر کے وقت میں پڑھ

لے ادر مغرب دعشاء کومغرب کے وقت میں پڑھ لے۔ (۲) جمع تا خیر، دونماز وں یعنی ظہرا درعصر کوعصر کے وقت میں پڑھ لے اور مغرب وعشاء کوعشاء کے وقت میں پڑھ لے۔ (۳) ظہر دعمر کواس طرح پڑھر کے ظہر کواس کے

آخری وقت میں لے جائے کہ اس سے فراغت کے بعد عصر کا وقت ہوجائے تو اس طرح ظہر آخری وقت میں

رچھی گئی ہے اور عصر وقت کے شروع میں پڑھ لی گئی۔لیکن دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا گیا،مغرب اورعشاء کے لیے بھی بھی طریقہ افتایار کیا گیا ہے کہ مغرب اپنے آخری وقت میں عشاء اپنے وقت کے شروع میں

پڑھ لی جائے گی۔احادیث سے سفر میں پہلے دونوں طریقے ثابت ہیں۔اوران دونوں صورتوں میں جمع حقیقی ہوتی ہے یعنی ایک نماز دوسری کے وقت میں پڑھی گئی ہے اور ائکہ ثلاثہ امام شافعی ، امام احمد اور امام مالک پیشنداس کے قائل ہیں،لیکن احناف کے نزدیک پہلا طریقہ صرف عرفات میں ظہرادرعصر کے ساتھ خاص ہے کہ عصر کی نماز ظہر

ك وقت ميں روهى جائے كى اور دوسراطر يقد مزدلفه ميں مغرب ادرعشاء كے ساتھ خاص ب كرمغرب،عشاء كے وقت میں پڑھی جائے گی، ان دو مقامات کے سواحقیقی جمع جائز نہیں ہے۔ اور جمع حقیقی پر ولالت کرنے والی

احادیث کی وہ بلاوجہ تاویل کرتے ہیں۔

[1625] ٤٦ ـ (٧٠٤) وحَدَّثَنَا قُتَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَاب

[1624] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة باب: يصلى المغرب ثلاثا في السفر برقم (١٩٠١) انظر (التحفة) برقم (٦٩٩٥)

[1625] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة باب: ما يوخر الظهر الي العصر اذا €



عَـنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ كَانَمُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

کر لیتے تو ظہر کوعصر کے وقت تک مؤخر فرماتے پھر (سواری ہے) اتر کر دونوں کو جمع کر لیتے، پس اگر سورج سن آپ ٹالٹا کے کوچ کرنے سے پہلے ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کرسوار ہوجاتے۔

فَائِلِهُ ﴿ : ..... اگرتیز رفتاری کی ضرورت نه ہوتی تو آپ مُلاثِمُ ظہر پڑھ کرسفر پر روانہ ہوجاتے اور عصر اپنے وقت میں پڑھتے۔ اگر تیزی مطلوب ہوتی تو پھر زوال آ فآب کے بعد ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیتے، جیسا کہ غزوہ تبوك كے سفر ميں آپ مُلَائِمُ نے كيا تھا۔

[1626] ٧٤-(٠٠) وحَدَّثَ نِنَى عَمْرٌ و النَّاقِدُ نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْمَدَايِنِيُّ قَالَ نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ

مُعْظِمُ الشُّهُ اللَّهُ عُقَيْلُ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ أَنَّسٍ قِالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّجْمَعَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أُوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

[1626] وحضرت انس ولا تنظو بیان کرتے ہیں که رسول الله منافیظ سفر میں جب دونمازوں کو جمع کرنا جا ہے تو ظہر کومؤ خرکرتے حتی کہ عصر کا اوّل وقت ہوجاتا، پھرآپ دونوں نمازوں کوجمع کر لیتے۔

[1627] ٤٨ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمُعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ظَانِيمٌ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَآءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ

كوركي ← ارتبحل قبل ان تزيغ الشمس برقم (١١١١) وفي باب: اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الطهر ثم ركب برقم (١١١٢) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الجمع بين الـصـلاتيـن بـرقـم (١٢١٨) وبرقم (١٢١٩) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء ١/ ٢٨٤ و ٢٨٧ بنحوهـ انظر (التحفة) برقم (١٥١٥) [1626] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٢٣)

[1627] تقدم تخريجه برقم (١٦٢٣)













مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

[ **1627**] - حضرت انس ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی ا کرم مٹاٹیٹی جب سفر میں جلدی ہوتی ظہر کوعصر کے اول وقت تک مؤخر کرتے اور دونوں کو جمع کر لیتے اورمغرب کومؤخر کرتے اور جب شفق غروب ہوجا تا تو اسے اورعشاء کو جمع کر کتتے۔

٢..... بَابُ: الْجَمُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

**باب ٦**: حضر میں دونمازیں جمع کرنا

[1628] ٩٤ ـ (٧٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ الظُّهُ رَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَآءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَّلا سَفَرٍ

[**1628**] - حضرت ابن عباس والثين بيان كرتے ہيں كه رسول الله طالقيا نے خوف اور سفر كے بغير ظهر اور عصر كو جمع

کیا اورمغرب اورعشاء کوجمع کیا۔ [1629] ٥٠ (..) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ نَا

زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُوالزُّبَيْرِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ تَهُيُّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِهِ

[1629] - حضرت ابن عباس من النبي بيان كرتے ميں كه رسول الله مناتيكي نے مدينه ميں خوف اور سفر كے بغير ظهر اور عصر کو جمع کیا۔ ابوز بیر کہتے ہیں میں نے (ابن عباس ڈٹٹھا کے شاگرد) سعید سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جیسے تونے مجھ سے بیسوال کیا ہے۔ میں نے ابن عباس سے سوال کیا تھا تو انہوں نے

کہا، آپ سالی من خام کے اپنی امت کے کسی فرد کوشکی اور دشواری میں نہ ڈالیس۔ فالله المسابعض حفرات نے اس جمع كومطر (بارش) برمحول كيا ہے، كين يه بات درست نہيں ہے كونكه آ مح

تصری آ رہی ہے کہ یہ کام بارش کے دن نہیں کیا، یعنی سفر، خوف اور بارش تینوں میں سے کوئی ایک عذر بھی نہ تھا،

[1628] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين برقم (١٢١٠) والـنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/ ٢٩٠ـ انظر (التحقة) برقم (٥٦٠٨)

[1629] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٢٦)







لیکن نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیجع صوری تھی کہ اخسر الظهر و عجل العصر ، علامدالبانی نے ان الفاظ کو مدرج قرار دیا ہے۔ نیز اخر الظهر سے ظاہریبی ہوتا ہے کہ ظہر کوعمرتک مؤخر کیا ادرعمر میں جلدی کی کہوونوں کوعصر کے اوّل وقت میں پڑھالیا، اخر الظہر کا بیمعنی کرنا کہ ظہراینے آخری وقت میں پڑھی اس کا کوئی قریبہ تبین ہے کیکن ابن عباس ٹاٹھا کے شاگر دابو ہونا ء اور اس کے شاگر دعمرو بن دینار نے بھی یہی تاویل کی ہے اور ان کے انداز اور اسلوب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کوجمع صوری پرمحمول کرتے تھے،سفر اور حفز کا امتیاز اور فرق بھی یہی جا ہتا ہے کہ حضر میں شاذ ونا در طور پر جمع صوری جائز ہے۔جمع حقیقی درست نہیں ہے اگر چہ بعض محدثین نے بھی بھارسی مقصد کے تحت حضر میں جمع حقیق کی بھی اجازت دی ہے، مثلاً دونوں نماز دں کے لیے الگ الگ وضو كرنے ميں وقت ہے ياكس جكه وعظ وهيحت كى مجلس قائم ہے، درميان ميں وقف كرنا درست نہيں ہے، جیسا کہ ابن عباس والمنتائے وعظ کے موقع پر ایسے کیا تھا، اس کو عاوت بنانا ورست نہیں ہے۔

[1630] ٥١-(٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ:

حَدَّثَنَا قُرَّهُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ:

وَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيمٌ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلُوةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

[1630] -حضرت ابن عباس والنه بال كرت ميس كدرسول الله طالع في ايك سفر جوغزوة تبوك كے ليے كيا تفا وونمازوں کو جمع کیا،ظہراورعصر کو اکٹھا پڑھا اورمغرب وعشاء کو اکٹھا پڑھا۔ (ابن عباس ہی ٹٹا کے شاگرد ) سعید كتي بين، ميل نے ابن عباس واللها سے يو چھا، آپ نے ايسا كيول كيا تھا؟ انہوں نے كہا، آپ نے جاہا اپنى امت کوحرج اور تنگی میں نہ ڈالیں ۔

[1631] ٧٠٦-(٧٠٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِر

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ فِي غَزْوَ ـةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَآءَ جَمِيعًا

[1630] تقدم تخریجه برقم (۱٦٢٦)

[1631] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين برقم (١٢٠٦) وبرقم (١٢٠٨) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ١/ ٢٨٥ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: الجمع ←











[1631] - ابطفیل عامر، معاذ رفافی ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول الله مُنافیج کے ہمراہ نظیر و آپ ظہراورعصرا کشھی پڑھتے تھے اور مغرب اورعشاء کوجمع کرتے تھے۔

[1632] ٥٣-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا أَبُوالطُّفَيْلِ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا أَبُوالطُّفَيْلِ قَالَ نَا

مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَآءِ قَالَ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

[1632] - حضرت معاذ بن جبل و النظاميان كرتے بين كه رسول الله مَنَائِيَّةً نے غزوهُ تبوك بين ظهر اور عصر اور الله مَنَائِيَّةً نے عُزوهُ تبوك بين ظهر اور عصر اور معفرب اور عشاء كو جمع كيا (معاذ بن جبل و لنظائے كے شاگر د) كہتے ہيں بين نے پوچھا آپ نے ايسا كس مقصد كے ليے كيا؟ تو انہوں نے كہا، آپ نے چاہا امت كو دشوارى نه ہو۔

[1633] ٥٥-(٧٠٥) وحَدَّثَ نَا أَبُوبَ كُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَأَبُوسَعِيدٍ الْأَصْمَ وَاللَّفُظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالاَنَا وَكِيعٌ كِلاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ

أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سِعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ تَا يَثِمُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ بِالْهَمْ اللهِ عَلَيْهُمْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ بِالْهَمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفِ وَلا مَطْرِ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ اللي ذَٰلِكَ قَالَ كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ اللي ذَٰلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

[1633] - ابن عباس و النظاميان كرتے ہيں كەرسول الله طالتي نے مدينه ميں بلاخوف وخطراور بلا بارش ظهر وعصر اور مغرب وعشر اور مغرب وعشاء كوجمع كيا، وكيع كى روايت ميں ہے سعيد نے ابن عباس والنظام سے پوچھا، آپ نے ايسا كيوں كيا؟ انہوں نے كہا، تا كہا، تا كہا ہى امت كو دشوارى ميں مبتلا نه كريں اور ابومعاويہ كى حديث ميں ہے، ابن عباس والنظام سے كيا جا ہا؟ انہوں نے كہا، آپ طالتي نے جا ہا آپ كى امت كو دشوارى نه ہو۔

→ببین الصلاتین فی السفر برقم (۱۰۷۰) انظر (التحفة) برقم (۱۱۳۲۰)
 [1632] تقدم تخریجه فی الحدیث السابق برقم (۱۲۲۹)

[1633] الحرجه أبو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين برقم (١٢١١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر برقم (١٨٧) والنسائي في (المجتبى) في المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر ١٨٧) وانظر (التحفة) برقم (٤٧٤)

منظم المنظم ا المنظم المنظم





[1634] ٥٥-(...) وحَدَّنَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ طُلْتُهُمْ أَسَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قُلْتُ يَا أَبُ الشَّعْشَآءِ أَظُنَّهُ أَخَرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَآءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ

[1634] - جابر بن زید ابن عباس والنه سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مظافیظ کے ساتھ آٹھ رکعات (ظہر وعصر) اکتھی پڑھیں، عمرو کہتے ہیں میں نے ابوشع اور ظہر وعصر) اکتھی پڑھیں، عمرو کہتے ہیں میں نے ابوشع اور جابر بن زید) سے بوچھا کہ میرا خیال ہے آپ مظافیظ نے ظہر میں تا خیر کی اور عصر جلدی پڑھی، مغرب کومؤخر کیا اور عشاء میں تجیل (جلدی کی، انہوں نے کہا، میرا خیال بھی یہی ہے۔) امام بخاری نے بھی یہی باب باندھا ہے۔ اخیر الظھر و عجل العصر

فائل المسائمة الله المام ما لک، امام شافعی اور امام احمد العظم نے اس کوجمع تاخیر پرمحمول کیا ہے کہ آپ نے پہلی نماز کو دوسری نماز کے دونوں کو دوسری نماز کے دونت میں پڑھا۔ اور احتاف اس کوجمع صوری پرمحمول کیا ہے کہ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے دونت میں پڑھا ہے۔ ہاں پہلی نماز اپنے آخری دقت میں اور دوسری اپنے ابتدائی دونت میں پڑھی گئی ہے، ای طرح دونوں کوجمع کیا ہے، لیکن پڑھا اپنے اپنے دونت میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابن عباس ٹا ٹھنا نے بحت کرنے کی جوعلت اور سبب بیان کیا ہے میصورت اس کے منافی ہے۔ کیوں کہ بات ہے کہ ابن عباس ٹا ٹھنا نے بحق کرنے کی جوعلت اور سبب بیان کیا ہے میصورت اس کے منافی ہے۔ کیوں کہ بالکل آخری اور ابتدائی دونت کو محوظ رکھنا آسان کا منہیں ہے اور جمع تاخیر کی فہ کورہ بالا روایات کے بھی یہ تاویل بالکل آخری اور ابتدائی دونت کو محوظ رکھنا آس جمع کو آپ ٹا ٹھنا کا طریقہ اور عادت قرار دے رہے ہیں جیسا کہ آگے روایت میں آر ہا ہے، کویا اس طرح سنر اور حصر کی نمازوں میں جمع کی صورت ابن عباس ٹا ٹھنا کے نزد کیا ایک ہی ہے۔ میں ٹا ٹھنا نے خصر میں یہ کام صرف ایک دفعہ ہی کیا ہے۔

[1635] ٥٦-(٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ

[1634] اخرجه البخارى في (صحيحه) في مواقيت الصلاة، باب: تاخير الظهر الى العصر رقم (٥٤٣) وفي باب: من لم يتطوع بعد رقم (٥٤٣) وفي التهجد، باب: من لم يتطوع بعد السمكتوبة برقم (١١٧٤) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين برقم (١٢١٤) والنسائي في (السمجتبي) في السمواقيت، باب: الوقت الذي يجمع معه المقيم ١٢١٤) والنسائي في (السمجتبي) في الحضر ١/ ٢٩٠ انظر (التحفة) برقم (٥٣٧٧) [1635] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٣٢)











عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيَّمُ صَلْى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

آ1635]۔ ابن عباس ٹاٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹل نے مدینہ میں سات رکعات اور آٹھ رکعات نماز پڑھی یعنی ظہر اورعصر ،مغرب اورعشاء اکٹھی پڑھیں۔

[1636] ٥٧-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْمِجْرِّيْتِ

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ خَطَبَنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّبُجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلُوةَ الصَّلُوةَ قَالَ فَجَآتَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى تَسَمِيمٍ لا يَفْتُرُ وَلا يَنْتَنِى الصَّلُوةَ الصَّلُوةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُعَلِّمُنِيْ بِالسُّنَّةِ لا أُمَّ لَكَ تَسَمِيمٍ لا يَفْتُرُ وَلا يَنْتَنِى الصَّلُوةَ الصَّلُوةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُعَلِّمُنِيْ بِالسُّنَّةِ لا أُمَّ لَكَ تَسَمِيمِ لا يَفْتُرُ وَلا يَنْتَنِى الصَّلُوةَ الصَّلُوةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُعَلِّمُنِيْ بِالسُّنَةِ لا أُمَّ لَكَ تُسَمِيمٍ لا يَفْتُرُ وَلا يَنْتَنِى الطَّهُ مِنْ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللهِ مُنْ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ فَسَالُتُهُ فَصَدْرِى مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ فَسَالُتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ

[1636] عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس بڑا ﷺ نے عصر کے بعد خطاب شروع کیا، حتی کہ سوری غروب ہوگیا اور ستارے نمودار ہوگئے اور لوگ کہنے گئے۔ نماز ، نماز ۔ پھران کے پاس بنو تمیم کا ایک آدی آیا جو نہ ست پڑھتا تھا اور نہ باز آرہا تھا، نماز ، نماز کے جارہا تھا۔ تو ابن عباس بڑا ﷺ کو دیکھا آپ نا ﷺ نے کہا، بڑے تجب اور جبرت کی بات ہمکیا تو جمص سنت سے سکھا رہا ہے ، پھر کہا ، میں نے رسول اللہ نا ﷺ کو دیکھا آپ نا ﷺ نے ظہر اورعھرا اور مخرب اورعشاء کو جمع کیا، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں تو اس سے میرے دل میں خلش اور کھ کا پیدا ہوا۔ تو میں ابو ہریو الله نا ﷺ کو دیکھا آپ نا گھا ہے اور عمر اور مخرب اورعشاء کو جمع کیا، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں تو اس سے میرے دل میں خلش اور کھ کا پیدا ہوا۔ تو میں ابو ہریو اور ان کے بوچھا تو انہوں نے ابن عباس بڑا ﷺ کے قبل کی تصدیق کی۔ ایک مناز کے وقت میں پڑھا اور اس کو سفر والی نماز کی طرح پڑھا۔ اس لیے آگی روایت میں جمع حقیق کی صراحت ارسول اللہ نا گھا کے عہد مبارک میں دونماز دل کو جمع کیا کرتے تھے اور مرفوع روایات میں جمع حقیق کی صراحت موجود ہے اور جمع صوری تو ورحقیقت جمع ہے ہی نہیں۔ اس میں تو نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے۔ بخاری اور سلم کی روایات میں صرف جمع تا خیر کا تذکرہ ہوا ہے ، کمی روایت میں جمع تقدیم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس لیے اور مسلم کی روایات میں صوت کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے ، بعض میجے تر آرد سے ہیں اور بھن ضعیف۔ اور مسلم کی روایات کی صوت کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے ، بعض میجے تر آرد سے ہیں اور بھن ضعیف۔

[1636] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٧٩٠)

[1637] ٥٨-(. . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسِ الصَّلُوةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلُوةَ وَكُنَّا الصَّلُوةَ وَكُنَّا لِا أُمَّ لَكَ ٱتُعَلِّمُنَا بِالصَّلُوةِ وَكُنَّا

الطبيوة مستحد عم قال الطبارة فسحت مم قال لا ام لت العلمة نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1637] - ایک شخص نے ابن عباس ٹائٹنا سے کہا، نماز پڑھو، آپ ٹائٹنا خاموش رہے، اس نے پھر کہا، نماز پڑھو، اس میں سے اس نے پھر کہا، نماز پڑھو، اس میں سے میں اس میں اس کے اس کے بیر کہا، نماز پڑھو،

وہ پھر بھی چپ رہے۔ اس نے پھر کہا، نماز تو آپ ٹاٹٹناچپ رہے۔ پھر <u>کہنے لگے، ت</u>چھ پر جیرت ہے تو کیا ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے۔ہم رسول اللہ مُٹاٹیئِ کے دور میں دونمازیں جمع کرلیا کرتے تھے۔

مفردات الحديث الا ام لك: تيرى ال نيس بي يا تو اپن ال كونيس جانا، يو كلم كى كى ترديداور ذمت

کے وقت استعال کرتے ہیں کہ تیراہ کام افسوں ناک ہے۔

فائل کا انسان اختاف نے ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز پڑھنے کے عدم جواز کی دلیل، آیت مبارکہ ہان الصلوق کانت علم اللہ مدر، کتابا مدقد تاکھ (نیام ۱۰۰۱) نماز میل افسان مدن میں فاض

الصلوة كانت على المومدين كتابا موقوتا (نماوس) كرنمازملمانول پراوقات مقرره مي فرض بي بيش كرتے بيل - اس كا جواب بيہ كراس آيت كا وى منہوم معتبر ہے جواس كے شارح اور مبين نے جس پرقر آن اتارا گيا ہے اور وہ معلم قرآن ہے، نے بھى بيان كيا ہے - نيز اس آيت مباركه كاتعلق عام حالات سے ہے اس ليے آيت كے اس فكرا سے پہلے بيالفاظ بيں فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلوة جب جمہيں اطمينان اور سكون حاصل ہوتو پھر نماز كا اجتمام كرو، مزيد برآن، مزدلفه اور عرفات ميں وونمازوں كا ايك نماز كے وقت ميں اور سكون حاصل ہوتو پھر نماز كا اجتمام كرو، مزيد برآن، مزدلفه اور عرفات ميں وونمازوں كا ايك نماز كے وقت ميں برھنا تو احتاف كے نزديك بھى جائز ہے كياوہ اس آيت كے منافى نہيں ہے۔

ک ..... بَابَ: جَوَاذِ الْانْصِرَافِ مِنَ الصَّلُوةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ بِاللَّهِ مَالِ بِاللَّهِ مَالِ بِاللَّهِ مَالِ بِاللَّهِ مَالِ بِاللَّهِ مَالَ بِاللَّهِ مَالَ بِاللَّهِ مَا رَبِي اور بائين دونون طرف پھرنا جائز ہے

[1638] ٥٩-(٧٠٧) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُ رِبْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِه جُزْنًا لا يَرى إِلَّا أَنَّ حَقًا عَنْ شِمَالِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ عَلَيْهِ أَنْ لا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ

[1637] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٧٩٠)

[1638] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال برقم (٨٥٢) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: كيف الانصراف من الصلاة ←

<u>حکم دلائل سے مزین</u> متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1638] ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جھاٹھا بیان کرتے ہیں کہتم میں سے کوئی اپنی ذات سے شیطان کو حصہ نہ دے، یہ نہ خیال کرے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ نماز ہے دائیں طرف ہی مڑے، میں نے رسول اللہ مُؤلیظ کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ ٹاٹیٹا ہائیں طرف پھرتے تھے۔

فائرہ میں اسٹریعت جس چیز کولازم اور واجب قرار نہیں دیتی، اس کواپی طرف سے واجب تھہرتا، اپنے میں سے شیطان کو حصہ دینا ہے، اس لیے اس حدیث سے بقول علامہ سعیدی میدقاعدہ مستبط ہوا کہ شریعت نے جس عبادت کا جوتھم بیان کیا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا جا ہے، جو محض اس تھم سے تجاوز کرتا ہے وہ رسول الله عُلَيْمُ کی شریعت بدل کرنٹی شریعت بنارہا ہے، ہمارے خیال میں اس سے بڑھ کراور ممراہی نہیں ہے شرح صحیح مسلم (ج:۲،ص: ۳۱۸) لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم مُلَاثِم کی طرف سے فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال تو اب کے لیے تیسرے، وسوس اور جالیسوس دن قرآن باک کی تلاوت کرنا اورصدقه کرنا ثابت نہیں ہے تو کیا اس کا امرمتحب قرار دیتا شریعت سازی نہیں ہے جب کہ صورت حال میہ ہے۔ تیجا، ساتواں اور دسواں وغیرہ نہ کرنے والی کو ملامت کی جاتی ہے اور یہ واجب مفہرانے کی علامت ہے۔علامہ سعیدی لکھتے ہیں: واجب اورمتحب میں یوفرق ہے کہ واجب کے تارک کو نہ کرنے برٹو کا جاتا ہے اور اسے ملامت کی جاتی ہے کہتم نے بیکام کیوں نہیں کیا اور مستحب کے تارک کو المستنہیں کی جاتی نہ ہی نہ کرنے برٹو کا جاتا ہے اگر کوئی فخص کسی مستحب کام کے نہ کرنے پرٹوک رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ اس متحب کو واجب بتارہا ہے العیاذ بالله شرح صحیح مسلم الرواح:۸۱۸/۲ پہلے تو تیج، ساتویں دغیرہ کی اپنی طرف سے تعیین کرلی جب کہ بدرسول الله مالیا کا سے ثابت نہیں ہے اور پھرید کام نہ کرنے والے کوطعن وتشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اس کو لازم اور واجب قرار دینانہیں ہے جو مراہی میں بدعت سیھ ہے۔ [1639] ( . . . ) حَـدَّثَـنَا اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ا نَـا جَـرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ انَا عِيْسٰي جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ [1639] المام صاحب اعمش ہی کے واسطہ سے دوسرے اساتذہ سے بھی بیروایت بیان کرتے ہیں۔ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا أَبُوعَوانَةَ (٧٩٨ - ٦٠ [1640]

← بـر قــم (١٠٤٢) والـنسـائـي في (المجتبي) في السهو ، باب: الانصراف من الصلاة ٣/ ٨١ وابن مأجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: الانصراف من الصلاة برقم (٩٣٠) انظر (التحقة) برقم (٩١٧٧)

[1639] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٣٦)

[1640] اخرجه النسائي في (المحتبي) في السهو باب: الانصراف من الصلاة ٣/ ٨١-انظر (التحفة) برقم (٢٢٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَن السُّدِّيّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَعِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ أَمَّا أَنَّا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّيُّمْ يَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِينِهِ

[1640] سدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹا سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھاوں تو کیے

پھروں؟ اپنے دائیں یا اپنے بائیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو زیادہ تر رسول اللہ نگاٹیم کو دائیں طرف

بُسُلِيمَ [1641] ٢١ـ(. . ) حَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالانَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيُّمْ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِينِهِ [1641] \_ حضرت انس بن لفيَّ بيان كرت بين كه رسول الله مَنْ يَثِيمُ ابني دا كيس طرف بهرا كرت تھے\_

فَكُنْ ﴾ : ..... حضرت عبدالله بن مسعود تفاشؤ كے بقول حضور اكرم مَثَاثِيمٌ عام طور پر باكيں طرف پھرا كرتے تھے اور حضرت انس مُثلثًا كے مزد يك آپ مُلَيْمًا عموماً دا كيں طرف مزا كرتے تھے۔اس طرح ہراكي نے اپنا اپنا مشاہرہ بیان کیا ہے اور آپ ٹاٹی واقعتا دونوں طرف پھرا کرتے تھے۔ اور دونوں طرح جائز اور سنت ہے اس لیے کی ایک طرف کولازم تھہرانا اور اس کی مابندی کرنا درست نہیں ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ داکس طرف کے بہتر ہونے کی وجہ سے انسان زیادہ دائیں طرف سے پھرے لیکن چونکہ آپ نے اس کی تعیین نہیں کی، اس لیے ای کو متعین کرلینا شریعت سازی ہے جوجائز نہیں ہے۔

٨..... بَاب: اسْتِحْبَابِ يَهِينِ الْإِمَام

باب ۸: امام کی دائیں طرف ( کھڑا ہونا)متحب (پبندیدہ) ہے

[1642] ٦٢-(٧٠٩) وحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِى زَآئِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابن الْبَرَآءِ

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ مَالَيْمُ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِيْنِه يُقْبِلُ

عَلَيْنَا بِوَجْهِم قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ))

[1641] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٣٨)

[1642] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الامام ينحرف بعد التسليم برقم (٦١٥) والنسائي في (المجتبي) في الامامة، باب: المكان الذي يستحب من الصف ٢/ ٩٤ وابسن ماجه في (سننه) في اقامة البصلاة والسنة فيها باب: فضل الصف برقم

(١٠٠٦) بنحوه ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٨٩)

<u>محکم دلائل سے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1642] - حضرت براء والنو بيان كرتے بيل كه جب مم رسول الله طاليكم كى اقتدا ميس نماز يرصح تو مم آپ ٹالٹیا کی دائیں طرف ہونا پیند کرتے۔آپ رخ ہاری طرف کرتے تھے (بعنی دائیں مڑتے تھے) براء ٹالٹا نے بتایا کہ میں نے آپ کو بیفرماتے ہوئے سنا (اے میرے رب! جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا، مجھےاینے عذاب سے بچانا۔)

[1643] (. . . ) وحَدَّثَنَاهُ أَبُّوكُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَانَا وَكِيعٌ

عَنْ مِسْعَرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِم

[1643] امام صاحب نے یہی مدیث دوسری سند سے بیان کی ہے۔جس میں یقبل علین ابوجهه (آپ تالیم رخ ماری طرف کرتے) کے الفاظ نہیں ہیں۔

٩.... بَابِ: كَرِ اهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤذِّنِ فِي إِقَّامَةِ الصَّلُوةِ سَوَآءٌ السُّنَّةُ الَّرِاتِبَةُ كَسُنَّةِ الصُّبُحِ وَالظُّهُرِ وَغَيْرٍ هِمَا وَسُوَآءٌ عَلِمَ انَّهُ يُدُرِكَ الرَّكْعَةُ مَعَ الْإِمَامِ آمُ لَا

باب ہ: مؤذن کی اقامت شروع کر لینے کے بعد نفل نماز کا آغاز کرنا درست نہیں ہے وہ نفل سنت را تنبہ جیسے مبنح ادر ظہر دوسری نماز وں کی سنتیں اور جا ہے مقتدی کو بیعکم (یقین ) ہو کہ وہ امام کے ساتھ ( کیبلی ) رکعات پالے گایا بیعلم نہ ہو

[1644] ٦٣ ـ (٧١٠) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَاتَيْمُ قَالَ ((إِذَا أَقِيمَتُ الصَّلُوةُ فَلَا صَلُوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)) [1644] - حضرت ابوہریرہ وہانشا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم منافیا ہے فرمایا:''جب نماز کے لیے اقامت شروع ہوجائے تو فرض نماز کے سوا، کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔''

[1643] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٤٠)

[1644] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: اذا ادرك الامام ولم يصل ركعتي الفجر برقم (١٢٦٦) والترمذي في (جامعه) ي في الصلاة ، باب: ما جاء اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الـمكتوبة برقم (٤٢١) والنسائي في (المجتبي) في الامامة ، باب: ما يكره من الصلاة عند الاقــامة ٢/ ١١٦ و ٢/ ١١٧ ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء اذا اقيمت الصلاة، فلا صلاة الا المكتوبة برقم (١١٥١) انظر (التحفة) برقم (١٤٢٢٨)



[1645] (..) وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّابْنُ رَافِعٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ،

[1645] امام صاحب نے دوسرے استاد سے بھی بدروایت بیان کی ہے۔

[1646] ٢٤-(٠..) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا رَوْحٌ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحْقَ

قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَاتُّكُمْ أَنَّهُ قَالَ ((إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلُوةُ فَلَا صَلُوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ))

[1646] - حضرت ابو ہررہ وہ ٹاٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَاٹٹیئم نے فرمایا: '' جب نماز کے لیے ا قامت کہی

جائے تو فرض نماز کے سواکوئی نماز نہیں ہے۔''

[1647] ( . . ) وحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ انَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ انَا زَكَرِيَّاءَ بْنُ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1647] امام صاحب نے دوسرے استاد ہے بھی یہی روایت بیان کی ہے۔

يَخُوْ الْمُحَالِينَ [1648] (. . . ) وحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ

مِلد | عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَاتَيْمٌ بِمِثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثِنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

[1648] امام صاحب ایک دوسرے استاد حماد بن زید کی سند ہے ابو ہریرہ ڈٹائٹا کی بیر روایت بیان کرتے ہیں،

حماد کہتے ہیں پھر میں اپنے استاد کے استاد عمرو سے ملا اس نے مجھے بیہ صدیث سنائی، لیکن اس نے اس صدیث کی نسبت رسول الله مَثَاثِيْمُ كى طرف نهيس كى (يعني ابو ہريرہ دِثَاثِيُّ كا قول قرار ديا\_)

[1649] ٦٥-(٧١١) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

76451 تقدم

[1646] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٤٢)

[1647] تقدم تخريجه برقم (١٦٤٢)

[1648] تقدم تخريجه برقم (١٦٤٢)

[1649] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الـمكتـوبة بـرقم (٦٦٣) والنسائي في (المجتبي) في الامامة، ما يكره من الصلاة عند الاقامة

٢/ ١١٧ وابن ماجه في (سننه) في: اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في اذا اقيمت الصلاة◄

<u>محکم دلائل سے مزین متن</u>وع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّمُ مَرَّ بِرَجُل يُصَلِّى وَقَدْ أَقِيمَتْ صَلْوة الصَّبْح فَكَلَّمَهُ بِشَىء لا نَدْرِى مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ النَّه عَلَيْم قَالَ قَالَ لِى ((يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّى أَحَدُكُمُ الصَّبْح أَرْبَعًا)) قَالَ لَكَ رَسُولُ النَّه عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَة عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَبُوالْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ عَنْ الْفَصَابِي مَسْلِمٌ وَقَوْلُهُ عَنْ الْفَالَ اللهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَة عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَبُوالْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ عَنْ

الصعبي عبداللوبل عامِي أَبِيْهِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ

[1649]۔ حضرت عبداللہ بن مالک ڈاٹٹؤ جو بحسینہ کے بیٹے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ ایک شخص کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہاتھا جبکہ صبح کی نماز کے لیے اقامت کہی جارہی تھی تو آپ مُٹاٹٹؤ نے اس

ے کچھ گفتگو فرمائی، جس کوہم جان نہ سکے جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اس کو تھیرلیا، ہم پوچھ رہے تھے کہ تجھے رسول اللہ طُلِیُّرُم نے کیا کہا؟ اس نے بتایا، آپ نے مجھے فرمایا: ''اب تم میں سے کوئی صبح کی جار رکعات پڑھنے لگے گا تعنبی نے کہا،عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ ڈاٹٹؤ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔امام

ابوالحسین مسلم کہتے ہیں تعنبی کا اس حدیث میں عن ابیہ (باپ کے واسطہ سے ) کہنا لغزش ہے۔امام مسلم کا مقصد کی یہ ہے کہ مالک،عبداللہ کا باپ ہے اور بحسینہ،عبداللہ کی مال ہے اور تعنبی نے بحسینہ کو مالک کا باپ سمجھ لیا ہے۔

[1650] ٦٦ [ . . . ) حدثنا قتيبه بن سعيد ابو عوانة عن سعد بن ابراهيم عن حفص بن عاصم

عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أُقِيمَتْ صَلُوةُ الصَّبْحِ فَرَالى رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ رَجُلًا يُصَلِّى وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ ((اَتُصَلِّى الصَّبْحَ أَرْبَعًا))

[1650] - ابن بحسينه والنو بيان كرت بين كه صبح كى نماز كورى موكى تو رسول الله طَالَيْوَ من الكه عَنْ الكه عُمْ الله

ر المعامل الم

[1651] ٦٧ ـ(٧١٢) حَـدَّثَـنَـا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وحَدَّثَنِى حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ نَا عَبْدُالْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ

→ فلا صلاة الا المكتوبة برقم (١١٥٣) انظر (التحفة) برقم (٩١٥٥)
 [1650] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٤٦)

[1650] تقدم تحريجه في المحديث السابق برهم را المحال المام ولم يصل ركعتى الفجر [1651] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة ، باب: اذا ادرك الامام ولم يصل ركعتى الفجر والامام رقم (١٢٦٥) والنسائي في (المجتبى) في الامامة ، باب: فيمن يصلي ركعتى الفجر والامام

في البصلاة ٢/ ١١٧ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة برقم (١٥٥٢) انظر (التحفة) برقم (٥٣١٩)

مکتبہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ عَاصِمٍ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُلُ نِ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمْ فِي صَلْوةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَالِيمًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا فَكُونُ بِهَيِّ الصَّلُوتَيْنِ اعْتَدَدُتَ أَبِصَلُوتِكَ وَحَدَكَ أَمَّ بِصَلُوتِكَ مَعَنَا)) ][1651] - امام صاحب اپنے مختلف اسا تذہ کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں کہ حصرت عبداللہ بن سرجس ڈٹاٹٹڑا نے بنایا کہ ایک آ دی مجد میں آیا جبکہ رسول اللہ مُلَاثِمٌ صبح کی نماز پڑھار ہے تھے تو اس نے مجد کے ایک کونے میں دورکعتیں پڑھیں، پھر رسول اللہ مُلاَثِیْم کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا جب رسول اللہ مُلاَثِیْم نے سلام پھیرا تو فر مایا:''اے مخف! تو نے دونمازوں میں کون ی نماز کوفرض قرار دیا ہے؟ کیااس نماز کو جوتو نے اکیلے پڑھی ہے یا این اس نماز کو جو ہارے ساتھ پڑھی ہے؟''

فائرة النسساس باب ميس آنے والى حديثوں سے ثابت ہوتا ہے كہ جب مؤذن نماز كے ليے اقامت شروع كردي تواس كے بعد كوئى نماز نہيں يرهى جائتى، سوائے اس نماز كے جوامام كى اقتدا ميں اداكرنى ہے، اقامت ك شروع بونے كے بعد نفل يا سنت كا آغاز كرنا جمهور كے نزديك جائز نہيں ہے۔ اور جو نماز وہ پہلے بڑھ رہا ہے تو اگروہ آخری رکعت کے رکوع ہے گزر چکا ہے تو اس کو کمل کر لے، وگر نہ چھوڑ دے، کیونکہ عبداللہ بن مالک ٹاٹٹڑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کی سنتیں بڑھنے والا، نماز شروع کرچکا تھا۔ پھرا قامت ہوگئی تو آپ ٹالٹیکم نے اسے نماز پڑھتے ویکھا تو فرمایا کیاتم صبح کی جار رکعات پڑھو کے؟ تو محویا اس نے اقامت کے بعد ابھی دونوں رکھتیں پڑھنی تھیں، لیکن احناف کے نزدیک چونکہ مج کی سنتوں کی بہت تاکید کی گئی ہے اس لیے اگر وہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوسکتا ہوتو وہ اتامت کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے۔لیکن عبداللہ بن سرجس شاشط کی روایت میں صراحنا اقامت کے بعد صبح کی سنتیں مجدمیں پڑھنے کی ممانعت موجود ہے۔اس لیے علامه سعیدی لکھتے ہیں: (بظاہراس حدیث سے امام شافعی کی تائید ہوتی ہے کیونکہ فجر کی سنتوں کی تا کید بھی رسول الله تَالِيْغُ نے کی ہے اور خود رسول الله طالعُظ نے ہی ا قامت فجر کے وقت سنیں پڑھنے پر تارامکی کا اظہار فر مایا ہے۔اس لیے اتباع حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ا قامت فجر کے وقت سنت پڑھنا شروع نہ کرے ( کیونکہ جن کے تھم سے سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ خودمنع فرمارہے ہیں) اور اگر سنتیں پہلے سے شروع کی ہوئی ہیں تو جلد از جلد ختم کرکے جماعت میں شامل ہوجائے ، علامہ دشتانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر میلٹیواس محض کو مارتے تھے جوا قامت فجر کے وقت سنتیں پڑھتا تھا کیونکہ سرکارنے اس ہے منع کیا ہے۔ (صحیح مسلم، ج:۲،م:۳۲۱) مزید لکھتے ہیں: بیانتہائی غلط طریقہ مروج ہے کہ مجد میں فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور لوگ جماعت کی صفوں

ے مصل کھڑے ہو کرسنتیں پڑھنا شروع کردیتے ہیں۔اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ امام با واز بلند قرآن پڑھرہا ہے جس کا سننا فرض ہے اور سنتوں میں مشغول محض اس فرض کور ک کردہا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ سنتوں میں مشغول محض بظاہر فرض اور جماعت سے اعراض کر رہا ہے اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کا بیمل اس باب کی اصادیث کی مخالفت کوسٹرم ہے۔ (ج:۲،میں ۲:۲)

ا المُسْجِدَ اللهُ الله

[1652] ٦٨ ـ (٧١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلُ اللهُمَّ الِّذِي أَسُالُكُ مِنْ فَضْلِكَ)) فَلْيَقُلُ اللهُمَّ النِّي أَسُالُكُ مِنْ فَضْلِكَ)) قَالَ مُسْلِم سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ كَتَبْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ مُنْ بِلَالٍ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ كَتَبْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ وَأَبِو أُسَيْدٍ

[1652] - حضرت ابوحمید و النوا ابواسید و النوا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیْنِ نے فر مایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں دافل ہوتو کہے اللہ م افتح لی ابواب رحمت ک دروازے کھول دے اور جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہ م انبی اسئلک من فضلک ، اے اللہ! میں تجھ سے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہ م انبی اسئلک من فضلک ، اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نصل کا سوال کرتا ہوں۔'' امام مسلم فرماتے ہیں میں نے یکی بن یکی سے سناوہ کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث سلیمان بن بلال کی کتاب سے کھی اور مجھے یہ بات پہنی ہے کہ یکی الحمانی اور ابواسید کہتے تھے یعنی اوکی بحائے و کہتے تھے گویا یہ دونوں سے مروی ہے۔

[1653] (...) وحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ بِمِثْلِهِ

[1652] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد برقم (٤٦٥) والنسائي في (المجتبى) في المساجد، باب: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه برقم ٣/ ٥٣ وابن ماجه في (سننه) في المساجد والجماعات، باب: الدعاء عند دخول المسجد برقم (٧٧٢) انظر (التحفة) برقم (١١٩٦) و [1653] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٤٩)

[1653] امام مسلم اپنے دوسرے استاد ہے بھی یہی روایت نقل کرتے ہیں۔

ااسس بَاب : اِسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ
 صَلُوتِهِمَا وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأُوقَاتِ

باب ۱۱: دورکعت تحیۃ المسجد پڑھنامستحب ہے اور پیر کعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا مکروہ ہے اور

# بيشرعاً تمام اوقات مين پريھى جاسكتى ہيں

[1654] ٦٩ ـ (٧١٤) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبُ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالاَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَرُ كَعْ رَكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَمُ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

[1654] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة، باب: أذا دخل المسجد فليركع ركعتين برقم (383) وفي التهجد باب: ما جاء في التطوع من منى برقم (177) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد رقم (٢٦١) وبرقم (٤٦٨) والترمذي في الصلاة باب: ما جاء في اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين رقم (٣١٦) والنسائي في الصلاة باب: ما جاء في اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين رقم (٣١٦) والنسائي في (المجتبى) في المساجد، باب: الامر بالصلاة قبل الجلوس فيه برقم ٢/٥٠ مختصرا- وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع برقم (١٢١٣) انظر (التحفة) برقم (١٢١٢٣)

[1654] - امام صاحب مختلف اساتذہ سے ابوقادہ والنظر کی روایت بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَالَیْظُم نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے۔''

[1655] ٧٠-(. . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ عَنْ زَآئِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَـمْرُو بْـنُ يَـحْيَـى الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم بْن خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ تَلْيَمُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ الْمَشْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ اللهِ تَلْيَمُ ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَى النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ) قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ ((فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجُلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ))

[1655] - رسول الله مظافیظ کے ساتھی ابوقادہ والنگؤ بیان کرتے ہیں کہ میں معجد میں اس حال میں داخل ہوا کہ رسول الله طافیظ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا، اس پر رسول الله طافیظ نے فرمایا:'' بیٹھنے ہے پہلے تہہیں دورکعت نماز پڑھنے ہے کس چیز نے روکا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول طافیظ! میں نے 9 آپ کو اور لوگوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا (اس لیے میں بھی بیٹھ گیا) آپ طافیظ نے فرمایا:'' جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے تو دورکعات نماز بڑھے بغیر نہ بیٹھے۔''

اس لیے اس کے حقوق اور اس میں وافلہ کے آواب اور اس کی تعظیم وکریم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انسان اس میں بیٹے سے پہلے دورکعت اواکرے، یہ گویا بارگاہ اللی کے سال کی تعظیم وکریم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انسان اس میں بیٹے سے پہلے دورکعت اواکرے، یہ گویا بارگاہ اللی کے سال کی ہے۔ اس لیے اس کو تحییة المسجد کا تام دیا جا تا ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک چونکہ یم کل معجد کے ادب و تقلیم کے تقاضا سے ہے اس لیے استجابی عمل ہے۔ لیکن ظاہر یہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ واضح رہے کہ مجد میں وافل ہونے کے بعد فرض، سنت یافل نماز پڑھ لینے سے تحدیۃ المسجد کا حق اوا ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس سے تقصود معجد کی تعظیم وکریم ہے جوحاصل ہوگئ ہے۔ اوقات می میں اختلاف ہے، امام ابوطنیف، امام مالک اور ایک قول کی روسے امام احمد اوقات میں نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے، امام البوطنیف، امام مالک اور ایک قول کی روسے امام احمد اوقات محمد سے مائز کی میں اختیار کیا ہے امام احمد میں ماز کو اوقات تھے میں کا سبب نہ ہو۔ اس لیے صبح اور عصر کی نماز امام کے ساتھ دوبارہ پڑھنا جا درخی کا تعلق مطلق نماز سے ہے یعنی جس کا سبب نہ ہو۔ اس لیے صبح اور عصر کی نماز امام کے ساتھ دوبارہ پڑھنا جا کرنے ہے عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنا اور طواف کی رکھات پڑھنا جا کرنے ، جس سے ثابت ہوتا ہے اوقات تھی میں جا کرنے ہے عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنا اور طواف کی رکھات پڑھنا جا کرنے ، جس سے ثابت ہوتا ہے اوقات تھی میں جا کرنے ۔ عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنا اور طواف کی رکھات پڑھنا جا کرنے ، جس سے ثابت ہوتا ہے اوقات تھی میں سے شابت ہوتا ہے اوقات تھی میں سے شابت ہوتا ہے اوقات تھی میں سے شاب ہوتا ہے اوقات تھی میں سے شابت ہوتا ہے اوقات تھی میں سے شابت ہوتا ہے اوقات تھی میں سے شابت ہوتا ہے اوقات تھی۔

[1655] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٥١)

|||| العلم اجلد | دوم





سبمی نماز پڑھناصح ہے،لیکن بلاضرورت سبب پیدانہیں کرنا چاہیے۔

س\_مجد میں داخلہ کے آ داب وحقوق میں سے ریجی ہے کہ انسان باوضو ہوکر داخل ہوتا کہ بیٹھنے سے پہلے تــــــحية

المسجد برم سكے اور تحية المسجد بيٹے سے پہلے اگر بھول كربين جائے تو كر اموكر برم لے۔

۳- جب سورج طلوع ہور ہا ہو یا زوال ہور ہا ہو یا سورج غروب ہور ہا ہوتو پھرطلوع اورغروب اور استوا کا انتظار کرتا ملید کے کاری ہیں جس سے مصرفتہ جدید کاری ہوتا ہے۔

چاہیے کیونکہ ان اوقات کے بارے میں خصوصی طور پر نہی وارد ہے۔ سیاست

۵۔ مجدحرام کاتحیہ طواف ہے، اگر کسی وجہ سے میمکن نہ ہوتو پھر کم از کم دور کعتیں ہی پڑھ لے۔

[1656] ٧١-(٧١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ أَبُوعَاصِمٍ قَالَ نَا عُبَيْدُاللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ

سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَانَ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ تَلْكَامُ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِيْ ((صَلّ رَكْعَتَيْنِ))

ا ا ا خیج ا ا ا ا حضرت جابر بن عبدالله ٹائٹیآبیان کرتے ہیں،میرا نبی اکرم ٹائٹٹا کے ذمہ قرض تھا۔ آپ ٹاٹٹا نے اسے مسلم میں میں میں قریب میں آ

۔ ادا کیا اور مجھے قم زائد دی اور میں آپ منافیا کے پاس مسجد میں گیا تو آپ منافیا کے فرمایا: ''وورکعت نماز ادا کرو''

فائل قل السب المنظم كالمخلف صحابه كرام كو تحية المستجد برصن كالحكم وينا، اس بات كى دليل به كرحتى الوسع اس عمل كو چهوژنانبيس حاسيد

۱۱ .... بَاب: اِسْتِحْبَابِ الرَّ كُعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أُوَّلَ قُدُومِهِ

باب ۱۲: سفر سے واپس آنے والے کے لیے سفر سے آتے ہی مسجد میں دور کعت
نمازیر صنامتحب ہے

[1657] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ

[1656] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الصلاة، باب: الصلاة اذا قدم من السفر برقم (٤٤٣) وفى الاستقراض باب: حسن القضاء برقم (٢٣٩٤) وفى الهبة، باب: الهبة المقبوضة وغير المقسومة برقم (٣٦٠٣) وبرقم (٢٦٠٤) وفى الجهاد، برقم (٣٠٨٠) وبرقم (٣٠٨٠) وبرقم (٣٠٨٠) ومسلم فى برقم (٣٠٨٠) وفى بباب: الطعام عند القدوم برقم (٣٠٨١) وبرقم (٣٠٩٠) ومسلم فى (صحيحه) فى المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه برقم (٤٠٨١) وبرقم (٤٠٨١) وفى صلاة المسافرين وقصرها باب: استحباب الركعتين فى المسجد لمن قدم من السفر اول قدومه برقم (١٦٥٤) وابو داود فى (سننه) فى البيوع والاجارات، رقم (٣٣٤٧) والنسائى فى المحتبى) فى البيوع، باب الزيادة فى الوزن ٧/ ٨٨٢ و ٧/ ١٨٤٤ انظر (التحفة) برقم (٢٥٧٨)



جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ يَقُوْلُ اشْتَرَى مِنِّى رَسُوْلُ اللهِ كُالِّيْمُ بِعِيْرٌ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَمَرَنِى أَنْ آتِى الْمَسْجِدَ ((فَاصِّلى رَكُعَتَيْنِ))

[1657] - حضرت جابر بن عبدالله والنه النه على الله على الل

آ ب شائیم مدینہ پنچ تو آپ مُاٹیم نے مجھے معجد میں آنے کا حکم دیا اور یہ کہ میں دورکعت نماز پڑھوں۔

[1658] ٧٣-( . . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطاً بِي جَمَلِي وَأَعْيَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ فَي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ ((فَدَعُ جَمَلَكُ وَادْخُلُ فَصَلِّ بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ ((فَدَعُ جَمَلَكُ وَادْخُلُ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ)) قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ

[1658]- حفزت جابر بن عبدالله بالثنايان كرتے بين كه ايك غزوه ميں، ميں رسول الله مَالَيْنَا كے ساتھ لكلا، ميرا اونٹ آ ہستہ آ ہستہ چلنے لگا اور تھك گيا۔ پھر رسول الله (مدينه ميں) مجھ سے پہلے آ گئے اور ميں اگلے دن صبح

آیا (کیونکہ وہ مدینہ سے باہر اپنے گھر مظہر گئے تھے) تو میں مسجد میں آیا اور میں آپ کو مسجد کے دروازہ پر ملا، آپ نے پوچھا:''تم اب پہنچے ہو؟''میں نے کہا، جی ہاں، آپ نے فربایا:''اپنا اونٹ چھوڑ واور مسجد میں داخل ہو کر دورکعت نماز پڑھو۔'' میں نے مسجد میں داخل ہوکر دورکعت نماز پڑھی اور پھر واپس چلا آیا۔

[1659] ٧٤-(٧١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ ح و حَدَّثَنِي

[1658] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى البيوع، باب: شراء الدواب والحمير برقم (٢٧١٨) وفى الشروط، باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز برقم (٢٧١٨) تعليقا ومسلم فى (صحيحه) فى النكاح، باب: استحباب نكاح البكر برقم (٣٦٢٦) انظر (التحفة) برقم (٣١٢٧)

[1659] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد، باب: الصلاة اذا قدم من سفر برقم (٢٧٨١) وبرقم (٢٧٨١) وبرقم (٢٧٨١) وبرقم (٢٧٨١) وبرقم (٢٧٨١) والنسائي في (المجتبى) في المساجد، باب: الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة ٢/ ٥٣ انظر (التحفة) برقم (١١١٣٢)

جلد دوم دوم





مَحْمُردُبْنُ غَيْلانَ قَالَ نَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالا جَمِيعًا آنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ وَعَنْ عَمْهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ وَعَنْ عَمْهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ وَعَنْ عَمْهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ وَعَنْ عَمْهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ وَعَنْ عَمْهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ عَنْ كَعْبِ عَنْ كَعْبِ وَعَنْ عَمْهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ عَنْ كَعْبِ عَنْ كَعْبِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْقَيْمُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحٰى فَي الضَّحٰى فَي الضَّحْقِ فَا اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُعَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ

واپس لوتے تھے تو جب آپ واپل آجے ، جد سے اعار ، تشریف رکھتے ( تا کہ گھر والوں کوآپ کی آمد کاعلم ہوسکے۔ )

سوات است و به مرد می بین کے اللہ کا اللہ کے حضور ہدیہ بودیت پیش کیا جا سے۔

2 اگر کوئی انسان لوگوں کی عقیدت و بحبت کا مرکز ہواور لوگ اس کی ملاقات و زیارت کے مشاق ہوں تو است چاہیے کہ وہ سنر سے والہی پر تسحیہ السمسجد اوا کرنے کے بعد کھے دیر کے لیے متجد میں پیٹے جائے تا کہ لوگ آ سانی کے ساتھ اس سے ملاقات کی سعاوت عاصل کرسیں۔ کی سفر سے گھر والہی ایسے وقت میں ہونی چاہیے جو ان کے علم میں ہواور ان کے لیے دقت وکلفت کا باعث نہ ہواس لیے آ پ سفر سے والہی میں آخری منزل عمونا میں ہو جو ان سی کی میں ہو جاتی ہو جاتی تھی کہ آپ کل صبح تشریف میں خوالے ہیں۔ پہر آ پ اس منزل سے صبح جلہ ہی روانہ ہو کر چاشت کے وقت مدینہ منورہ پہنچ جاتے اور سب لانے والے ہیں۔ پہر آ پ اس منزل سے صبح جلہ ہی روانہ ہو کر چاشت کے وقت مدینہ منورہ پہنچ جاتے اور سب

ے پہلے مج بین تشریف لاتے تاکہ کر والوں کوآ مرکاعلم ہوجائے۔ ۱۱ ..... بَاب: اِسْتِحْبَابِ صَلُوةِ الضَّحٰى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْسِتُ، وَالْحَتِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

چار یا چھرکعات ہیں اور آپ نے اس کی محافظت و پابندی کی ترغیب دی ہے [1660] ٥٧- (٧١٧) وحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِ

[1660] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صلاة الضحى برقم (١٢٩٢) والنسائي. في (المحتبى) في الصيام، باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه ٤/ ١٥٢ ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٢١١)

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ مَا لَيْمًا يُصَلِّى الضَّحَى قَالَتْ

كَا إِلَّا أَنْ يُجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ [1660] -عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ وہا اسے بوجھا، کیا نبی اکرم مُالیِّیم چاشت کی نماز

پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ،الا میہ کہ سفرے واپس آئیں۔

ف الله الله الله عائشة عائشة على سے نماز جاشت كے بارے ميں مخلف روايات بيں،معلوم موتا ہے: آپ نماز چاشت پر مواظبت اور بی تلی نہیں فرماتے تھے، اس لیے عائشہ فاہانے کہا: میں نے آپ کو ( محرمیں ) میں جمل چاشت کی نماز پڑھتے نہیں و یکھا۔ ووسروں سے من کرآپ کے چاشت کی نماز پڑھنے کا تذکرہ فرمایا اورسنر سے

واپسی کی صورت میں پڑھنے کا اعتراف کیا۔

[1661] ٧٦. ( . . . ) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الضَّحْي

إِلَّا أَنْ يَّجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ [1661] - امام صاحب دومرے استاد کے واسطہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رہ انٹا سے سوال کیا، کیا نبی اکرم مُلاثیم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں ، الا یہ کہ

سفرے واپس آئیں۔ [1662] ٧٧-(٧١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيْلِمُ يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحْى قَطُّ وَإِنِّي لاُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَايُمُ لَيَـدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ

يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ [1662] - حضرت عائشہ وہ کھا بیان کرتی ہیں، میں نے بھی رسول اللہ علیام کو جاشت کے نفل پڑھتے نہیں دیکھا

اور میں جاشت کی نماز پڑھتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ مُنافیظ کسی کام کوکرنا پیندفر ماتے تھے، کیکن اس ڈر سے اسے

[1661] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الصيام، باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه ٤/ ١٥٢ ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٢١٧)

[1662] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التهجد، باب: تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير ايجاب برقم (١١٢٨) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: الضحي برقم (١٢٩٣) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٩٠)

نہیں کرتے تھے کہ لوگ بھی (آپ ٹاٹیٹم کو دیکھ کر) وہ کام کریں گے اور وہ (ان کی دلچیپی کی بنایر) ان پر فرض قرار دے دیا جائے گا۔

ف نا الله المستحضرت عائشہ علی نے اپنے مشاہرہ اور رؤیت کی نفی کی ہے۔مطلقا جاشت بڑھنے کا انکار نہیں کیا۔ اس کیے آپ کے نہ پڑھنے کی تو جیدالی کی ہے، جس کے دوام و بیکلی اور دوسروں کے سامنے بڑھنے کی نفی ہوتی ہے۔اس لیے ایک گروہ نے حضرت عائشہ ناتھ کا ک اس روایت کی بنا پر اور بعض دوسری روایات کی بنا پر حاشت کی نمازنہ پڑھنے کوتر جے دی ہے اور دوسرے گروہ نے آپ کے پڑھنے کی روایات کی بنا پر بڑھنے کو ترجے دی ہے اور تيسرى جماعت نے بھى كھار يرصنے كوتر جح دى اور حافظ ابن قيم نے كسى سبب كى بنا پر يرصنے كوتر جح دى ہے۔مثلاً سفرسے واپسی، فتح وکامیابی کاحصول، کسی کی زیارت و ملاقات کرنے کی صورت میں، اس وقت معجد میں جانے کی

بنا پرهشرانہ کے طور پر یا جو کسی دن ضرورت کی بنا پر رات کو تبجد نہ پڑھ سکا تو وہ پڑھ لے۔ [1663] ٧٨-(٧١٩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِي الرِّشْكَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ كُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتُّكُمْ يُصَلِّي صَلْوةَ الضَّحي قَالَتْ مُسْلَمُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَآءَ

[1663] -حضرت عا كشر وللها محاذه في سوال كيا كرسول الله طالية عياشت كي نمازكتني ركعات يزهة سفي؟ انہوں نے جواب دیا جار رکعات اورجس قدر زیادہ پڑھنا جاہتے پڑھ لیت۔

[1664] (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَا شَآءَ اللّٰهُ

[1664] مصنف نے یہی روایت دوسری سند ہے بیان کی ہے، اس میں ماشاء کی بجائے ماشاء اللہ ہے۔

[1665] ٧٩-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ نَا قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةَ حَدَّثَتُهُمْ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتُّكُمْ يُصَلِّي الضُّحٰي أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَآءَ اللَّهُ

[1665] - ایک اور سند ہے کہ معاذہ عدویہ نے عائشہ وٹاٹا سے بیان کیا کہ رسول الله ظائیاً عیاشت کی نماز جیار

ركعات يزهن تصاورجس قدرالله تعالى زياده حابتا يزه ليتيه

[1663] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في صلاة الضحي برقم (١٣٨١) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٦٧)

[1664] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٦٠) [1665] تقدم تخريجه برقم (١٦٦٠)













[1666](. . .) وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[1666] ایک اورسندے یہی روایت بیان کی گئ ہے۔

فَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِى أَحَدُ آنَهُ رَأَى النَّبِيَّ طُلُمُ يُصَلِّى الضَّحٰى إِلَا أَمُّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتُ أَنَّ النَّبِيَّ طُلُمُ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى الضَّحٰى إِلَا أَمُّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتُ أَنَّ النَّبِيِّ طُلُمُ وَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَصَلَّى أَلَيْتُمُ الرُّكُوعَ فَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلُوةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ آنَهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَارِ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطَ

[1667] -عبدالرمل بن أبی یعلی بیان گرتے ہیں کہ مجھے ام ہانی جائیا کے سواکس نے نہیں بتایا کہ اس نے نبی اکرم علی جائی کے سواکس نے نبی اکرم علی اس کے گر تشریف اکرم علی کی خواشت کی نماز پڑھتے ویکھا۔ ام ہانی نے بتایا کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم علی اس کے گر تشریف لائے اور آپ نے آٹھ رکعات پڑھیں۔ میں نے آپ کو بھی اس سے بلکی یا خفیف نماز پڑھتے نہیں ویکھا۔ ہاں آپ رکوع و بجود کمل طریقہ سے کرتے تھے۔ ابن بشار نے اپنی روایت میں قط کا لفظ بیان نہیں کیا۔

[1668] ٨١-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاً أَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ

وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ

عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَاللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِيْ ذٰلِكَ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِيْطَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ

[1666] تقدم تخريجه برقم (١٦٦٠)

[1667] احرجه البخارى في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها برقم (١١٠٣) وفي التجهد، باب: صلاة الضحى في السفر برقم (١١٧٦) وفي المغازى، برقم (٢٩٢) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صلاة الضحى برقم (١٢٩١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: برقم (٤٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٨٠٠٧) [1668] احرجه ابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: ما جاء في الاستتار عند الغسل

ا جلد دوم دوم







آٹی بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَا أَتِی بِنَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ نُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَنَ مَسَانِسَی رَکَعَاتِ لاَ أَدْرِی أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُکُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ کُلُّ ذَٰلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِیٌ عَنْ يُونُسَ وَلَمْ يَقُلْ أَخْبَرَنِی مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِیٌ عَنْ يُونُسَ وَلَمْ يَقُلْ أَخْبَرَنِی مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِیٌ عَنْ يُونُسَ وَلَمْ يَقُلْ أَخْبَرَنِی مُتَعَالِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ا کی اور داوی نے اپنی روایت میں اخبر نبی یونس کی جگہ عن یونس کہا۔

[1669] ٨٠-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِى النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ثَاثِيمً عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ إِبْنَتُهُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ ذَهَبْتُ إلى رَسُولِ اللهِ ثَاثِمً عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ إِبْنَتُهُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ ((مَنْ هٰذِه)) قُلْتُ أَمُّ هَانِيء بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ((مَرْحَبًا بِالْمُ قَالَ ((مَرْحَبًا بِاللهِ قَامَ فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا هَانِي إِللهِ قَامَ فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا

◄برقم (٦١٤) وفي اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الضحى برقم (١٣١٩)
 انظر (التحفة) برقم (١٨٠٣)

[1669] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الغسل، باب: التستر في الغسل عن الناس برقم (٢٨٠) وفي السطاة، برقم (٣٥٧) وفي الجزية والموادعة، باب: امان النساء وجوارهن برقم (٣١٧) وفي الادب، باب: ما جاء في زعموا برقم (٦١٥٨) والترمذي في (جامعه) في السير، برقم (١٥٧٩) وفي الاستئذان باب: ما جاء في مرحبا برقم (٢٧٣٤) والنسائي في (المجتبي) في الطهارة، باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال برقم (١٨٦٦ وابن ماجه في (سننه) في الطهارة وسننها، باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل برقم (٤٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٨٠١٨)

انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّى عَلِيٌّ بْنُ أَبِيْ طَالِبِ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلا أَجَرْتُهُ فُلانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ)) قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ وَذْلِكَ ضُحٰى

فوائد السلط المراس سے معلوم ہوا باپردہ نہانے والے خص کوسلام کہنا اور اس سے ضروری گفتگو کرنا جائز المراس سے ضروری گفتگو کرنا جائز ہے۔ جب کہ وہ کپڑا باندھے ہوئے، کیونکہ آپ بیٹی کے سامنے بر ہنہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ﴿ اگر کسی انسان کو عورت پناہ وے دیتو وہ نافذ العمل ہوگی۔اس کی پناہ کو تو ژنا درست نہیں ہے۔امام شافعی اور جمہور کا بہی موقف ہے۔ وہ ہے۔امام ابوضیفہ اور امام مالک کے نزدیک عورت کی دی ہوئی پناہ امام (امیر) کی صواب وید پر موقوف ہے۔ وہ برقر ارد کھ یا تو ڑوے اس کی مرضی ہے۔

[1670] ٨٢-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ

عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلِيمٌ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَالْحِدِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

[1670] - حضرت ام ہانی وہ کھا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول الله مظافیظ نے اس کے گھر میں ایک کیڑے میں، جس کے دونوں جانب آپس میں مخالف جانب ڈالے گئے تھے آٹھ رکعات نماز پڑھی۔

[1671] ٨٤-(٧٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَ نَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ

[1670] تقدم تخرجه ي الحديث السابق برقم (١٦٦٦)

[1671] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: صلاة الضحي برقم (١٢٨٥) وبرقم ←

..**.** . •

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَالَ نَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَنْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَـنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيِّمُ أَنَّهُ قَالَ ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُكَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ. تَسْبِيحةٍ صَدَقَةٌ وَحُلُّ تَحْمِيكَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ فِي الْمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنِ الْمُنْكُر صَدَقَةٌ وَيُجْزِءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَان يَرْ كَعُهُمَا مِنْ الشَّحٰى))

[1671] ۔ حضرت ابوذر رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُاٹٹؤ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کے جوڑ جوڑ (ہر د میں صبح کی میں اس کی سے انہ میں اس میں اس کے ایک ان کا میں اس کا میں ایک میں کا میں اس کے جوڑ جوڑ (ہر

جوڑ) پرضیح کوصدقہ ہے۔ پس ایک دفعہ سجان اللہ کہنا صدقہ ہے اور الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے اور لا اله الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور اللہ اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور ان تمام امور کی جگہ دور کعت نماز جوانسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔

فائی کا ہے۔ اسم جو گوانسان جب اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کا ہرعضواور اس کا ہر جوڑ سیجے سلامت ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان ہر جوڑ کی طرف سے شکرانہ کے طور پرصد قد کرے اور ہر نیکی اور اجر و تو اب کا کام صدقہ بن سکتا ہے اور اگر انسان ہر روز صبح کو چاشت کی دور کھت نماز پڑھ لے تو ہر جوڑ مصد لیتا کی طرف سے شکرانہ ادا ہوجاتا ہے کیونکہ نماز ایک الی عبادت ہے جس میں انسان کا ہرعضواور ہر جوڑ صد لیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بالغ انسان کو ہر دن ، صبح کم از کم دور کھات اپنی صحت وسلامتی کے مرانہ کے طور پر پڑھ لینی چاہیس تا کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحت وسلامتی کو برقر ادر کھے اور اس کا ہرعضواور ہر جوڑ شرونساداور تو رہوڑ سے محفوظ رہے۔

[1672] ٥٨-(٧٢١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ نَا أَبُوالتَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ثَلَيْمُ بِثَلَاثٍ بِحِيَامٍ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضُّحٰى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ

[1672] - حضرت ابو ہریرہ رہ النفوٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل مَالَیْوُ نے تین چیزوں کی تلقین فر مائی ہر ماہ تین روزے رکھوں، چاشت کی دور کعتیں پڑھوں اور سونے سے پہلے وتر پڑھالوں۔

﴾ (١٢٨٦) وفي الادب، باب: في اماطة الاذي عن الطريق برقم (٥٢٤٣) وبرقم (٥٢٤٤) انظر (التحفة) برقم (١١٩٢٨)

[1672] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر برقم (١٩٨١) وفي البحروم، باب: صيام البيض برقم (١٩٨١) والنسائي في (المجتبي) في قيام الليل، باب: الحث على الوتر قبل النوم ٣/ ٢٢٩ و ٣/ ٢٢٩ انظر (التحفة) برقم (١٣٦١٨)

\$ 00 pp











فائی ہے ۔۔۔۔۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نواٹٹو رات کو احادیث کے یاد کرنے میں مشغول رہتے تنے دن کو بھی احادیث کے ساتھ دہتے تنے ، اس لیے ان کے لیے ان حالات میں رات کا قیام مشکل تھا۔ اس لیے آپ ماٹٹو کے ان کو تین چیزوں کی وصیت کی۔ جس سے معلوم ہوا طلب علم کا رہم از کم تربیتی کورس ہے کہ وہ ان تین باتوں کی پابندی کریں ، اگر ان سے زائد امرکی پابندی کریں تو بیاور بہتر ہوگا۔

[1673] (...) وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ وَأَبِي شِمْرِ الضُّبَعِيِّ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ثَالِيًّا بَمِثْلِهِ

[1673] امام صاحب نے اپنے دوسرے اساتذہ سے بھی ابو ہریرہ را اللہ علیہ کی بیردایت بیان کی ہے۔

[1674] (. . . ) وحَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ نَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ قَالَ سَمِعْتُ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ سُلِيْمُ بِثَلَاثٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

[1674] ایک اور سند میں ہے کہ ابو ہر رہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل ابوالقاسم مُٹاٹیا نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔

[1675] ٨٦-(٧٢٢) وحَدَّثَىنِي هَـارُونُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ حُنَيْنِ

[1673] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٦٩)

[1674] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٦٦٦)

[1675] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٩٧٤)









رهلسل

خاطر کوئی نماز فرض نہیں کی گئی کیکن اس وقفہ کے دوران تہجد کی کچھ رکھتیں پڑھنے اٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس طرح فجر سے لے کرنماز ظہر تک طویل وقفہ میں لوگوں کی معاثی ضرورتوں کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی نماز فرض نہیں کی گئی لیکن اس وقفہ میں نفل اور استحباب کے طور پر صلوٰ قالضیٰ کے نام سے چندر کعتیں پڑھنے کی ترغیب دی من ہے اگر بیر کعتیں طلوع آفاب کے تھوڑی دیر بعد پڑھی جائیں تو انہیں اشراق کا نام دیا جاتا ہے اور دن اچھی طرح چڑھنے کے بعد پڑھی جائیں تو انہیں جاشت کہا جاتا ہے جو کم از کم دو ہیں اور اس سے زائد سجے احادیث کی رو سے آٹھ رکعات تک ہیں چونکہ آپ ناٹیٹا نے اس نماز پر بھیلی اور دوام نہیں فریایا۔اس لیے بعض لوگوں کو اس کا علم نہ ہوسکا اور انہوں نے اٹکار کیا، حتیٰ کہ ابن عمر ٹالٹجانے اس کے معجد میں پڑھنے کو بدعت قرار دیا۔ لیکن جمہور اس نماز کے متحب ہونے کا قائل ہے۔

١٨ .... بَاب: اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَى سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَتِّ عَلَيْهِمَا وَتَحْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمِا، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّقُرَأُ فِيهِمَا

تعظیم المین از باب ۱۶: فجر کی دوسنتوں کامستحب ہونا،ان کی ترغیب دیناان کومختصر پڑھنااوران کی پابندی کرنا منتسل کی

#### اوران میں کیا پڑھنا پبندیدہ ہے

[1676] ٨٧-(٧٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ كَانَ ۗ إذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ

مِنْ الْأَذَانِ لِصَلْوةِ الصَّبْحِ وَبَدَا الصَّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلْوةُ

[1676] - حضرت هضعه ٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہد کر خاموش ہوجا تا ہے اور صبح نمودار

[1677] (٠٠٠) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح

[1676] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الاذان بعد الفجر برقم (٦١٨) وفي التجهد، باب: التطوع بعد المكتوبة برقم (١١٧٣) وفي باب الركعتان قبل الظهر برقم (١١٨١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ماجاء انه يصليهما في البيت برقم (٤٣٣) والنسائي في (المجتبي) في المواقيت، باب: الصلاة بعد طلوع الفجر ١/ ٢٨٣ وفي: قيام الـليـل وتـطوع النهار، باب: وقت ركعتي الفجر ٣/ ٢٥٢ وفي باب: وقت ركعتي الفجر وذكر الاختـلاف على نافع برقم ٣/ ٢٥٥ ـ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر برقم (١١٤٥) انظر (التحفة) برقم (١٥٨٠١)

موجاتی تو رسول الله ظافر منازى اقامت سے پہلے دوہلكي ركعتيس يرا منے \_ [1677] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٧٣)

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالانَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمُعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ [1677] امام صاحب اپنے دوسرے اساتذہ سے نافع کی سند ہے ہی یہی روایت امام مالک کی طرح بیان کرتے ہیں۔ [1678] ٨٨-(. . . ) وحَـدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ كَالِيَهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [1678] -حضرت حفصہ وہ کھا بیان کرتی ہیں کہ طلوع فجر کے بعدرسول الله طاقیم ووہلکی رکعتوں کے سواکوئی نماز نہیں بڑھتے <u>تھ</u>۔

[1679] وحَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا النَّضْرُ قَالَ نَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ [1679] امام صاحب این ایک اور استاد سے بدروایت مقل کرتے ہیں۔

[1680] ٨٩-(٠٠.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيْهِ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالَيْمٌ كَانَ إِذَا أَضَآءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن

[1680] -حفزت حفصه وللجنابيان كرتى بين كه جب فجرروثن ہوجاتی تو نبی اكرم مَلَاثِيْرٌ دوركعت نماز پڑھتے تھے۔

اور کوئی نماز نہیں پڑھی جاسکتے۔ ہاں اگر کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی ہویا وتر رہ گئے ہوں تو ان کو پڑھا جاسکتا ہے۔

[1681] ٩٠ ـ (٧٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرٌ والنَّاقِدُ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثَيْمُ يُصَلِّي رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا

[1681] - حضرت عائشہ رہا تھا میان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیا گیا اذان سننے کے بعد فجر کی دور کعت تخفیف کے

[1682] (. . . ) وحَدَّثَنِيهِ عَلِيًّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَاه أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ

[1678] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٧٣)

[1679] تقدم تخریجه برقم (۱۹۷۳)

[1680] تقدم تخريجه برقم (١٦٧٣)

[1681] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٨٤١)

[1682] تفرد به مسلم\_ انظر (التحفة) برقم (١٦٩٩١) وبرقم (١٧١١٨) وبرقم (١٧٢٦٨)

انَىا أَبُوأُسَامَةً ح و حَدَّثَنَاه أَبُوبَكُرٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَاه عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ نَا وَكِيعٌ كُلُّهُمْ

عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِيْ أُسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

[1682] امام صاحب نے اپنے دوسرے اساتذہ ہے بھی ہشام کی سند سے یہی روایت نقل کی ہے لیکن ابواسامہ

ا نے اذا سمع الاذان کے بجائے اذا طلع الفجر نقل کیا ہے، جب فجر طلوع ہوجائے۔

لْسُهِي [1683] ٩١ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْلِي عَنْ

عَـنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ تَالِيُّمُ كَـانَ يُـصَـلِّـيْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَآءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلُوةِ

ے۔ [**1683**] ۔ حضرت عائشہ منگا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹائی صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے دوران دو

ريط المراز مسلم ركعت پر <u>صة تق</u>

[1684] ٩٢ ـ ( . . . ) و حَـ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُالْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَأْثِيمُ يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآن

[1684] \_ حضرت عائشہ جا الله علی میں کر تی ہیں کہ رسول الله طالی مج کی دورکعت سنت اس قدر ہلکی پڑھتے تھے کہ میں ول میں کہتی تھی کیا آپ مالی اللہ نے ان میں فاتحہ پڑھی ہے؟

فالده :..... حضرت عائشہ علم اور حضرت حصد علم كا كى روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ حضور اكرم ماليكم مبح كى سنتوں کو اختصار و تخفیف ( ہلکی ) کے ساتھ ادا کرتے تھے اور ان میں تلاوت زیادہ نہیں فرماتے تا کہ مبح کی فرض نماز میں قرائت طویل کی جاسکے۔

[1683] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاذان، باب: الاذان بعد الفجر برقم (٦١٩) انظر (التحفة) برقم (١٧٧٨٣)

[1684] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التهجد، باب: ما يقراء في ركعتي الفجر برقم (١١٧١) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في تخفيفهما برقم (١٢٥٥) انظر (التحفة) برقم (۱۷۹۱۳)









[1685] ٩٣ [. . . ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَكُمْ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ يَقْرَأُ فِيهِ مَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

[1685]۔حضرت عائشہ ڈٹھنا بیان فر ماتی ہیں کہ جب فجر طلوع ہوجاتی تو رسول اللہ ٹاٹیٹی دورکعت ادا کرتے میں دل میں سوچتی کیا آپ ٹاٹیٹی نے ان میں فاتحہ پڑھی ہے؟ لیعنی ہلکی اور کم قر اُت کرتے تھے۔

[1686] ٩٤ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي

عَطَآءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ تَالِيًّا كَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح

[1686] ۔حضرت عائشہ جھٹا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم مُلگٹی جس کی قدراہتمام و پابندی ضبح کی نماز ہے پہلے کی ویکس دورکعت کا کرتے تھے اورکسی نفل کا اس قدراہتمام نہیں فرماتے تھے۔ ا

[1687] ٩٥ - (. . . ) وحَدِّثَ نَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ نَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ابْنُ خُمَيْرٍ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالِتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَنْقَيْمُ فِي شَنْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

و کارٹ کی دیا ہے۔ [1687] ۔ حضرت عائشہ رہا تھا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ شائیل کو کسی نفل کے لیے بھی اس قدر سرعت و جلدی کرتے نہیں دیمھا، جس قدر سرعت آپ فجر کی نماز سے پہلے کی دور کعتوں کے لیے کرتے تھے۔

فائل ہے۔۔۔۔۔ مبع کی سنتوں کے لیے جلدی کرنا، ان کے اہتمام اور محافظت سے کنایہ ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ آپ مان گا ہے۔ کہ التزام فرماتے تھے کہ ان کومج کی نماز سے پہلے ہی پڑھا جائے۔نماز فجر کے بعد ان کی

[1685] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٨١)

[1686] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التهجد باب: تعاد ركعتى الفجر ومن ضحاهما تطوعا برقم (١٢٥٤) تطوعا برقم (١٢٥٤) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٤)

[1687] تقدم تخريعه في الحديث السابق برقم (١٦٨٣)

ية في المالي المالي

شار اجلد دوم دوم







قضائی کی ضرورت نہ پیش آئے لیکن آج ہم ان سنوں کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے اس لیے بہت ہے لوگ نماز فجر کے بعدان کو پڑھتے ہیں جوان کا اصل وقت نہیں ہے۔

[1688] ٩٦-(٧٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ قَالَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَاتَيْمُ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

المشلع [1688] - حضرت عائشہ رکھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم طابیع نے فرمایا: ''فجر کی دورکعت (سنت) دنیا اور جو

م کھاس میں ہے سے بہتر ہیں۔"

ف کی است اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں فجر کی دورکھت سنت کا اہتمام اور پابندی اس قدراجر وثواب کا باعث ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے۔اس سب سے زیادہ قیمتی اور مفید ہے کیونکہ دنیا و مافیہا سب عارضی اور فانی میں اور آخرت کا اجرو تواب باتی اور غیر فانی ہے۔

ا ا ا ا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ ذُرَارَةَ عَنْ أَلَّهُ عَنْ ذُرَارَةً عَنْ ذُرُورَارَةً عَنْ ذُرَارَةً عَنْ ذُورَارَةً عَنْ ذُرَارَةً عَنْ ذُورَارَةً عَنْ ذُورَارَةً عَنْ ذُورَارَةً عَنْ ذُرَارَةً عَنْ ذُرَارَةً عَنْ ذُرَارَةً عَنْ ذُورَارَةً عَنْ ذُورَارَةً عَنْ ذُورُونَا لَعْتُونَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالًا لَا لَعْتُولُونَا لَعْلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ

مُ سَعْدِ بْن هِشَامِ

عَنْ عَاْثِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ((لَهُمَا أَحَبُّ إِلَى مِنُ الدُّنيَا جَمِيعًا))

[1689]۔حضرت عائشہ ٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ٹاٹیا نے طلوع فجر کے وقت کی دو رکعت کے بارے میں فرمایا: وہ دونوں مجھے پوری دنیا کے مقابلہ میں زیادہ پسند ہیں۔

[1690] ٩٨ ـ (٧٢٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَانَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ تَالِيمُ قَـرَأَ فِي رَكْعَتَىٰ الْفَجْرِ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ

[1688] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل برقم (٢١٦) والنسائي في (المجتبي) في قيام الليل، باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجر برقم (١٧٥٨) انظر (التحفة) برقم (١٦١٠٦)

[1689] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٨٥)

[1690] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في تخفيفهما برقم (١٢٥٦) والنسائي في (المجتبي) في الافتتاح، باب القرأة في ركعتي الفجر ﴿قل يا ايها الكافرون﴾ و ﴿وقل هو ←

جلد |







## مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

[1690] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئے بیان کیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹوئی نے فجر کی دورکعت سنت میں قبل یا ایھا

الكافرون اورقل هو الله احد پڑھيں۔ [1691] ٩٩ ـ (٧٢٧) وحَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْفَزَارِيُّ يَعْنِى مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَعْدَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ فِي الْأُولِي مِنْهُمَا قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا آمَنَّا

بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [1691] - حضرت ابن عباس والنيميان كرتے ميں كدرسول الله مظافيظ فجركى دوركعت سنت ميں، كيلى ركعت ميں

ق و لوا آمنا بالله وما انزل الينا الآية بقره كي آيت (١٣٦) اور دوسري ركعت مين آل عمران كي آيت نمبر

٥٢ آمنا بالله واشهد بانا مسلمون پڑھتے تھے۔

[1692] ١٠٠ ـ (. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْ رِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أَنْ زِلَ إِلَيْنَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَوْا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْلُهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

[1692] - حضرت ابن عباس والني الرتے ہیں کہ رسول الله مَالِيْكُم فجركی دوسنتوں میں قدولوا آمدنا باللّٰه وما انزل الینا اورآل عران کی آیت ۲۳ تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم پڑھتے تھے۔

[1693] (. . . ) وحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ انَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيّ

← الله احد﴾ ٢/ ١٥٦\_ وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيما يقرا في الركعتين قبل الفجر برقم (١١٤٨) انظر (التحفة) برقم (١٣٤٣٨)

[1691] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في تخفيفهما برقم (١٢٥٩) والنسائي

في (المجتبي) في الافتتاح، باب القرأة في ركعتي الفجر برقم (٩٤٣) انظر (التحفة) برقم (٥٦٦٩) [1692] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٨٨)

[1693] تقدم تخريجه برقم (١٦٨٨)







[1693] یمی حدیث امام صاحب نے ایک دوسرے استاد سے بیان کی ہے۔

ف الله المن عباس الله الله كالمن كالمن كالمناك كالماك المن الله المن المناكم المرك المنتول كى دوسرى ركعت ميس بهى

آل عمران کی آیت نمبر۵۲ پڑھتے تھے اور بھی آیٹ نمبر۸۴ کیکن پہلی رکعت میں البقرہ کی آیت ۱۳۷ پڑھتے تھے اور حفرت الوم اور حفرت الوہر رہ انٹاٹنا کی روایت سے قبل باایھا الکافرون اور قبل هو الله احد پڑھتا ثابت ہاس طرح یہ تین قتم کی قرأت ثابت ہوتی ہے ان میں سے جس کو بھی پڑھلیا جائے بہتر ہے۔

٥ ا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَرَ الْفَرَ الْفَرْ الْفَرَالِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ ا

باب ١٥: فرضول سے پہلے اور بعد والی سنن را تبہ کی فضیلت اور ان کی تعداد

[1694] ١٠١-(٧٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبُوخَالِدٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَحَدِيثِ يَتَسَارُ إِلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ يَقُولُ ((مَنُ صَلَّى الْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَة بْنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ)) قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا رَوْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَلَيْلَة بْنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ)) قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ مَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ وَقَالَ عَنْبَسَةُ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً وَقَالَ مَنْ مَنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَنْ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ شَهِالِمِ مَا تَرَكْتُهُنَ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ

[1694] - عرو بن اُوَقَ بِیانِ کرتے بیل کہ مجھے عنبہ بن ابی سفیان نے ابی مرض الموت میں حضرت ام حبیبہ ٹاٹٹا سے ایک خوش کن حدیث سنائی، کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: جس نے دن، رات میں بارہ رکعت ادا کیں، اس کے لیے جنت میں گر بنایا جائے گا۔''ام المؤمنین ام حبیبہ ٹاٹٹا فرماتی ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کا یوفر مان سنا ہے میں نے ان رکعات کونہیں چھوڑ ااور عنبہ کہتے ہیں، جب سے میں نے ام حبیبہ بھٹا کا یوفر مان سنا ہے میں نے ان رکعات کوترک نہیں کیا اور عمرو بن اوس کا بیان ہے کہ جب سے میں نے عنبہ سے میں نے ان رکعات کوترک نہیں کیا، اور نعمان بن سالم کا قول ہے، جب سے میں نے عنبہ سے بیروایت تی ہے، میں نے ان رکعات کوترک نہیں کیا، اور نعمان بن سالم کا قول ہے، جب سے میں نے عنبہ سے بیروایت تی ہے، میں نے ان رکعات کوترک نہیں چھوڑ ا۔

[**1694**] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: تفريع ابواب التطوع وركعات السنة برقمُ (١٢٥٠) انظر (التحفة) برقم (١٥٨٦٠)

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

من المرات على يان في المرات على يان في فرض نمازي اسلام كاركن ركين اور لازمدايان بي، جن كي بغيرايان كا

قیام و بقا ممکن نہیں، لیکن ان کے علاوہ ان ہی کے آئے اور پیچھے کچھ رکعات بڑھنے کی ترغیب وتعلیم بھی رسول

الله تَاللَّهُ إِنْ مِن مِن سے جن کے لیے آپ تالله الله الله الفاظ فرمائے ہیں اور دوسروں کو ترغیب و

تشویق ولانے کے ساتھ ساتھ آپ نے عملاً ان کا خوب اجتمام فرمایا ہے تو ان کوسنن راتبہ یاسنن موکدہ کا نام دیا

جاتا ہے اور اگر آپ نے ان کی ترغیب نہیں دی یا زیادہ اجتمام نہیں کیا تو ان کوسنن غیرموکدہ یا نفل سے تعبیر کیا جاتا

ہے۔ 2 ائمداربد کا اس امر پراتفاق ہے کہ دن، رات میں بارہ رکعات یعنی وورکعت فجر سے پہلے، جاررکعات

ظہر سے پہلے اور دورکعت ظہر کے بعد، دورکعت مغرب کے بعد اور دورکعت عشاء کے بعد،سنن موکدہ ہیں اور ان

کے سوارکعات جن کا ذکر مختلف احادیث میں موجود ہے۔ وہ سنن غیر موکدہ اور لوافل ہیں، جوانسان کے لیے اجرو

ا واب کے حصول اور ورجات و مراتب میں رفعت و بلندی کا باعث ہیں۔ 😵 فرضوں سے پہلے ردمی جانے والی سنن موکدہ اور نوافل کا بظاہر مقصد یا تھست ومصلحت بیمعلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز جو اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں

سر کوشی اور حضوری ہے اور مسجد میں اجماعی طور پر اداک جاتی ہے، اس میں مشغول ہونے سے پہلے انفرادی طور پر چند رکعات پڑھ کر دل کو دنیا کے مشاغل اورمصرو فیات سے چھیر کر اللہ کے دربار سے پچھآ شنا اور مانوس کرایا جائے تا کہ فرضوں کی اوائیکی میں بوری کیسوئی اور ولجمعی سے اللہ تعالی سے راز و نیاز ہوسکے اور ول ونیا کے مشاغل میں ہی نہ

الجھا رہے۔ 🗗 فرضوں کے بعد بڑھنے جانے والی سنن راتیہ یا نوافل کی بظاہریمی حکمت اور مصلحت معلوم ہوتی

ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں جو کی اور کوتا ہی رہ گئی ہے اس کا پچھاز الداور تدارک ہو جائے۔ 🗗 ہمارے اسلاف

کرام کی یہ عاوت مبارکتھی کہ جب ان کے سامنے کوئی تاکیدی یا ترفیبی فرمان نبوی تا افرام تا توحتی الوسع اس کی یابندی اوراہتمام کرتے تھے،اس کے بارے میں کسی قتم کے تغافل یا تسامل اورستی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔

[1695] ١٠٢ ـ ( . . . ) حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا دَاوُدُ

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطُوُّعًا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ))

[1695] ۔ امام مسلم نے اپنے دوسرے استاد سے نعمان بن سالم کی سند ہی سے بیان کیا، کہ جس نے ایک دن

میں بارہ رکعت نوافل پڑھےاس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔

مفردات الحديث يتسار اليه:معروف اورجهول دونون طرح برها كياب، اور يسرور سه اخوذ بـ

لینی حسرت اورخوشی کا سبب، باعث بننے والی اور یہاں مسجدۃ ، رکعت کے معنی میں ہے۔

[1695] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٩١)



[1696] ١٠٣-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِقَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ النَّعْمَان

بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ تَاتُّكُمْ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّكُم يَقُولُ ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيْهِنَ بَعْدُ و قَالَ

عَمْرٌ و مَا بَرِحْتُ أُصَلِيْهِنَّ بَعْدُ و قَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَٰلِكَ

بندہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہر دن فرضوں کے سوا خوشی سے بارہ رکعات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے

جنت میں گھر بناتا ہے یااس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔''ام حبیبہ کہتی ہیں، اس دن سے میں ہمیشہ سے 

م [1697] (. . . ) وحَدَّثَ نِنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالَانَا بَهْزٌ قَالَ نَا

شُعْبَةُ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسِ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ كُلِّمُ إِلهُ ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِم تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ

صَلَّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ)) فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

[1697] ام حبیبہ رکافنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُناتیناً نے فرمایا: ''جومسلمان بندہ بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کامل وضو کرتا ہے،، پھر ہر دن اللہ تعالیٰ کی خوشنوری کے لیے .....آ گے ندکورہ حدیث بیان کی۔

[1698] ١٠٤ ـ (٧٢٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالانَا يَحْيِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ

عَـنْ عُبَيْـدِاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ

نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَّافِع

[1696] تقدم تخريجه برقم (١٦٩١)

[1697] تقدم تخريجه برقم (١٦٩١)

[1698] طريق زهير بن حرب اخرجه البخاري في (صحيحه) في التهجد، باب: التطوع بعد الـمكتـوبة بـرقـم (١١٧٢) انظر (التحفة) برقم (٨١٦٤) وطريق ابي بكر بن ابي شيبة تفرد به مسلم في (صحيحه) انظر (التحفة) برم (٩٨٤٩)











عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلَّيْمُ قَبْلَ الظَّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَآءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَآءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ طَلِّيْمً فِي بَيْتِهِ فَعَلَمْ الْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ طَلِّيْمً فِي بَيْتِهِ

[1698] - حضرت ابن عمر دلانتها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلاَیْم کے ساتھ دو رکعت ظہر سے پہلے اور

دورکعت ظہر کے بعد اور دورکعت مغرب کے بعد اور دورکعت عشاء کے بعد پڑھیں، اور دورکعت جمعہ کے بعد رہھیںں، ی مغرب،عشاء اور جمعہ کی سنتیں تو یہ میں نے رسول اللّٰہ مُلَاثِیْجُ کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھیں۔

پڑھیں، رہی مغرب،عشاءاور جمعہ کی سنتیں تو یہ میں نے رسول اللہ طَالِّیْمُ کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھیں۔ : ..... • ظہر سے پہلے عام طور پر آپ چار رکعات پڑھتے تھے اور بعض دفعہ آپ نے دور رکعت

مجھی پڑھی ہیں۔

حضرت عائشہ نگافا کی روایت ہے کہ آپ ظہر سے پہلے چار رکعت نہیں چھوڑتے تھے، دوسری روایت میں ہے، اگر آپ ظہر سے پہلے چار رکعات پڑھتے تھے جس آپ کی ظہر سے پہلے چار رکعات پڑھتے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سنتوں کی تضائی دیتے تھے اور ظہر کے بعد بھی آپ نے چار رکعات پڑھنے کی ترغیب دی ہے، مبیا کہ ام جبیبہ کی سنن اربعہ میں سمجے روایت ہے کہ جوکوئی ظہر سے پہلے چار رکعات اور ظہر کے بعد چار رکعات کی بابندی کر ہے گا، اللہ تعالی اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ آپ سنن اور لوافل گھر میں پڑھتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے خاص کر مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی سنتیں آپ گھر پر اوافر ماتے تھے۔ پڑھتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے خاص کر مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی سنتیں آپ گھر پر اوافر ماتے تھے۔ کہ این بندی کر اور بھی کہ اور بھی گی اور کھت کی بھی قرائے تا بیٹھ کر اور بھی کے گائے گائے گا اور بھی کے گھر آء ت بیٹھ کر اور بھی کہ اور کھت کی بھی قرائے ت بیٹھ کر اور بھی کے گھر آء ت بیٹھ کر اور بھی کھی تو آء ت بیٹھ کر اور بھی کھی تو آء ت بیٹھ کر اور بھی کھی تھی کی کھی تر آء ت بیٹھ کر اور بھی کھی تھی تھی کہ تا ہے تھی کہ کہ تو کہ تو کہ تھی کی کھی تو گھر آء ت بیٹھ کر اور بھی کھی تو کھی تو کھی کھی تھی کھی تو کھی کھی تو کھی کھی تو کھی کھی کھی تو کھی تو کھی کھی تو کھی کھی تو کھی کھی تو کھی تو کھی کھی تو کھی تو کھی تو کھی کھی تو کھی کھی تو کھی تھی کھی تو کھی تھی کھی تو کھی تھی کھی تو کھی تو کھی تھی کھی تو کھی تو کھی تو کھی تھی کھی تو کھی تو کھی تو کھی تھی کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تھی کھی تو کھ

کھڑے ہوکر کرنا جائز ہے

[1699] ١٠٥ ـ (٧٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّى

[1699] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة ، باب: تفريع ابواب التطوع وركعات السبحة برقم (١٢٥١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة ، باب: ما جاء في الرجل يتطوع جالسا برقم (٣٧٥) وفي باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء برقم (٤٣٦) مختصراً لنظر (التحفة) برقم (١٦٢٠٧)

بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلًا طَوِيلًا قَآئِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن

[1699] عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ واٹھا سے رسول الله ظافیم کی نفل نماز کے مسلم بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے گھر میں ظہرے پہلے چار رکعات پڑھتے ، پھر گھرے نکلتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر گھر واپس آتے اور دو رکعت اوا فرماتے، اور آپ لوگوں کومغرب کی نماز پڑھاتے پھرگھر آتے اور دور کعت نماز پڑھتے اور لوگوں کوعشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر آتے اور دور کعت يڑھتے اور رات کو وتر سميت نو رکعات پڑھتے ، اور رات کو کافی دير تک کھڑے نماز پڑھتے اور کافی دير تک بيٹھے نماز ادا کرتے ،اور جب کھڑے ہو کر قر اُت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قر اُت تعظیم استی استی از کارے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھے کر لیتے اور طلوع کبر کے بعد دور کعت پڑھتے۔ میں کیاں

فالله المسابعض وفعة حضورا كرم تلافي رات كي نماز كياره ركعت سے كم يرصتے تھے، اس طرح بعض وفعه آپ نماز میں طویل قرائت کھڑے ہوکر کرتے اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرتے اور بعض و فعہ آب نماز میں طویل قرائت بیٹے بیٹے کرتے، پررکوع کے لیے اٹھتے نہیں تھے بلکہ بیٹے بیٹے رکوع اور بحدہ کر لیتے اور بعض دفعہ آ بقر اُت کا کافی حصہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے اور پھر آخر میں تنیں یا جالیس آیات کھڑے ہوکر پڑھتے پھراس کے بعد رکوع اور ہجود كرتے، بيآ خرى عمر كافعل ہے، جيسا كه آ مح آ رہا ہے۔

[1700] ١٠٧،١٠٦ (. . . ) حَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ بُدِيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن شَقِيق

عَـنْ عَـائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُـصَـلِّى لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَآئِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

[1700] - حضرت عائشہ مناہ ایان کرتی ہیں کہ رسول اللہ منابی رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہتے، جب کھڑے ہوکرنماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر کرتے اور جب بیٹھ کرنماز پڑھتے تو بیٹھ کررکوع کرتے۔

[1700] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في صلاة القاعد برقم (٩٥٥) والنسائي في (المجتبي) في قيام الليل، باب: كيف يفعل اذا افتتح الصلاة قائما وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك ٣/ ٢١٩ و ٢٢٠ انظر (التحفة) برقم (١٦٢٠١)









### مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

[1701] ١٠٨ [...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ فَكُنْتُ أُصَلِّى قَاعِدًا فَسَأَلْتُ عَنْ فَذُكُو الْحَدِيثَ فَائِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْتُمْ يُصَلِّى لَيْلا طَوِيلا قَآئِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلْكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْتُمْ يُصَلِّى لَيْلا طَوِيلا قَآئِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [1701] عبدالله بن شقيق بيان كرتے بي كه بين فارس بين بيار تھا اور بيھ كرنماز پر حتاتھا، بين نے اس كے بارے بين حضرت عائش والله والله على وي جها تو انہوں نے جواب ديا، رسول الله طَائِيْمُ كَانَى ديرتك كھڑے ہوكر نماز پڑھتے تھے، اور حديث كمل بيان كى۔

فائی ہے ۔۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ فاٹھا کا رسول اللہ ظائم کا معل بیان کرنے سے بیہ مقصد تھا کہ ضرورت اور مجبوری کی صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر بیٹھ کرنماز نہ ہوتی تو آپ بیٹھ کرنماز نہ پڑھتے ، جمہورائمہ کے نزدیک سنن ونوافل بیٹھ کر بڑھتا جائز ہیں، اگر کوئی فخص قیام کی قدرت نہیں رکھتا یا کسی عذر یا مجبوری کی بنا پرسنن ونوافل بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آ دھا بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آ دھا تو اب ملے گا، فرض نماز قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آ دھا تو اب ملے گا، فرض نماز قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض ہے، کسی عذراور مجبوری کے سوااس کونظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔

[1702] ١٠٩-(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَـقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللهِ كَالْمُثَلِّ عَائِشَةً عَنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللهِ كَالْمُثَلِّ عَائِشَةً بِاللّهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى لَيْلًا طَوِيلًا قَآئِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَآئِمًا رَكَعَ قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَآئِمًا رَكَعَ قَاعِدًا

[1702] عبداللہ بن شقیق عقیلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ظافی سے رسول اللہ طافی کی رات کی مان کہ اور رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ رات کا فی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کا کافی حصہ بیٹھ کرنماز پڑھتے اور جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے ۔

[1703] ١١٠ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللهِ عُلَيْمُ فَقَالَتْ

[1701] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٩٧)

[1702] اخـرجـه ابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في صلاة النافلة قاعدا برقم (١٢٢٨) انظر (التحفة) برقم (١٦٢٠٥)

[1703] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٦٢٢٢)

اجلد ا





كَانَ رَسُولُ اللهِ ثَاثِيمٌ يُكْثِرُ الصَّلُوةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

المسلام الله من الدّ الله بن صَعِيد عَنْ هِ مَسَامٍ بْنِ عُرْوَة قَالَ أَجْبَرَنِى أَبِي اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ كَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ كَا مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ كَا مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ يَـقُرَأُ فِي شَيْءٍ مِّنْ صَلُوةِ اللَّيْلِ جَالِسًا مَعْنَى اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ مُسَلِّمُ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ عَنْ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً عَامَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً عَامَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً عَلَمُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[1704] د حضرت عائشہ وہ این کرتی ہیں کہ میں نے رات کی کسی نماز میں رسول اللہ علاق کو بیٹھ کر قر اُت کرتے نہیں دیکھا، حتی کہ جب عمر رسیدہ (بوڑھے) ہو گئے تو بیٹھ کر قر اُت کرنے گئے، یہاں تک کہ جب (طویل) سورت کی تمیں یا جالیس آیات رہ جا تیں تو انہیں کھڑے ہوکر پڑھتے پھر رکوع کرتے۔

[1705] ١١٢ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِى النَّفْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ

[1704] طريق ابن الربيع الزهاني وطريق حسن بن الربيع وطريق ابي بكر بن ابي شيبة وطريق ابي كريب تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٨٦٧) وبرقم (١٧٠١٣) وبرقم (١٧٢٧) وبرقم (١٧٢٧) وبرقم (١٧٢٧) وبرقم (١٧٢٧) وبرقم (١٧٢٧) وطريق زهير بن حرب اخرجه البخاري في (صحيحه) في التهجد، باب: قيام النبي على الليل في رمضان وغيره برقم (١١٤٨) انظر (التحفة) برقم (١٧٣٠٨) [1705] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تقصير الصلاة، باب: اذا صلى قاعدا ثم صح او وحد حقه ثم ما بقى برقم (١١١٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في صلاة القاعد برقم (١١١٩) وابو داود في (سننه) في الرجل يتطوع جالسا برقم برقم (١٧٤) والنسائي في (المجتبى) في قيام الليل، باب: كيف يفعل اذا افتتح الصلاة قائما وذكر

اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك ٣/ ٢٢٠ انظر (التحفة) برقم (١٧٧٠٩)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ كَانَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِى مِنْ قِرَائِتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ

[1705] - حصرت عائشہ رہی ہیاں کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی بیٹھ کرنماز پڑھتے اور بیٹھے بیٹھے قر اُت کرتے ، جب آپ کی قر اُت سے تمیں یا چالیس آیات باقی رہ جا تیں تو آپ کھڑے ہو کر قر اُت فرماتے ، پھر رکوع کرتے ا پھر بجدہ کرتے ، پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح کرتے۔

فائل المستحفود اکرم خالفا کا معمول تھا کہ آپ تبجد میں طویل قر اُت فر ماتے تھے، جب تک آپ عمر رسیدہ نہیں ہوئے اور جسم مبارک بھاری نہیں ہوا تھا تب تک آپ قر اُت کھڑے ہو کر فرماتے رہے جب طبیعت میں عمر رسیدگی کے آٹار نمایاں ہو گئے ، جسم ہو تھل ہوگیا تو طویل قر اُت کھڑے کھڑے مشکل ہوگئی تو آپ نے بیطریقہ اختیار کیا کہ پچھ رکعات کھڑے ہو کر پڑھ لیتے اور پچھ بیٹھ کر اور پخش دفعہ ایسے بھی کیا کہ قر اُت کھڑے ہو کر شروع کرنے کی بجائے بیٹھ کر شروع کی اور آخر میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے بیہ جائز ہے کہ انسان بیٹھ کر نماز شروع کرے اور پھر بیٹھ جائے، ظاہر ہے اس کی ضرورت شروع کرے اور پھر بیٹھ جائے، ظاہر ہے اس کی ضرورت اس صورت میں بیش آئے گئی جب قر اُت طویل کرنی ہو۔

[1706] ١١٣ - (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُوبَكُرِ نَا إِسْمُعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى هِشَامِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً

[1706] ۔ حضرت عائشہ پھٹا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی بیٹھ کر قرائت فرماتے تو جب رکوع کرنا چاہتے تو۔ اتی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے جس میں انسان چالیس آیات پڑھ لیتا ہے۔

[1707] ١١٤ (. . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

[1706] اخرجه النسائي في (المجتبى) في قيام الليل، باب: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك برقم (١٦٤٩) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في صلاة النافلة قاعدا برقم (١٢٢٦) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٥٠) [1707] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٤١٠)









عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ

[1707] علقمہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ری اٹا سے بوچھا، رسول الله سالیا میں بیٹے کر دو

رکعت کیے پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ قرائت کرتے رہتے تو جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے

| کھڑے ہوجاتے اور رکوع کرتے۔

فائل الم المستبید الله الله کرنے کے بعد کھڑے ہو کر رکوع کرنے کی صورت وہی ہے، جواد پر گزر چکی ہے۔ [1708] ١١٥ـ(٧٣٢) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيّ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ مَا لَيْمَ مَا لَيْمَ مَا لَيْم نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ

[1708] معبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ وٹائٹا سے بوچھا، کیا رسول الله تالیّا بیٹھ کر

تَقَطِّع الشَّرُالُا مِن مِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مفردات المديث و حطمة الناس: عربى ماوره ب حطم فلاناً اهله: كمروالول في استور يحور والا لینی ان کےمعاملات کی فکر میں وہ کمزور ہو گیا۔

مقصدیہ ہے کہ لوگوں کے امور و حالات کے فکر و اجتمام نے آپ کو کمزور کرویا، جسمانی اعضاء کمزور ہو گئے اور آپ

برهایے سے دوحار ہو گئے۔ [1709] (. . . ) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا كَهْمَسٌ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ طُلَّيْمٌ بِمِثْلِه

[1709] امام صاحب نے اپنے دوسرے استاد ہے بھی مذکورہ بالا روایت بیان کی ہے۔

[1710] ١١٦-(. . . ) وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَانَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ

[1708] اخرجه النسائي في (المجتبى) في قيام الليل، باب: صلاة القاعد في النافلة وذكر

الاختلاف على ابي اسحاق في ذلك ٣/ ٢٢٣ ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٢١٤)

[1709] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٢١٩) [1710] اخرجه النسائمي في (المجتبي) في قيام الليل، باب: صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على ابي اسحاق في ذلك برقم ٣/ ٢٢٢ انظر (التحفة) برقم (١٧٧٣٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَیْجِ أَخْبَرَنِی عُثْمَانُ بْنُ أَبِی سُلَیْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ آخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِیَّ مَنْ اللَّهِ لَمْ يَمُتْ حَتَّی كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلُوتِهٖ وَهُو جَالِسٌ [1710] - معزت عائشہ ٹِ لِمُن عَلَيْهُ نَے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کو بتایا کہ نبی اکرم طَالِیْمُ وفات سے پہلے نماز کا بہت سا حصہ بیٹھ کر پڑھنے لگے یا بہت می نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

[1711] ١١٧ - (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ لَا ذَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّا وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلُوتِه جَالِسًا

[1711] - حضرت عائشہ وہ ایک بیان کرتی ہیں، جب رسول الله مظافیم عمر رسیدہ ہو گئے یا آپ کا بدن بھاری اور بوجسل ہو گیا تو آپ زیادہ نماز بیٹھ کر بڑھتے تھے۔

مفردات الحديث المدرية الراس لفظ كوباب تقلل سے بناكيں اور وال مشدد پر هيں تو معنى بوكا عررسيده بوگا عررسيده بوگئ مادراگراس كو شَرُف كى باب سے بناكيں اور وال مخفف پر پیش پر هيں تو معنى بوگا بھارى بحركم بو گئے۔ [1712] ١١٨ - (٧٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ السَّهْمِيّ

عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ صَلَى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِه بِعَام فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِه قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَبِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا

[1712] - حفزت حفصہ ڈٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ مُلاٹیُم کونفلی نماز بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، حتی کہ وفات سے ایک سال پہلے تو آپ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے کہ آپ سورہ پڑھتے اور اسے تھہر تھہر کر پڑھتے حتیٰ کہ وہ اپنے سے طویل سورت سے بھی لمبی ہو جاتی۔

مفردات الحديث إيرتلها: اس كوآ سته آسته مفر مفركر راحة -

[1713] (...) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و

[1711] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٣٥٦)

[1712] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يتطوع جالسا برقم (٣٧٣) والنسائي في (المجتبى) في قيام الليل، باب: صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على ابى اسحاق في ذلك برقم (١٦٥٧) انظر (التحفة) برقم (١٥٨١٢) تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٧٠٩)





حَدَّثَ نَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا بِعَامٍ وَّاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ

[1714] امام صاحب دوسرے اساتذہ ہے بھی ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔اس میں سے جب ایک یا

﴿ [1714] ١١٩ ـ (٧٣٤) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ أَخْبَرَنِى

جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَلْيُمَّ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا

[1714] - حفرت جابر بن سمرہ وہائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹاٹیل کا انتقال نہیں ہواحتی کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔

[1715] ١٢٠ ـ (٧٣٥) وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِكَالِ بْنِ يَسَافِ

مَنْ اللهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حُدِّنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((صَلُوهُ الرَّجُلِ قَاعِدًا يضفُ الصَّلُوةِ)) قَالَ فَاتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَوضَعْتُ يَدِى عَلَى رَاْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو قُلْتُ حُدِّنْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكَ قُلْتَ ((صَلُوهُ الرَّجُلِ قَاعِدًا لَكَ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو قُلْتُ حُدِّنْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكَ قُلْتَ ((صَلُوهُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى يَصْفِ الصَّلُوةِ)) وَأَنْتَ تُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ ((أَجَلُ وَلَكِينِي لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمُ)) على يَصْفِ الصَّلُوةِ)) وَأَنْتَ تُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ ((أَجَلُ وَلَكِينِي لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمُ)) على يَصْفِ الصَّلُوةِ)) وَأَنْتَ تُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ ((أَجَلُ وَلَكِينِي لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمُ)) على يَصْفِ الصَّلُوةِ)) وَأَنْتَ تُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ ((أَجَلُ وَلَكِينِي لَسُنُ كَأَحُدٍ مِنْكُمُ )) عَلَى يَصْفُ الصَّلُوةِ)) وَأَنْتَ تُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ ((أَجَلُ وَلَكِينِي لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمُ )) عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ مَا وَهُمُ مِنَالَ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ عَلَى السَّا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمْرِ وَلِي عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى ال

اپ سے مربوری پردھادی و اب پ پ سے بعض کے رسول! مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ '' یعنی میٹھ کر کے رسول! مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: ''آ دمی کی میٹھ کر نماز پڑھیے ، آپ نے فرمایا: '' ہاں، کیکن میں نماز پڑھنے کی صورت میں آ دھا اجر ماتا ہے، اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھیے ، آپ نے فرمایا: '' ہاں، کیکن میں

مینی میں اور می طرح نہیں ہوں۔'' 632ء

[1714] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٤٥)

[1715] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، في صلاة القاعد برقم (٩٥٠) والنسائي في (المحتبي) في قيام المليل، باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ٣/٢٢- انظر (التحفة) برقم (٨٩٣٧)

ا .... بَاب : صَلُوةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ مَثَاثِثًا فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ صَلَاةٌ صَحِيْحَةٌ

باب۷۰: رات کی نماز اور رسول الله مُلَالِیْم کی رات کی نماز کی رکعات کی تعداد، اور وتر ایک رکعت ہے اور ایک رکعت نماز پڑھنا صحیح ہے

[1717] ١٢١ ـ (٧٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِيَ أَنْ رَسُولَ اللهِ ظَائِيْمُ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا

عن عائِشة أن رسول اللهِ تَنْ يُمُ كَانَ يَصَلِى بِاللَّيْلِ اِحْدَى عَشَرَةُ رَفَعَهُ يُوبِر مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْ طَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

[1716] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٧١٢)

[1717] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في صلاة الليل برقم (١٣٣٦) والترمذي في صلاة الليل برقم (١٣٣٦) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي على بالليل برقم (٤٤٠) وبرقم (٤٤١) والنسائي في (المجتبى) في قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف الوتر بواحدة برقم (١٦٩٥) وفي باب كيف الوتر ياحدي من عشرة ركعة ٣/ ٢٤٣ انظر (التحفة) برقم ١٦٥٩ -









[1717] - حضرت عائشہ رہ ہی بیان کرتی میں کہ رسول اللہ مظافیظ رات کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے ان میں سے ایک و تر ہوتا تھا، آپ جب اس سے فارغ ہو جاتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آ جاتا تو آپ دو ہلکی رکعتیں پڑھتے۔

[1718] ١٢٢ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْمً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقُرُغَ مِنْ صَلُوةِ الْعِشَاءِ وَهِي النَّيِي عَلَيْمُ النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ الْحَدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُّسَلِّمُ لَعُنَى مَا الْفَجْرِ الْحَدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُّسَلِّمُ لَعُنَى مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلُوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَائَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ

مؤذن آپ کے پاس اقامت کی اطلاع کے لیے آجاتا۔ ان تین امور میں واتر تیب کے لیے نہیں ہے۔ تر تیب اس طرح ہے اذا تبین الفجر جب فجر روثن ہوجاتی و جاءة موذن اس کے لیے موذن آجاتا و نسکت

الموذن اور موذن اذان سے فارغ موجاتا پھرآپ دور کعت بردھتے۔

[1718] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في صلاة الليل برقم (١٣٣٧) والنسائي في (المجتبى) في الاذان، باب: ايذان الموذنين الاثمة بالصلاة برقم ٢/ ٣٠ وفي السهو، ←

#### مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

#### كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

[1719] ( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ انْا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ

عَ نِ ابْنِ شِهَابِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَبَيَّنَ

لَهُ الْفَجْرُ وَجَائَهُ الْمُؤَذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرُ الْإِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو سَوَآءً [1719] امام صاحب اپنے دوسرے استاد ہے زہری کی اس سند ہے روایت بیان کرتے ہیں،کیکن اس میں صبح

کے روثن ہو جانے کا تذکرہ نہیں ہے، اس طرح مؤذن کی آمد کا اور ہے، اقامت کا ذکر نہیں ہے۔ باقی حدیث

اویر کی طرح ہے۔

[1720] ١٢٣ ـ (٧٣٧) و حَـدَّنَـنَـا أَبُـوبَـكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرِح و

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالِيمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُّوتِرُ مِنْ

ذٰلِكَ بِخَمْسِ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا [1720] - حضرت عائشه پرهنا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله منافیا ارات کو تیرہ رکعات پڑھتے تھے، اس میں پانچ وتر ﷺ

ہوتے تھے، جن میں آپ صرف آخری رکعت میں (تشہد کے لیے) بیٹھتے تھے۔

ف کرد از است معمول کرم مظافی سے رات کی نماز کی مختلف صور تیں ، اب کا عام معمول کہی تھا کہ آپ وتر سمیت گیارہ رکعت پڑھتے تھے،لیکن بعض دفعہ معروفیت ،مرض ، نیندیا تکلیف کے سبب اس میں کی بیشی کی ہے۔ آخری عمر میں سن رسیدہ ہونے کی بنا پر بھی آپ نے کی کی ہے، اس لیے آپ سے سات، نو، گیارہ، تیرہ رکعات ثابت

میں، حافظ ابن قیم السلف سے آپ کی رات کی نماز کی آ محصکلیں بیان فرمائی ہیں۔

وترآپ نے بھی آخر میں ایک ہی پڑھا ہے۔امام مالک،امام شافعی اور امام احد کے نزدیک بہتر طریقہ یہی ہے كة خريس ايك بى وتر برها جائے ، اور آپ نے ايك سلام سے درميان ميں بيشے بغير تين وتر بھى برھے ہيں ،

اور پانچ بھی جن میں آپ مرف پانچویں رکعت پر بنیٹھ ہیں ،سات وتر بھی پڑھے ہیں، جن میں آپ چھٹی رکعت پر بیٹھے لیکن سلام ساتویں رکعت پر بیٹھ کر پھیرتے ،اس طرح نو وتر پڑھے ہیں ، آٹھویں رکعت پر بیٹھ کرسلام نوویں رکعت پر پھیرا ہے، بیساری ہی صورتیں جائز ہیں ، احناف کے نزدیک وترکی صرف ایک صورت ہے کہوتر تین

← السجود بعد الفراغ من الصلاة ٣/ ٦٥ ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٥٧٣)

[1719] اخرجه النسائي في (المجتبي) في السهو باب: السجود بعد الفراغ من الصلاة ٣/ ٦٠-انظر (التحفة) برقم (١٦٧٠٤)

[1720] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بخمس برقم (٥٩) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٨١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں، اور ان کومغرب کی طرح دوتشہدول سے پڑھا جائے گا، حالانکہ تھی ابن حبان کی روایت میں جس کوامام حاکم، امام ذھمی اور امام پہنتی نے صیح قرار دیا ہے اس صورت سے منع کیا گیا ہے۔

[1721] (..) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَاه

أَبُّوكُرَيْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

[1721] امام صاحب نے اپنے دوسرے اساتذہ سے بھی یہی روایت بیان کی ہے۔

كُسُلَى [1722] ١٢٤ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ

مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَّيْمَ كَانَ يُصَلِّى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَى الْفَجْرِ
[1722] حضرت عائشه طَلَّنَا بيان فرماتى بين كه رسول الله طَلَيْمَ فَجْرى دوركعت سنت سميت تيره ركعات بإها

كرتے تھے۔

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

جلد سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلُوةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فِي وَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَامُ قَبْلَى)

[1721] طريق ابى بكر بن ابى شيبة اخرجه ابن ماجه فى (سننه) فى اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فى كم يصلى بالليل برقم (١٣٥٩) انظر (التحفة) برقم (١٧٠٥٢) وطريق ابى كريب تفرد به مسلم ـ انظر التحفة برقم (١٦٨٤٢) وبرقم (١٧٢٧١)

[1722] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في صلاة الليل برقم (١٣٦٠) انظر

(التحفة) برقم (١٦٣٧١) [1723] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التهجد، باب: قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره برقم (١١٤٧) وفي صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان برقم (٢٠١٣) وفي المناقب، باب: كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه برقم (٣٥٦٩) وابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في صلاة الليل برقم (١٣٤١) والترمذي في (جامعه) في الصلاة، باب: ما جاء€









[1723] - حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے حضرت عائشہ بھٹا سے پوچھا کہ رسول اللہ علیٰ اللہ مطان میں نماز کسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، رمضان اور اس کے علاوہ مہینوں میں آپ گیارہ رکعات سے زائد نہیں پڑھتے ، چار رکعات پڑھتے ، ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں مت پوچھیے پھر چار رکعات پڑھتے ، ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں مت پوچھیے بھر خار رکعات پڑھتے ، ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھیے ، پھر تین رکعات پڑھتے ، حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! کیا آپ و تر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ''اے عائشہ! میری آپسیس سوتی ہیں اور میرا دل بیدار رہتا ہے۔''

فائل کا اسسآپ رات کی نماز میں قیام بہت ہی لمبا فرماتے تھے، اس لیے عائشہ ناتھ فرماتی ہیں، ان کے حسن و طول کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنا پر آپ چار رکعات پڑھنے کے بعد بھر وقفہ فرماتے، پھر چار رکعات کے بعد وقفہ فرماتے اور پھر آخر میں تمن رکعات پڑھتے، لیکن ان کے پڑھنے کی کیفیت وہی تھی، جو حضرت عائشہ ناتھ کی کہلی روایت میں گزر چکی ہے کہ آپ رات کی نماز دو دور کعت کرکے پڑھتے تھے۔ اور آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے۔ اور آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے۔ اور آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے۔

[1724] ١٢٦-(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِي قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَـنْ أَبِي عَلِي قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَـنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللّهِ ثَاثَيْمٌ فَـقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّذَآءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلُوةِ الصَّبْح

[1724] - ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ نگانا سے رسول اللہ مَالَّةُ کَلَ نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا، آپ تیرہ رکعت پڑھتے تھے، آٹھ رکعات پڑھتے، پھر وتر ادا فرماتے، پھر بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے اور جب رکوع کرنا چاہتے اٹھ کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے، پھراذان اور مبح کی نماز کی اقامت کے درمیان دورکعت پڑھتے۔

میں ہے۔ انگری کا نسب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ وتر وں سے فراغت کے بعد بھی دور کعت پڑھ لیتے شے، جو وتر وں کا تتمہ اور تکملہ تھیں ، مستقل نماز نہتی ۔

﴾ في وصف صلاة النبي ﷺ برقم (٤٣٩) والنسائي في (المجتبى) في قيام الليل وتطوع النهار برقم ٣/ ٢٣٤ ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٧١٩)

[1724] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة، باب: في صلاة الليل برقم (١٣٤٠) والنسائي في (المجتبى) في قيام الليل وتطوع النهار، باب: اباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر←

[1725] (...) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِئُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِئُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِئُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِئُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِ عُلَى الْمُ اللّهِ عَنْ يَحْيَى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى الْمَالِ أَخْبَرَنِي

رُ بِنَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ بِمِثْلِم غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا تِسْعَ رَكَعَاتِ قَآئِمًا يُّوتِرُ مِنْهُنَّ

السلم [1725] ابوسلمہ نے حضرت عائشہ الله است رسول الله مالی کی نماز کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے جواب

دیا، آپ کھڑے ہو کروتر سمیت نورکعات پڑھتے تھے۔

[1726] ١٢٧ ـ (. . ) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِى لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَى أُمَّهُ أَخْبِرِينِى عَنْ صَلْوةِ رَسُولِ اللهِ طُلِّيْمُ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلُوتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلاثَ مَشْرَةً مَثْرَةً رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ

۔ [1726]۔ ابوسلمہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ ٹاٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے امی، مجھے رسول اللہ ٹاٹھٹے کی نماز کے بارے میں بتا ہے تو انہوں نے کہا، آپ کی نماز رات کورمضان اور غیر رمضان میں فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعات تھیں۔

[1727] ١٢٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا حَنْظَلَةُ

عَـنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَتْ صَلْوةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْمَ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَتْ صَلْوةُ رَسُولِ اللهِ عَشَرَةَ رَكْعَةً اللّهَ عَشْرَةَ رَكْعَةً اللّهَ عَشْرَةَ وَيُوكَعُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً [1727] حضرت عائش مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ رات كودس ركعات بِرُحة اور ايك وتر برُحة

اور د در رکعت سنت فجر پڑھتے ، یہ تیرہ رکعات ہو کمیں۔

€ برقم ٣/ ٢٥١ وفي باب: وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع برقم ٣/ ٢٥٦ و ٣/ ٢٥٦ بنحوه ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٧٨١)

[1725] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٧٢١)

[1726] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۱۷۷۳۰) [1727] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التهجد، باب: كيف صلاة النبي على وكم كان النبي الله الله وكم كان النبي الله والله والله الله والله الله والله والله

الليل برقم (١٣٣٤) انظر (التحقة) برقم (١٧٤٤٨)







فائل ہے ۔۔۔۔۔۔ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کامعمول کیساں تھا، جو عام طور پر وتر سمیت گیارہ رکعات تھا، ان میں کی وبیشی کس سبب یا عذر کی بنا پر ہوئی ہے۔

[1728] ١٢٩ ـ (٧٣٩) وحَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُواِسْحٰقَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ انَا أَبُوخَيْثَمَةَ

عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللهِ مَلْيُمْ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى آهْلِهِ قَاضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَآءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ وَثَبَ وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ قَامَ فَا فَاضَى عَلَيْهِ الْمَآءَ وَلا وَاللهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا وَضَوءَ الرَّجُل لِلصَّلُوةِ ثُمَّ صَلَى الرَّكْعَتَيْن

[**1728**]۔ ابواسحاق کہتے ہیں ، میں نے اسود بن بزید سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، جواسے حضرت عاکشہ ﷺ نے رسول اللہ ٹاٹیٹم کی نماز کے بارے میں بیان کی تھی عاکشہ ٹھٹانے بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹم رات ہ

کے پہلے حصہ میں سو جاتے اور آخری حصہ میں بیدار ہو جاتے، پھر اگر بیوی سے کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت پوری کرتے پھر سو جاتے، جب پہلی اذان کا وقت ہوتا تو (بستر سے) اچھل پڑتے، اللہ کی قتم عاکشہ نے وَسُبَ (کودنا، اچھلنا) کہا، قام (اٹھنا) نہیں کیا، پھراپنے اوپر پانی بہاتے، اللہ کی قتم عاکشہ نے خسل نہیں کہا، افاض علیه الماء کہا۔

میں آپ کی مراد کوخوب مجھتا تھا۔ اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو انسان کے نماز کے لیے وضو کی طرح وضوفر ماتے پھر دورکعت (سنت فجر) پڑھتے۔

ف کن کی اسساس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے بھی رات کو جلد اٹھ کر، رات کی نماز سے فارغ ہو کر، بیوی سے تعلقات قائم کرنے کے بعد سو جاتے اور مبح کی اذان کے بعد جلدی بیدار ہو کر عنسل فرما کر فجر کی سنتیں پڑھتے ، مبح کی سنتیں ہرصورت نماز فجر سے پہلے پڑھتے ۔

و1729] ١٣٠-(٧٤٠) حَـدَّثَـنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَانَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ

[1728] اخرجه النسائي في (المجتبى) في قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على عائشة في احياء الليل برقم (١٦٠٢٠) عائشة في احياء الليل برقم (١٦٣٩) مختصرا ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٠٢٠) [1729] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٦٠٣١)

المسلل

ا جلد ادوم



# مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

كتاب الصلاة المسافرين وقصرها

عَنْ أَبِيْ اِسْحَقَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثِيْمُ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ

حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلُوتِهِ الْوِتْرُ [1729] ۔ حضرت عائشہ ٹاٹٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی رات کونماز پڑھتے اور نماز کے آخر میں وتر ہوتا۔

ف نده النسس عام طور پر آپ کی رات کی نماز کا اختیام وز پر ہوتا تھا، کیکن بھی کبھار وتر کے بعد دورکعت بیٹھ

[1730] ١٣١-(٧٤١) حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا أَبُواْلاً حُوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيْهِ

عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ تَنْ أَلَيْ مَاكُمْ فَقَالَتْ كَانَ يُجِبُّ الدَّآئِمَ

قَالَ قُلْتُ أَيُّ حِينِ كَانَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى [1730] -مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ جھٹا سے رسول اللہ مٹائی کے عمل کے بارے میں

یو چھا تو انہوں نے جواب دیا، آپ عمل پر دوام وہمثلی کو پسند فرماتے تھے، میں نے پوچھا، آپ کس وقت نماز رِ معتے تھے؟ تو کہا، جب مرغ اذان دیتا تو آپ اٹھ کرنماز پڑھتے۔

اذان پراٹھتے اور وہ مرغ اذان آ دھی رات کے بعد دیتا ہے۔

[1731] ١٣٢ ـ (٧٤٢) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ انَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ مَا اَنْفِي رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ السَّحَرُ الْاَعْلَى فِي بَيْتِي أَوْ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا [1731] - حضرت عائشہ کا ان کرتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کورات کے آخری حصہ میں اپنے گھر میں یا

ا بنے پاس سوئے ہوئے پایا ( لیعنی رسول الله مَالَيْظِ كورات كے آخرى حصه میں ،میرے گھر میں یا میرے پاس

سوئے ہوئے پایا۔) مفردات الحديث \* 1 ما الفي: نهيل بايار 2 السّحَر الاعلى: رات كا آخرى صه، مج ك

قریب کا ونت به

ف الله المستحضور اكرم مُلَيْمُ جب رات كي نماز سے منج سے پہلے فارغ ہو جاتے توليث جاتے تھے، اور بعض دفعہ

سوبھی جاتے تھے۔

[1730] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التهجد، باب: من نام عند السمر برقم (١١٣٢) وفي الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل برقم (٦٤٦١) وابو داود في (سننه) في

الصلاة، باب: وقت قيام النبي ﷺ من الليل برقم (١٣١٨) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الضبيع بعد المؤور وبعد ومعد المجر والمرابع المعروب والمعروب المعروب المعرو انظر (التحفة) برقم (١٧٧١٥)

> **1731**₁ تقدم www.KitaboSunnat.co

**99 .. بے ما ڈل ٹاؤن**-لاہور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکت

. .







NOMANI KUTAB KHANA Haq Street, Urdu Bazar, Lahore-Pakistan

E-Mail: nomania2000@gmail.com